

جلدائق

فقة العظم في عظم خفرات منى ريث يراح رضار مالتوال

Under Andrew Commence of the C

کتاب کیک نافسم آباد کا سروی نافسم آباد کا سروی



فقة العصمة عظم ضراق من من أحرضا حمالات التالال

ناشر کتاکی کهی نظم بَادی ۱۰۵ - کابی ۱۰۵ م

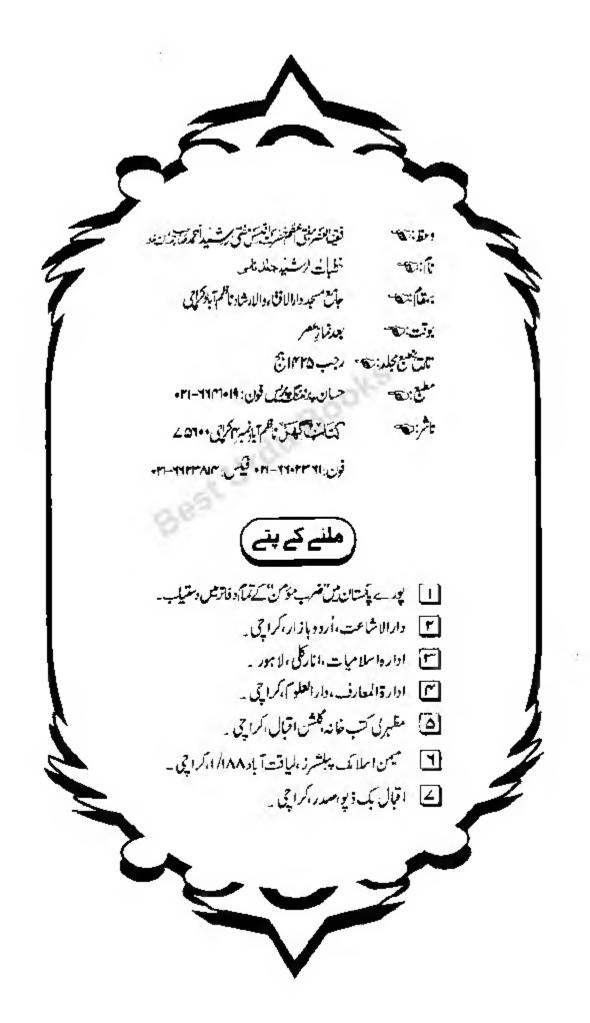

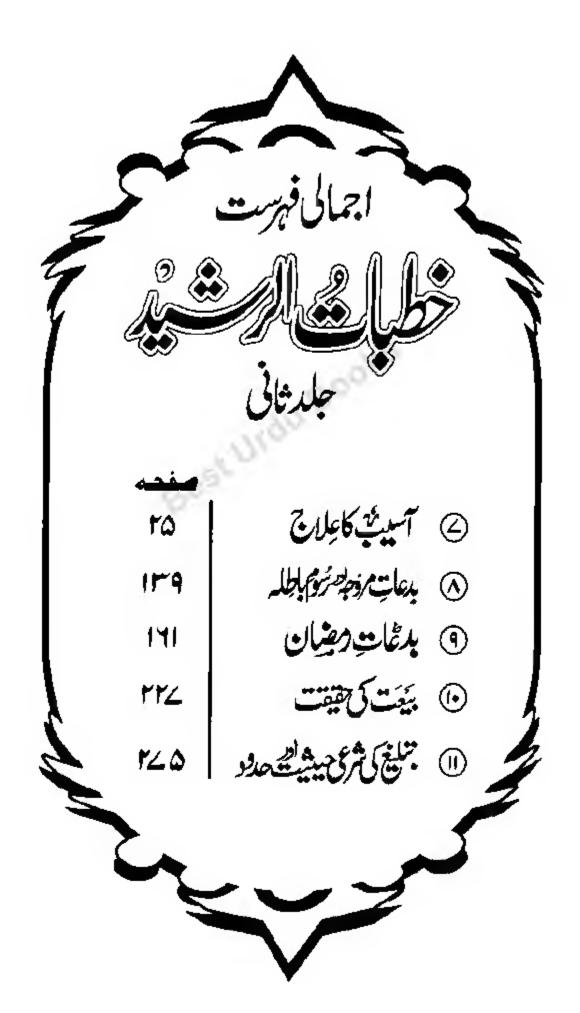



|             | نفصيلي المراد                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                                                                           |
|             | آسيب كاعلاج                                                                                                     |
| ۵۲          | ورس عبرت                                                                                                        |
| ry          | 🍲 محبّ صادق کی کیفیتهمینین                                                                                      |
| m           | 🕸 راجہ کے جیٹے کاقصہ                                                                                            |
| ri.         | 🕸 مسلمان کوالله براعمادنبین                                                                                     |
| ۳r          | اللہ کے نافر مانوں پر عبرتناک عذاب اللہ کے نافر مانوں پر عبرتناک عذاب                                           |
| ۳۳          | 🕸 نافرمانون پرعذاب کی دوشمیں فرمانون پرعذاب کی دوشمیں                                                           |
| rr          | پېلې شم |
| rr          | ورسری قتم                                                                                                       |
| 12          | الله سے ڈرنے والوں سے ہر چیز ڈرتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |
| FΛ          | 🐞 اللہ ہے ڈرنے والوں کی ہیبت کے چند <u>قصے</u> ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| P%          | الدُّمول النُّه على الله عليه وسلم                                                                              |
| 17%         | الشير مجابد كاغلام                                                                                              |
| <b>1</b> 79 | الله جنگل کے تمام جانور مجاہدین کے تابع                                                                         |
| ۳.          | اس مجاہدین کے لیے جانوروں کا کلام کرنا اوراپی جان پیش کرنا                                                      |
| M           | <ul> <li>کا دریائے د جلہ میں گھوڑے دوڑ انا</li> </ul>                                                           |

| صفحه  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳    | آ مجاہدین کے لیے سمندر کا تابع ہوجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۳    | ك حضرت شيخ ابوالحسن خرقاني رحمه الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rr.   | 🛆 شیخ سعدی کے وقت کے ایک بزرگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ra    | ٩ قصبه "مثالخ" كايك بزرگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ಗ್ದ   | الم حضرت عليم الأمة رحمه الله تعالى السمالية الله تعالى الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (r.i. | 🚳 آج کے مسلمان کی بہاوری اور بزولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M2    | 🕸 عاملوں کے عاشق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| দেৰ   | 🕸 لڑ کیوں پر جن عاشق ہو گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۰    | 🕸 لڙ کي کو جنات مروڙ ديتے ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۰    | الله مرے پر جنات کا قبضہ اللہ کا تعلقہ کا تعلق کا تعلق کا تعلقہ کا تعلق کا تعلق کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلق کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلقہ کا تعلق کا تعلقہ کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلقہ کا تعلق کا ت |
| ۵۲    | 🕏 عاملول كا امتحان ليجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ar    | 🕸 امتحان کے رو قصے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| or    | پہلا قصہ 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ar    | 🐞 دومرا قصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ar    | 🕸 حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه كاغلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۵    | @ اس زمانے کے بدعمل عاملوں کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۵    | 🗞 مریض کواکو بنانے کے طریقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 02    | اللہ خیب کی خبروں کے بارے میں لوگوں کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.    | انکارنبیں سفلی ہے انکارنبیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4+    | 🕸 اکثریت پرجن ما سفلی نبیس موتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| صفحہ       | عثوان                                          |
|------------|------------------------------------------------|
| ΥI         | 🕏 مریضوں کی تین قشمیں                          |
| 31         | ا مرض                                          |
| 44         | ✓ <u>F</u>                                     |
| 717        | 🐞 کر کے قبے                                    |
| 44         |                                                |
| 2.4        | 🕸 طریق علاج                                    |
| 77         | پېلې قشم 🌑 🎆 💮 🎆                               |
| 4∠         | 🕲 دوسری قشم                                    |
| ΑĶ         | پیری شم                                        |
| 44         | 🕸 ایک وَرکا فقیر                               |
| ۷۱         | 🐞 الله پر تو کل واعماً داور جار چیزوں کا دعویٰ |
| <u>ا</u> ک | 🕸 سبق آموز تھے                                 |
| ۷۱         | 🗓 غیب کی خبریں بتائے والی عورت                 |
| ۷۳         | تعلی صحابی بر ضرب کلیمی                        |
| 4          | <b>س</b> طنامیں ٹوٹ کنئیں فیمے ہی اُڑ گئے      |
| 20         | آ جنات کا فرارکا فرار                          |
| 44         | عامل معمول                                     |
| 44         | 🗹 كراماتى طماني                                |
| ∠∧         | ک نام سنتے ہی جن بھاگ گیا                      |
| ∠9         | △ آواز ننتے ہی جن بھاگ گیا                     |

| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 ح  | 🕒 خاران کی شنرادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ΔI   | الله المراجع بي آسيب رفعت المستنانية المستنا |
| ۸۲   | 🗓 جنات میں کراماتی طمانیج کی شہرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AF   | 🎹 شیر کا کان پکڑ کر لائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ar   | الله و به اگر گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۳   | الا جان سے مارد ینے کی دھمکی کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AY   | ه ایک وجدی کا قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨٩   | 🗓 ایک طحد چیر کی ناکا می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rA.  | كا توجه كااثر سلب بهوكميا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٨٧   | ١٨ خواجه فلطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۸   | الا بزرگ کی علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A 9  | 🕶 ذرای ڈانٹ سے وجد غائب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Λ9   | 🕸 ہرایت کی بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 =  | 🐞 پیرول کی دونشمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9•   | پېلىشم 🐞 بېلىشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9•   | وسری فتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41   | و, قعے , 🔞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 91   | 🕸 جنات پر عالم کا رُعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 91   | 🕏 متق کی قوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 91"  | ایک دُعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| صنحہ   | عنوان                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------|
| ٩٣     | 🕸 حكيم الامة رحمه الله تعالى كى مدايت                 |
| ۹۳     | عوام ے الگ رہے میں انہی کا فائدہ مقصود                |
| 92     | 🕲 الگرہے میں فائدے کی مثالیں                          |
| 90     | <b>الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال</b> |
| 44     | ورسری مثال                                            |
| 92     | <b>الله الله الله الله الله الله الله الله</b>        |
| q۷     | 🕸 خدمت دین کی صلاحیت کوضائع کرنا جائز نہیں            |
| 9.4    | 🚳 عوام ہے بچنے کا طریقہ                               |
| 49     | 🐞 تعویذ بھی دُعاء ہی ہے                               |
| [••    | 🕸 دارالا فآء کا طریقه                                 |
| i•r    | 🍪 نقیدالنفس حفرت گنگوی رحمه الله تعالیٰ کا ارشاد      |
| 1.5    | ﴿ اخكالات                                             |
| 1+1"   | 🗓 رسول النُّه على النُّه عليه وملم برِ جادو كا اثر    |
| ا≁ا دا | سلاطين پر جادو کا اثرنہيں ہوتا                        |
| 1+1%   | 🗗 ہزار میں ہے ایک کی تحقیق کیے ہو؟                    |
| 1+4    | ا علاج فریب ہے تو فائدہ کیسے ہوجاتا ہے؟               |
| 1•∠    | المفت علاج كرنے والوں كاكيا فائدہ                     |
| 1•A    | aلاج فریب ہے تو علماء یہ کام کیوں کرتے ہیں؟           |
| 1+9    | 🏶 مفتول کی قشمیں                                      |
| 11+    | 🗹 دهندا نه بنانے والول ہے تعوید لینا                  |
| _      |                                                       |

| صفحه   | عنوان                                      |
|--------|--------------------------------------------|
| HI     | ك أعاملول كي سياست                         |
| 11     | 🕸 الني بات                                 |
| 1194   | [1] حاجت د نیویه کی تمکیل کے لیےوظ نف پڑھن |
| 117    | 🍪 ختم اور عویذ کے فسادات                   |
| 114    | ك گنېول يُوچيور ئے كے ساتھ وظا كف پڑھن     |
| IIZ    | ال آیات قرمہ نیا تھول کر پینا ہے           |
| 14-    | <u>ا</u> حصار کھینچنا                      |
| (11)   | الا جاد وکرن کروانا شرک ہے                 |
| Irr    | 🕲 تنبي                                     |
| 177    | 🍩 جن تاخ يا مال؟                           |
| 111111 | 💩 اسباق                                    |
| 1885   | آرمِل<br>— .                               |
| tre .  | الله الريائي نيل كا جارى ہونا              |
| iro =  | ⊞ منصور                                    |
| 184    | اسى برطق بير                               |
| II'Z   | 🕲 نصوں کی حقیقت                            |
| 11/2   | ① توجه ؤائا                                |
| 11/2   | 🛈 متارُّ ہونا                              |
| IM     | ® شيعه ني تصرف<br>-                        |
| 1PA    | 🕜 شدراج                                    |

|               | <del></del>                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| صفحہ          | عنوان                                                 |
| 1 <b>7</b> /A | 🕸 انسان جنات ہے افضل ہیں                              |
| ۱۳۲           | الله التكميلة التي التي التي التي التي التي التي التي |
|               | بدعات مرقحبه اوررسوم بإطله                            |
| 1179          | <b>ه</b> بیش فظ                                       |
| البرة         | 🚳 بدعت کی حقیقت 🖟                                     |
| ساماة         | 🏶 شیطان کی وحی                                        |
| البالد        | 🍪 شریعت ہے متوازی حکومت                               |
| ഥം            | 🕸 أيصال تُواب يا عذاب؟                                |
| ്ര            | 🕲 بدعت سے بڑھ کر شرک بھی                              |
| 164           | اللہ کے بندے یو براوری کے؟                            |
| Irz           | 🗞 گده بصورت انس                                       |
| 10%           | 🕲 ایصال ثواب کاصحیح طریقه                             |
| ١٣٩           | 🕸 ایک غلط قنجی کا از اله                              |
| IM4           | 🕸 قیامت کی ہوسنا کیوں میں رحمت کے مستحقین             |
| 14+           | 🕸 ايصال ثواب كا بهتر طريقه                            |
| اھا           | 📽 شیطان کاسبق اور س کانتیجهٔ بد                       |
| ıar           | 🦚 ایصال تواب کی غط پابندیاں                           |
| Ipr           | 🕸 ایصال ثواب کے کھانے کا شرعی تھم                     |
| 151           | 🏶 اللّه تعی کی آ سانیال اور بندول کی پابندیاں         |

| منۍ  | عنوان                                              |
|------|----------------------------------------------------|
| 1617 | 🕲 شکم پرست جعلی مُلا وَں کے دھوکے                  |
| ۱۵۳  | 🚭 ئىيىشىم برستەملا كاقصە                           |
| 144  | 🕲 دوسرے شکم پرست مُوا کی حاکمیت                    |
| ۲۵۱  | 🐞 ایک نده عقیده کی اصلاح                           |
| ٢۵١  | 🕲 بدیات کے ماحوں میں وصیت کرنا فرض ہے              |
| ٢۵١  | 🕲 ایک عبرت آموز قصه                                |
|      | بدعات بدمضان                                       |
| יוצי | 🔞 رمضان کی حکمت                                    |
| וזר  | 🚳 حضرت تحکیم الامة رحمه القدتق کی کا رشاد          |
| 145  | 😵 وعظ ضرورت کے مطابق ہونا جا ہے                    |
| ואור | 🐵 ووسرول تک بات پہنچانے کا طریقہ                   |
| ואני | 🥏 حکیم الامة رحمه الله تعالیٰ کی استفامت کے دو قصے |
| ۵۲۱  | 🗓 جھیجی کی شادی                                    |
| ۵۲۱  | الم فضنے کی رسم                                    |
| IHZ  | 🕸 رنداد کے درجات                                   |
| 174  | پېلا درجه 🏶                                        |
| API  | 🕸 دوسرا درجه                                       |
| API  | 🚳 تيسرا ورجه                                       |
| PYI  | چونتی ورچہ 🐠                                       |

| سنح  | عموان                                               |
|------|-----------------------------------------------------|
| 174  | 🚭 پانچوال درجه                                      |
| 120  | 🚳 رمضان میں گنا ہوں کی کثرت                         |
| 144  | 🥮 آج کے مسلمان کے خود ساختہ اعمال کی حقیقت          |
| 120  | 🐠 رمضان میں ہونے والے گن ہوں کی فہرست               |
| 122  | 📘 قاری اورس مع کی اجرت                              |
| 144  | افرال                                               |
| 122  | 🚳 کولُ آکھنے                                        |
| IA+  | 🍪 دارالافآء کے مفتیان کرام کا حاب                   |
| НА•  | 🕸 اشكال كا جواب                                     |
| 1/1  | 🍅 عقل کے بندواللہ کی بندگی افتیار کرو               |
| I۸۳  | 🍪 قصد محمود واماز                                   |
| IAS  | 🏟 خدمت کے نام پر لینے دینے والول کاامتحان           |
| IAA  | 🐠 حقیقت شاس                                         |
| IAZ  | 🕸 ایک قاری صاحب کاقصه                               |
| ΙΛΛ  | 🍅 فاش کی امامت کا حکم 🔐 💮 💮                         |
| IA9  | 🔻 تراوت کی متعدد جماعتیں                            |
| 191  | سے تر اور کے کیے عورتوں کا معجد میں جانا ، ، ، ،    |
| 191  | حضرت عائشه رضى القد تعالى عنها كامقام               |
| 191  | 🕸 کچی روثی                                          |
| 1914 | 🍪 حضرت عمررضی امتد تعالیٰ عنه کا این امهیه کورو کنا |

| صفحہ        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197         | 🏚 ربية القوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 142         | پيسى شف بيسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>***</b>  | 🥸 دین کوقائم کرنے کا طریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ř</b> +1 | <u>اہم</u> عورتوں کی جماعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r•r         | 🕲 مرد ومورت کے لیے ملم کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>**</b> * | 🕕 تجويد القرشك 🧓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r•r         | 🕞 احکام قرشن کا عمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r•r         | 🕆 احکام قرآن پر عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r•m         | الله شبينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Patr.       | لا منطق المنطق |
| r+2         | 🕲 دوسری صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| *+\$        | 🕲 تیسری صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.0         | 🐞 چونظی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>**</b> * | (۲) چندروز وختم<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 744         | ے ستر نیسویں رات میں ختم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>*</b> *∠ | ﴿ للله القدر كي وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r. 9        | 🍳 بهم الله پژهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r+ 9        | <ul> <li>کمرارا فلاص</li> <li>د در در</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>*</b> 1• | 🛈 مفلحون پر ختم ترنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>F</b> r• | 👚 تر او یکے بعد مروج دما،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| <del>}~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</del> |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صنح                                              | عنوان                                                                                                            |
| <b>11</b> •                                      | پ شنبید 🕲                                                                                                        |
| MII                                              | <ul> <li>ختم قرآن کے موقع پر چراغ ل کرنا</li> </ul>                                                              |
| *11                                              | 🕝 مٹھا کی تقسیم کرنا                                                                                             |
| rım                                              | 🙆 روزه کشانی                                                                                                     |
| rır                                              | 🕥 افط ر پارٹی                                                                                                    |
| ۲۴                                               | 🕝 مسجد میں کھانے یا نا                                                                                           |
| ria                                              | ﴿ لِللهُ الْحِارِةِ ﴿ ﴿ مِنْ مِنْ اللَّهُ الْحِارِةِ الْحِيرِ اللَّهُ الْحِيرِ اللَّهُ الْحِيرِ اللَّهُ الْحِيرِ |
| rıy                                              | 📵 چاند کے صاب کے غیر شرعی طریقے 🥏                                                                                |
| rfy                                              | 🕝 عید ہے پہلے میٹمی چیز کھا نا                                                                                   |
| MZ                                               | 何 سویار پکانے کا التزام                                                                                          |
| <b>FI</b> <u>4</u>                               | الله سويون كامبادله · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                        |
| <b>11</b> 4                                      | 🕣 نمازعید یا خطبہ کے بعد دی ء                                                                                    |
| MA                                               | 🕝 نمازعید کے بعدمصافحہ ومعانفتہ                                                                                  |
| riA                                              | @ عيد مبارك كهنا                                                                                                 |
| MA                                               | 🕝 عيدي لين وينا                                                                                                  |
| rr•                                              | 🕿 ہرعید پر نیا جوڑا بنانا                                                                                        |
| rrr                                              | 🕅 شش عيد من نا                                                                                                   |
|                                                  | -                                                                                                                |

بيعت كى حقيقت

rta

🥮 ئۇڭىرت

| صفحه        | عنوان                                     |
|-------------|-------------------------------------------|
| MA          | 🕲 حضرت اقدس كاطريق تربيت                  |
| rr.         | 🕸 بیعت کے بعد                             |
| <b>1777</b> | 🖨 رشتے کرنے کی شرائط                      |
| rrr         | 🏶 غیرشادی شده خوا تین کو بیعت کرنے کی شرط |
| rrr         | 🕲 بیت کرنے میں تاخیر کی حکمت              |
| rrm         | 🍪 تين قھے                                 |
| rpm         | 🕮 پېلا قصه                                |
| ماساء       | 🥮 دوسرا قصه                               |
| 17%         | 🕸 تيراقصه                                 |
| r=9         | ﴿ لَطِيفِهِ ﴿                             |
| ۲۳۰         | ایک عطائی حکیم کا قصہ                     |
| F17°+       | 🍪 دوسرے عطائی تکیم صاحب                   |
| דוייד       | 🍪 آج کل کے پیروں کا حاب                   |
| אואא        | ﴿ چِيے كا قصه                             |
| that.       | 🕮 مجابد کی عظمت                           |
| rma         | 🚳 مقصد بیعت                               |
| <b>۲</b> ۳2 | 🚳 مخصیل د نیا کی بدترین صورت              |
| rm          | 🐞 تخصیں مقمود کے غطر طریقے · · ·          |
| ro.         | 🍪 محیح طریقه · · · ·                      |
| rai         | 🚳 شیخ کی ضرورت                            |

| صنحه          | عثوان                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| ron           | 🕸 عبرت کے دو تھے                                            |
| raz           | 🥏 پېلا قصه                                                  |
| tan .         | 🕸 دومرا قصه                                                 |
| ry.           | 🏶 بیعت ہے فائدہ کیسے ہوتا ہے؟                               |
| 777           | 🕸 شخ کے انتخاب کا طریقہ                                     |
| <b>۲</b> 46 = | 🕸 شیخ ہے استفادہ کی جپار شرطیس                              |
| ۲۹۳           | 🍪 شرائط اربعه کی تفصیل                                      |
| ۵۲۲           | 🏶 مزید مرایات                                               |
| FY9           | 🕲 اگریشنے سے فائدہ نہ ہو                                    |
| <b>1</b> 21 = | 🕲 بچوں کو حد سے زیادہ پیٹمناظلم ہے                          |
|               | تبليغ كى شرعى حيثيت اور حدود                                |
| 140           | 🐞 فرض تبليغ کي دونشميس                                      |
| 120           | 🐿 📘 فرض مين                                                 |
| 144           | 🚳 ایک شطی کا زالہ                                           |
| 122           | 🍪 گناہوں۔ رو کئے کے لیے کسی کوسزا دیٹاہریک کے لیے جائز نہیں |
| 12A           | 🍪 نبی عن المنکر لی اہمیت اوراس کے ترک پر دعیدیں             |
| 1/4           | 🕒 عقا كدسيح ركهنا                                           |
| 1/49          | 👚 🗘 نیک انگمال اختیار کرنا                                  |
| 1/4           | 🖝 🖆 ایک دوسرے کوفق کی دصیت کرنا                             |

| صفحه        | عنوان                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>*</b> A+ | 🐠 🗥 ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کر:                              |
| PA +        | 🕮 آج کے علماء اور دین داروں کی مدامنت پر تی                   |
| rar .       | 🕲 ب دینول کے س تھ محبت رکھنے کا عذب                           |
| MA          | ﴿ الْمِرْءُ مِعَ مَنُ اَحَتَ                                  |
| TA 9        | 🍪 نهی عن المنکر میں حفظ حدود اللہ                             |
| rq+         | یرائیوں ہے رو کئے پرآنے والی مصیبتیں                          |
| <b>191</b>  | 🕲 نبی عن المنکر کاصیح اور موَرْ طریقه .                       |
| ram         | 🕲 🔾 خطاب خاص                                                  |
| <b>190</b>  | 🍪 🖰 خطاب عدم                                                  |
| 190         | 🕸 تبليغ فرض كفامير                                            |
| <b>19</b> 1 | 🥏 تبیغ دین کے مختف شعبے                                       |
| r++         | 🕲 دین کام کرنے والوں کو ورپیش خطرات                           |
| <b>r</b> •1 | 🕸 علامات اخلاص                                                |
| P+1         | 🕸 اضاص وقبول کی تیبلی علامت                                   |
| 1741        | 🚳 فكراستدراج                                                  |
| r+r         | 🕲 خلاص وا ول کے حال ت                                         |
| ۳۰۲         | 🕲 حضرت مولانا محمد الياس صاحب رحمه متدمتعالي كاسبق آموز واقعه |
| ۳۰۵         | 🗞 میرا ایک عبرت آموز داقعه                                    |
| r•4         | 🕲 ایک سبق آموز واقعه                                          |
| r•9         | 🕲 آ فرت کی رسوائی و نیا کی رسوائی ہے بڑی ہے                   |

| صفحه         | عنوان                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1710         | اینے نیک اعمال پرناز کرنے والوں کی مثال                                             |
| <b>P</b> 11  | 🕸 انمال صالحہ کے چور                                                                |
| <b>1</b> 111 | 🕸 نیک اعمال پر فخر کرنے والوں کی دوسری مثال                                         |
| rir          | 🕲 مولا نا شبير على صاحب رحمه الله تعالى كا واقعه                                    |
| rır          | 🕲 امله تعالی کی نعمتو ب میں خیانت                                                   |
| MILL         | 🚳 اخلاص وقبور کی دوسری علامت.                                                       |
| MILA         | 🕸 کثرت دعاء واستغفار                                                                |
| MID          | الاَحُولُ وَلا قُونُهُ إِلَّا مَاللَّهِ كَ تَقَيَّقَت بِرَكِفِيكَا تَقْرِما مِيثْرِ |
| MIX          | 🚳 ایمان کی علامت                                                                    |
| P*19         | 🚳 حضورا کرم ﷺ کے ساتھ اللہ تعالی کا معاملہ                                          |
| rri          | گناہ چھوڑنے والوں پر اللہ تعالی کا فضل                                              |
| rrr          | 🕸 نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہنا جاہیے                                              |
| rrr          | 🕸 الله تعالی ہے ڈرنے والوں کے حالات                                                 |
| rry          | 🕸 یوں وعا وکیا کریں                                                                 |
| <b>777</b> / | 🕸 استغفار کی حقیقت                                                                  |
| 7171         | 🕸 الل الله كا خوف آخرت 💮 💮                                                          |
| 279          | 🚳 ایک شبهه کا از اله                                                                |
| rrr          | 🚳 اخلاص وقبول کی تیسری علامت                                                        |
| rrr          | 🕸 لوگوں میں تبلیغ کرنے کی بجائے ضوت میں زیادہ دل لگنا                               |
| rrr .        | 🕸 اخلاص وقبول کی چوتھی علامت                                                        |

| صفح            | 11.24°                                                                           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| لسحيا          | عنوان                                                                            |
| ٣٣٣            | 🕸 دین خدمات قو تمن شریعت کے مطابق ہوں                                            |
| rry            | 🥮 دین کام کرنے و لول کے لیے شریعت کے قوانین                                      |
| rry            | 🕲 پہلا قانوں کس بھی صلحت چھوٹے ہے چھوٹا گنا وبھی ہو ترمبیں                       |
| ۳۳1<br>ق       | 🕲 اہل تبیغ کا ایک ندھ نظریہ                                                      |
| mrs.           | 🚳 اہل تبلیغ ہے تمین باتیں                                                        |
| rra            | 🦈 تبیغ کی خاطر گنا ہوں میں شریک ہونے والوں کی مثال                               |
| hale.          | 🚳 ایک پیرصاحب کا واقعه                                                           |
| <b>1</b> -14-4 | 🚳 ابل مدارس کا نعط نظریه                                                         |
| <b>17</b> 17   | 🕲 متدکے ہے کام کرنے والوں کے حالہ ت                                              |
| יייי           | 🏶 ابل سیاست کا نده نظریه                                                         |
| -              | 🚳 غلط استديال اوراس كا جواب                                                      |
| 444            | اللہ کے معاورا کرم ﷺ اللہ کے حکم کے سمنے تمام کھیں قربان کردیں                   |
| ۲۳ <u>۷</u>    | 🕲 دو سرا تی نو ن بکسی گنا ہ کو د کمچے کر روکنا فرض ہے                            |
| <b>177</b> 0   | 🥸 تیسر قانون، دین کے دوسرے شعبول میں کام کرنے والوں کو تقیر مجھنا جائز نہیں      |
| ra.            | 🕸 ایک بہت اہم ذعاء کا معمول                                                      |
| ra•            | الله المحيثة المن الله المرائية بيولى بيوس كى اصلاح كى فكر دوسرول المناريده المح |
| ror            | 🕲 🛈 فكراستدراج                                                                   |
| ror            | 🕏 کاسیدًا تقال                                                                   |
| rar            | 🔞 پښځوار قانون، الل طلب کو دوسروں پرمقدم رکھنا                                   |
| raa            | 🐠 چھٹا قانون ،کثرت ذکروفکرگ پابندگ کرنا                                          |

| صفحہ         | عنوان                                             |
|--------------|---------------------------------------------------|
| roz          | 🍅 خلاصة بيان                                      |
| ۳۵۷          | 🐠 " ق کی مجلس کا خلاصہ                            |
| roz          | 🐠 🗓 فرض مین                                       |
| raz          | 🕏 🗂 فرض كفايه                                     |
| <b>15</b> 02 | 🍪 قوانين شريعت                                    |
| MOA          | 🐞 تبلیغ بصورت قبال فی سبیل القد حجوز نے پر دعیدیں |
| ۳۲+          | 🐞 ۇغاء                                            |

قوی مؤمن الشہ کے ماں ضع 



# وَعَظَ فِقْدُ الْعَصْرُ فِي عَظْمَ مَنْ مِنْ عَظْمَ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى مِنْ مِنْ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

ناشىر <mark>كِتَاشِيْكِكِهِكُنْ</mark> نفِسَهُ: لا \_كابق ١٠٠٠ه،



#### WELL THE

# وعظ آسيب ڪاعلاج

۸اررجب۲۱۱۱۱۵

ٱلْحَمُدُلِلَهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُومِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُهُ إِللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنَفُسِنَا وَمِنُ سَيّاتٍ أَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُعادِى لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لا الله إلاّ الله وَحُدَهُ لاَ مَسْتَهُدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَدَى لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَدَى آلِهِ وَصَحْبة أَجْمَعِينَ.

أَمَّا يَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيَّمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيَّمِ. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِيُنَ٥ (٢-١٩٣)

"اورالله ہے ڈرتے رہواور یقین رکھوکہ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔"

#### درس عبرت:

میرامعمول ہے کہ مسجد کی جھت پر کھڑ اہوکر باہر سراک کانظارہ کرتا ہوں اس دوران کی دعا کمیں کرتا ہوں اور عبرت کے کئی اسباق بھی حاصل کرتا ہوں، ان میں سب سے اہم سبق میہ کہ جب باہر سزک پرنظر پڑتی ہے قوعمو مانچے چلتے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں،ان میں بعض بے بالکل مسن ہوتے ہیں لیکن ایک بات سب میں مشترک ہوتی ہے وہ مید کہ بے اینے سروو پیش کے ماحول سے بے نیاز ادھرادھر بھا گتے رہتے ہیں، خوب اچھتے کودیے اورطرح طرح کی حصالکیں نگاتے ہیں کوئی بڑاا یک حرکتیں کرتے ہوئے شرما تا ہے دیکھنے دالے بھی اسے برا بچھتے ہیں مگر بچوں کواس ہے کوئی سرو کا رنہیں کوئی ان کی اس حرکت پر کتنا ہی تعجب کرے ملہ بنسے مٰداق زائے مگر بچے ان باتوں ے بالکاں بے نیاز بھا گتے ہلے جاتے ہیں کوئی جھجک نہیں کوئی تر دونہیں خوب مزے لے ہے کر بھا گتے ہوئے الٹی سیدھی چھلانگیں لگاتے جہتے ہیں اس طرف انہیں کوئی دھیان بھی نبیس ہوتا کہ کوئی انبیس و مکھر ہاہے یانبیس یا دیکھنے والے کیا کہیں گے، و داین الحصل کودا درمستوں میں مگن میں۔ بچول کی اس اداء سے ایک اہم سبق پیملن ہے کہ جس مسلمان کوتعلّق مع الله کی دولت نصیب ہوجائے اس کے دل کا رخ ایب سیدھا ہوجا تا ہے کہ پھرارد کرد کا خیال بی نہیں رہت مخلوق ہے اس کی نظر ہٹ جوتی ہے مخلوق س پر ہنتی رہے، مُداق اڑائے، طعنے دے مگراہے کسی کی پرونہیں وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے ع

خلقے کیں دیوانہ و دیوانہ بکارے لند تعالی کے محبوب بندوں کی نظر مخلوق سے ہٹ جاتی ہے لوگ انہیں کچھ بھی کہتے رہیں ووا بی لگن میں مگمن رہتے ہیں ،ان کی کیفیت سے ہوتی ہے ۔ مجھے نہ ہم کو علم رہتے کا نہ منزل کی خبر جارے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے ال

## محتِ صادق كى كيفيت:

جس نے اپندل محبوب کودے دیا، جو مخلوق کی بجائے خالق کے سامنے جھک گیاوہ مخلوق کی بجائے خالق کے سامنے جھک گیاوہ مخلوق کی رضا کی پرواکیا کرے گاوہ تو اپنی مرضی کو بھی فنا کردیتا ہے اس کی خواہشات

مرضی مولی کے تابع ہوجاتی ہیں،اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف محبوب کی رضا طلی ہے، ایسا مخص بھی ہریشن نہیں ہوتا ہریثان ہوبھی کیونکر اے تو زندگ کا مقصد حاصل ہوگیا ، زندگی کا سب ہے بڑا مقصد ہے وصال محبوب،تضور سیجیے و نیا میں کوئی اینے محبوب سے ل ج ہے وہ اپنے محبوب کے ہاتھ میں ہاتھ دیئے جار ماہوتو اسے کس کی یروا ہوگی ، جب فانی محبوب ہے مل کر انسان اس قدر خوش ہوتا ہے تو محبوب حقیقی کے وصال میں کیسی لذت ہوگی پریشانی اور بے چینی تو ایسے محض کے بھی قریب بھی نہیں تچنگتی، په همه دفتت شادان وفرحال ربتا ہے، الله تعالی سب کو په کیفیت عطا .فر پا دیں۔ کھے عرصہ پہلے جب میں نماز کنجر کے بعد روز انداو رعصر کے بعد یوم کنیس کومشق جہاد کے لیے نکاتا تھ تو گاڑی خود چلاتا تھا، کراچی میں راستوں کا مجھے زیادہ علم نہیں گاڑی چلاتے ہوئے بھی راستہ بھول جاتا تو پریشان ہونے کی بجائے یونہی اندازے ہے کوئی رخ متعین کرلیتااورگاڑی اس رخ پر چلتی رہتی ، میں سو چتا کہ پریشان ہونے کی کیابات ہے گاڑی کراچی شہر میں ہی گھوم رہی ہے کہیں گم تونبیں ہو گئے اپے شہر میں ہی پھرر ہے ہیں، بس چلتے چیتے بھی گاڑی دائیں جانب موڑ دی مجھی یا ئیں جانب، اس طرح مختلف اطراف میں گھومتے پھرتے بیشعربھی پڑ حتاج تا ہے

> کھے نہ ہم کوعلم رہتے کا نہ منزل کی خبر جارہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے ول

لیکن اس کے ماتھ یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ ہیجے کہ راستہ بھول جانے کے باوجود بِفکرادرمطمئن وہی رہتا ہے جے منزل پر پہنچئے کا یقین ہودوسری بات ہے کہ سے کسی معین وفت پر کہیں پہنچنا ضروری نہ ہو،اگر پچھ دیر بموجائے تو فکر کی بات نہیں ، بیاس لیے بیاک چھر میں وفت پر کہیں گئے ہے کہ اگر راستے سے تھوڑ اس اوھرادھر ہو گئے تو کیا فرق پڑا، ہمرحال لیے بیاک وار رہی ہیں کسی دوسرے شہرتو نہیں پہنچ گئے یہ جنگل وغیرہ ہیں تو نہیں ہیں

اسے مکمل اطمینان ہے کہ ان شاء لقد تعالی اپنے گھر پہنے ہی جا کیں گے۔ یہ سوج کروہ بڑی خوشی اوراہمینان سے گھومتا پھرتا ہے بیکن اس کے مقابلے میں ذرا سوجیس کہ کوئی دوسر سے شہر جار ہا ہے اور بہت دور کی مسافت ہے، چیتے چلتے راستہ بھٹک گیا آگے دو تین راستہ پرچل پڑے تین راستہ پرچل پڑے معلوم نہیں کہ س پر چینا ہے ایسے ہی نداز سے سے کی راستہ پرچل پڑے مگر دی دھک دھک کر رہا ہے کہ معلوم نہیں بیراستہ سے جے یا نہیں، ایک تو یہ پریش نی دوسری طرف آفاب خروب ہونے والا ہے، علاقہ سنسان اور راستے میں کوئی نشان کوئی بھرو غیرہ بھی نہیں کہ جس سے بچھا نداز و ہوجائے کہ بیراستہ کدھر کوجا تا ہے۔

یک ہارمیرے ساتھ عجیب قصہ پیش آیا، حیدر آبادے خیر پورگھوڑے پر جارہاتھ، ایک روز چلتے جلتے راہتے میں ریت کے مید آ گئے ایس جگہ راہتے کے کوئی شال نہیں ہوتے ،ریت پرآ مدورفت نے یا وُں کےنشان نہیں بنتے ذراسانشان ظاہر ہوتا ہے مگر وہ بھی دیریانبیں ہوتا جدی ہی مث جاتا ہے،اگر پچی زمین پرریت نہ ہوتواس پر یاؤں کے نشان بن جاتے ہیں ، الی جگہ ہر بار بار جینے سے راستہ بن جاتا ہے جے بگذنڈی کہتے ہیں ایسے ہے پر نے مسافر کو پریشانی نہیں ہوتی وہ راستہ چلا رہتا ہے کیکن کہیں یا وَل کے نشان نہ ہونے کی وجہ ہے رستہ تم ہو جائے تو نا دا قف تمخص بھٹک جاتا ہےاور اے بخت پریثانی ہوتی ہے۔ یہی قصہ میرے ساتھ پیش آیا،گھوڑے پر چار ہاتھا جلتے جیتے شام کے ونت راہتے میں ریت کے ٹیلے شروع ہو گئے ،راہتے کا کوئی نام ونشان نہیں برطرف سنسان جنگل ادھرآ فآب غروب ہونے والاتھا، مجھے بچھ فکر ہوئی کہ اس بیابان میں رات کیے گزاروں گا،بس س فکر میں جارہ تھ کہ ابتد تعالی نے غیب ہے مدد فر مادی ، و ماں سے کافی دورا یک شخص نظر آیا جو گھوڑے برسوار کہیں جارہا تھا۔ میں نے الله تعالیٰ کاشکرادا ، کیا کہ اس نے رہر بھیج دیا گواس سے واقفیت نہیں مگرا تناتو معلوم ہے كدكسى ، دى كى طرف جار ما ب، يس في اين محور عا رفي اس كى طرف مورد ا لیکن وہ رہبرصاحب مجھ سے بہت آگے تھے اور مزید ہیکہ وہ گھوڑے کو بہت تیز بھگائے لئے جارہ ہے تھے میں نے بھی اپنے گھوڑے کو ایز لگادی۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا کہ ایک تو رہبر ٹل گیاو وسرے اس سے بیچھے بھی نہیں رہاتھوڑی بی در میں میرا گھوڑا بھی اس کے تیجھے بیچھے جاتا رہا کچھ در یہ جلنے کے بعد ایک بستی آگئی رات وہاں بسر کی میں اٹھ کر اپنی منزل کی جانب چل پڑے۔ راستہ بھٹک جانے سے انسان کو بوی پر بیٹانی ہوتی ہے۔

دونون تسمول کافرق بتار ہاتھا کہ داستہ بھو لنے والے دوانسان بظاہر یک بی نوعیت کے جیں مگرایک خوش وخرم جارہا ہے اور دوسر سرگر دال اور پریشاں ، فرق بیہ کہ جو مخص مطمئن ہے اے منزل پر پہنچنے کا بقین ہے وہ سروتفری کررہا ہے وہ بیہ وچت ہے کہ گرداستہ بھٹک بھی گیا تو کیا پر وا گھومتا پھرتا آخرا پی منزل پر پہنچ بی جاؤں گا۔ لیکن جو شخص جنگل ، بیابان یا پہر ڈول بی سفر کررہا ہے وہ داستہ بھول جے نے واس کی پریشانی ہر شخص جنگل ، بیابان یا پہر ڈول بی سفر کررہا ہے وہ داستہ بھول جے اس کی پریشانی ہر نہوگ بلکہ وہ بہت پریشان ہوگا اور جب تک منزل کا پیانہ چل جے اس کی پریشانی ہر اسے بھی سکون نہیں بل سکتا ہمیشہ کی ہے جیئے کہ دیا ہیں جو شخص صراط منتقبی ہے بھٹک کیا اسے بھی سکون نہیں بل سکتا بمیشہ کی ہے جیئی ور پریشانی اس کا مقدر ہے اور جو شخص صراط منتقبی ہر قائم ہے وصل محبوب کی خاطر منزلیں طے کرتا جارہا ہے وہ بھی پریشان نہیں مستقبی پریشان نہیں خاطر منزلیں طے کرتا جارہا ہے وہ بھی پریشان نہیں ہوسکتان بی مستقبی ہو تا کہ جو سیات کی جو بیان کن حالات ہوں گراس کا دل پرسکون ہوگا بلکہ مصائب ہوسکتا بظا ہرخواہ کیسے بی پریشان کن حالات ہوں گراس کا دل پرسکون ہوگا بلکہ مصائب ہوسکتا بطا ہرخواہ کیسے بی پریشان کن حالات ہوں گراس کا دل پرسکون ہوگا کہ میرااللہ میرے ساتھ ہے اس لیے کہ اللہ تو کی کا اللہ تو اس کے کہ اللہ تو کی کا درشاد ہے ۔

إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّبِوِيُنَ٥ (٣-١٥٣) تَشَرَى جَّدُومايا. وَاعْلَمُوْ النَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّفِيُنَ٥ (٣-١٩٣) چَوَّى جَدُومايا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيُنَ٥ (٣٩-١٩) اور يانچوس جَدارش وفر، يا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُوْمِنِيَنَ٥ (٨-١٩)

مفہوم سب کا ایک ہی ہے کہ القہ تعالیٰ کی مد دونفرت اوراس کی معیت اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہے، نیک بندوں سے مراد محض نوافل ، اذکا روتبیجات اور کنڑت سے جج وعمرے کرنے والے بیس بلکہ وہ لوگ جوالقہ تعالیٰ کی نافر مانیوں سے بچتے ہیں وہ لوگ جوالقہ تعالیٰ کی نافر مانیوں سے بچتے ہیں وہ لوگ جوال کے قوانین کی خلاف ورزی سے ڈرتے ہیں۔ ذرا سوچے! اللہ تعالیٰ کو اپنے بدول سے کتنی محبت ہے کس قدر شفقت ہے بار بار مختلف عنوانوں سے بیتی تعین سیان فرمارہ ہیں اور بندول کو بیتین دلانے کے لیے اعلانوں پر اعلان فرمارہ ہیں کہ اگر تم میرے بندے بن جاؤمیری نافر مانی سے باز سجاؤ تو ہیں تمہارے ساتھ ہوں

انی معکم (۱۲-۸)

الله كى مدو مختلف طريقوں ہے آئى ہے، اپنے بندول كى مدوكو بھى فرشتے ہيں جو يك بندول كے مدولات بير جس كى جو يك بندول كے قلوب بيراترتے اور انہيں صبر واطمينان القاء كرتے ہيں جس كى جو سے ان لوگول ميں الي ايمانى قوت اور ايما حوصلہ بيدا ہوجا تا ہے كہ وہ دين كے مقابلے ميں آئے وائى بن كى سے بنى ركاوٹ كا بھى ہمت كے ساتھ مقابلہ كرتے ہيں، پور شيط نى لفكر مل كربھى ان كے بائے استقامت ميں لفزش نہيں پيدا كرسكتا، دين پر الي مضبوطى ہے جم جاتے ہيں كہ سارا جہال مل كربھى انہيں ہلانہيں سكتا، بيہ ہالقاء ربانى، مضبوطى ہے جم جاتے ہيں كہ سارا جہال مل كربھى انہيں ہلانہيں سكتا، بيہ ہالقاء ربانى، مناس كے ایسافى مسلم انہيں سكتا، بيہ ہالقاء ربانى، مناس كے ایسافى کربھى انہيں ہلانہيں سكتا، بيہ ہالقاء ربانى، مناس كے ایسافى کربھى انہيں ہلانہيں سكتا، بيہ ہالقاء ربانى، ہتائے ایسافى کو گھى اس کے قریب بھى نہيں آسكتى

اس کا توایک بی نعرہ ہے کہ میر،التہ میرے ساتھ ہے لہٰذا مجھے کسی کی پروائنیں۔

#### راجد کے بیٹے کا قصہ:

# مسلمان كوالله براعتاد نهيس:

افسون آئ کے مسلمان کوالقہ پر وہ اعتماز نہیں آتا ہمسلمان کہلاتا ہے، یرخلوق ہے لقد خالق ہے، فادر مطلق ہے، بندول کے ساتھ دھیم ہے، کریم ہے، بار بار اعلانوں پر اعلان، وعدول پر وعدے کررہا ہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ تو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں بس ایک شرط پوری کردو تم میرے بندے بن جاؤ ، میری بغوت چھوڑ دو۔ ذرا سوچے اور مقابلہ کرکے دیکھیے ایک طرف تو کا فراور کا فرکی اول داسے مخلوق ہادش ہر اتنا اعتماد اور دوسری طرف مسلمان اور

مسلمان کی اولا داسے اللہ پر ،اپنے خالق کے وعدول پر اعتماد نہیں آتا۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس ہندوزادے نے اپنے ہاتھ بادش ہے ہاتھ میں دے دیئے تصفود کواس کے سپر دکر دیا تھا مگر آئے کے مسلمان کے لیے بیکام مشکل ہے کہ ووا پتا ہاتھ اللہ کو پکڑا دے وراسے اللہ کے وعدول پر یقین آجائے بیانہ اللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے نہ اللہ پر عقاد ویقین کرتا ہے۔ اس ہاعتمادی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرخوف مسط کردیا ہے، ہروفت ڈرتار ہتا ہے کا خیتار ہتا ہے۔

## الله كنافرمانول برعبرتناك عذاب:

الندتعالى كا مجھ يرايك بهت براكرم يد ہے كه لوگ جو مجھ سے ليكي فون يرايخ مسائل اوریریشانیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان میں بعض الیی خبریں بھی ہوتی ہیں کہ جن سے مجھے بہت عبرت حاصل ہوتی ہے اور ن کے ذریعے معرفت البید میں ترقی ہوتی ہے۔ کسی نے فون ہر بتایا کہ ن کے مکان کے سامنے ہ ہر گلی میں رات کے دو بجے کی عورت کے زورز وریے رو نے کی چیخنے چلانے کی خطر ہا ک قتم کی آ دازیں سنائی دے رہی تھیں ، ہم نے سمجھا کہ کہیں مجلے نیں اوئی حاوثہ ہوگیا ہوگا ، سردی زیادہ تھی اس لیے یا ہرنکل کرنہیں دیکھ ہے کو محلے والوں نے بتایا کہ آپ کے گھر کی طرف سے جب رونے کی آواز آئی تو ہم نے سمجھا کہ آپ کے ہاں کوئی حادثہ کوئی موت وغیرہ ہوگئی ے چرجب ہم نے باہرد یکھا تو آپ کے گھر کے باہردروازے کے قریب ایک عورت کھڑی ہوئی تھی جو عجیب عجیب حرکتیں کررہی تھی اور بہت چیخ چیخ کر بہت ڈراؤنی آ وازوں ہے رور بی تھی ہم سب لوگ ڈر کی وجہ سے گھروں سے باہر نہیں تکلے،سب اینے اپنے گھرول ہے جھا نک مجھا نک کر دیکھ رہے تھے اور خوف کی وجہ ہے سہم رہے تھے ارزرے تھے کہدرے تھے کہ یہ بلاے کھاجائے گی۔ بین نے کہا کہ سے پکڑ کر میرے باس کیوں نہیں لائے؟ تو جواب ملا کہ وہ سارے لوگ تو بہت ڈررہے تھے کانپ رہے تھے کہ یہ بلا ہے کھا جائے گی۔ میں نے کہا واہ سجان اللہ! پورے محصے کے مرد کیے عورت سے ڈرگئے، میں اسے بار باریس کہتا رہا کہ اسے پکڑ کر یہاں کیوں نہیں لائے؟ میں بھی دیچے لیتا بلاکیسی ہوتی ہے کیکن اسے پکڑتا کون وہ تو سب ڈررہے تھے۔ دراصل اللہ کے، فر مان کو ہر چیز ڈراتی ہے اور جواللہ سے ڈرتا ہے س سے ہر چیز ڈرتی

نافر مانول برعذاب كى دوسمين:

دنیا گناہوں میں مست ہے اس لیے طرح طرح کے عذابوں میں طرح طرح کی مصیبتوں میں آنتوں میں گرفتار ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافر ،انوں پر جووہال پڑتا ہے عذاب تا ہے اس کی دوشمیں ہیں

> پهافتم: پهلی شم:

ایک توبہ ہے کہ واقعۃ کوئی چیز ہوتی ہے،کوئی نہ کوئی مصیبت اس پر پڑی رہتی ہے۔ دوسری قشم:

دوسری بیک حقیقت پس کچھ بھی نہیں ہوتالیکن نافر مانوں کے دب ود ماغ پر بیدنیال مسلط ہوجاتا ہے کہ بچھ ہے، بچھ ہے، بچھ ہے، ہروفت ڈرتے رہتے ہیں۔ کی معدوم چیز کوموجود کر دکھانا اللہ پر تو بچھ بھی مشکل نہیں، اللہ تعالی کی طرف سے ایسے ایسے ایسے تصرفات ہوتے رہتے ہیں کہ دہ تھوڑی چیز کوزیادہ کردکھا کیں اور زیادہ کو کم کردکھا کیں، غزوہ بدر کے بارے ہی فرمایا:

قَدْ كَانَ لَكُمُ اللهِ فِي فِتَتَيُنِ الْتَقَتَا \* فِئَةٌ ثُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَخُرَى كَافِرَةً يُرَونَهُمُ مِثَلَيْهِمُ رَأَى الْعَيْنِ \* وَاللَّهُ يُؤْيِدُ بِنَصْرِهِ وَأَخُرَى كَافِرَةً يُرَونَهُمْ مِثْلَيْهِمُ رَأَى الْعَيْنِ \* وَاللَّهُ يُؤْيِدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَآءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِلْأُولِي الْآبُصَارِهِ (٣-١٣)

اورفر مايا

إِذْ يُويُكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيْلاً \* وَلَوْ اَركَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْآمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهُ صَلَّمَ \* إِنَّهُ عَلِيْمٌ \* بِذَاتِ الصَّدُورِ ٥ وَإِذْ يُرِيدُكُمُ وَهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمُ فِي آعَيُنِكُمْ قَلِيُلاً وَيُقَلِّمُ فِي آعَيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّمُ فِي آعَيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِمُ فَي آعَيُنِهُمْ لِيَقْضِى اللَّهُ آمُرًا كَانَ مَفْعُولاً \* وَإِلَى اللهِ وَيُقَلِمُ مُ لِيَقْضِى اللَّهُ آمُرًا كَانَ مَفْعُولاً \* وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْامُورُ ٥ (٨-٣٣،٣٣)

غزدہ بدر میں کفارمسمانوں ہے تین گنا تھے اس وفت ابلد تعالی نے بھی تو یوں تقىرف فر ، يا كه برفريق كو دوسرا فريق خود ہے دوگنا نظر آتا تھا، كافر جو تين گنا تھے وہ حقیقت ہے کم دوگنا نظرآ رہے تھے اورمسلمان جودرحقیقت ایک تہائی تھے وہ کا فرول کی تعدا دنین گن ہے بھی دو گن تعنی حقیقت سے چھ گنا زیادہ نظر آ رہے تھے۔اور بھی یوں تصرف فرمایا کہ برفریق دوس کوخود ہے کم نظر سرم تھا۔ ای طریقے ہے جولوگ نافر مانیال نہیں چھوڑتے انہیں ڈرنے کے سے اللہ تعالی ایس ایس چزیں وکھاتے ر ہے ہیں کہ جن کا کوئی وجود ہی نہیں ،انٹد تعالیٰ ان کے دل ود ، غ میں ایسی چیزیں ظاہر فرماتے ہیں تا کہ یہ ہرونت خوف اور پر بیٹانی کے عذاب میں گرفتار میں کہوہ ہدا آئی، وہ مصيبت آئي، کسي نے سفلي كرديا، كبھى چرايل سائني، كبھى ۋائن آگنى، كبيس آسيب ہوگي، تهمیں جن چڑھ گیا، اس بر کالا ہو گیا، پیلا ہو گیا، ہر ونت عذاب ہی عذاب میں مبتل رہتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھے کہا کہ میرے ایک رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، میں نے اسے قبر میں اتارا تواب وہ مردہ ہروفت میرے ساتھ لگار بتا ہے اللہ کے لیے اس سے میری جان چیمرائے۔ میخف اس خوف ہے مراج رہاتھا کہ وہ مردہ اسے بھی قبریس لے ح كر ہى چھوڑے گا، ايك تخف نے كہا كہ اس كے ساتھ ہر وقت سرخ ٹو ہيوں والے جنات کی فوج لگی رہتی ہے جو بہت ہی ڈراتی ہے، یفوج اس وقت بھی میرے ساتھ ہے میں سرخ تو پیوں والی فوج کو و کمور ہا ہوں ، مجھے ان سے بی کیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جھے سے زیادہ آپ لوگوں کو معدوم ہول گے، لوگ کس قدرڈرتے رہتے ہیں اور کتنے عال ہیں جن کا گرارہ ہی ای پرہے ، ذرار یکھیں کر چی کی گی گی میں عال ہیٹے ہوئے ہوئے میں اور لوگ ان کے پاس بھا گے جارہے ہیں ، بیا ہول گوں کی قیصیں سونگور ہے ہیں ، بنیان سونگور ہے ہیں ، بنیان سونگور ہے ہیں اور اس پر فلاں نے ہیں ، بنیان سونگور ہے ہیں اور اس پر فلاں نے سفلی کردیا ہے حالا نکہ ہوتا کچھ بھی نہیں گر آج کے مسلمان کو بچھ نہوتے ہوئے بھی مسلم کردیا ہے حالا نکہ ہوتا ہوئے ہی نہیں جھوڑتا میں بچھ نظر آر ہا ہے کیوں نظر آر ہا ہے س لیے کہ بیالتد تعالی کی نافر ، نی نہیں جھوڑتا جس کی وجہ سے القد تعالی اس عذاب میں گرفتار رکھتے ہیں ، اللہ کے نافر مانوں کو میکون تو بھی ٹا نہیں سکتا ، فر مایو

وَمَنُ اَعُرُضَ عَنُ ذِكُرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةُ ضَنُكًا وَنَحَشُرُهُ يَوُمَ الْقِيمَةِ اَعْمَى وَقَدُ كُنتُ بَصِيرًا ٥ الْقِيمَةِ اَعْمَى وَقَدُ كُنتُ بَصِيرًا ٥ الْقِيمَةِ اَعْمَى وَقَدُ كُنتُ بَصِيرًا ٥ قَالَ رَبِ لِمَ حَشَرُ تَنِي اَعْمَى وَقَدُ كُنتُ بَصِيرًا ٥ قَالَ كَذَلِكَ الْيَوْمُ تُنسلى ٥ قَالَ كَذَلِكَ الْيَوْمُ تُنسلى ٥ وَكَذَلِكَ الْيَوْمُ تُنسلى ٥ وَكَذَلِكَ الْيَوْمُ تُنسلى ٥ وَكَذَلِكَ الْيَوْمُ تُنسلى ٥ وَكَذَلِكَ الْيَاتِ رَبِّهُ وَلَعَذَابُ وَكَذَلِكَ الْمُعَرَةِ الشَدُّ وَالْعَذَابُ الاَحْرَةِ الشَدُّ وَالْقَلَى ٥ (٢٠-١٢٣٣)

"اور جو شخص میری ای نصیحت سے اعراض کرے گاتو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا اور قیامت کے روز ہم اے اندھ کر کے اٹھا کیں گے وہ کہے گا کہ اے میرے رب! آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھا یہ بین تو آئکھوں والا تھا،ارشاد ہوگا کہ ایسے بی تیرے پاس ہر رے احکام بینچے بینچے بینے پھر تو نے ان کا مجھ خیال ندکیا اور ایسے بی آج تیرا کچھ خیال ندکیا جائے گا،اور اس طرح کا مجھ خیال ندکیا جائے گا،اور اس طرح اس شخص کو ہم مزادیں گے جو صدیے گزر جائے اور ایپے رب کی آئیوں پر ایسان ندلائے اور واقعی آخرت کا عذاب ہے بڑ سخت اور دیریا۔"

یہاں تا کید کے ساتھ فرہ تے ہیں کہ جس نے میرے ارشادات سے اعراض کیا اور میرے احکام کی تنیل نہ کی میں اس پراس کی دنیا کی زندگی تنگ رکھوں گا،اسے دنیا بھر کی سلطنت بل جائے، دنیا بھر کی عزت و منصب بل جائے، پوری دنیا سمت کراس کے قدموں ہیں آ جائے، مال ودولت، جاہ وحشمت، عظمت وشہرت سب پجوال جائے مگر ہم نے یہ فیصلہ کرلیا ہے اور قطعی طور پریہ طے کر رکھا ہے کہ اس کے قلب ہیں بھی بھی سکون نہیں آنے دیں گے۔ چاہے وہ فی وی دیکھ در کھے کہ کردل بہلائے یا گانا گا کر یاس س کردل بہلائے، خواہ عالموں کے 'پلیچ'' سونگھ سونگھ کرسکون عاصل کرنے کی گوشش کرے، (یہ ببلائے، خواہ عالموں کے 'پلیچ' 'سونگھ سونگھ کرسکون عاصل کرنے کی گوشش کرے، (یہ لفظ' فقیلے' ہے جوام نے اسے پہیے فلیتے بنایا اور پھر پلیتے، جو عاموں کے حال ت کے عین مطابق ہے ) دنیا بھر کے تعوید گنڈے کرلے، جتنے چاہ و ظیفے پڑھ لے ہم اسے ہمیشہ مطابق ہی پریشان رکھیں گے۔ یہ فیصلہ تو و نیوی زندگی کے لیے ہے اور آ خرت میں ہم اسے ہمیشہ اسے اندھا کر کے اندہ کرکے اور آخرت میں ہم

"تودنیا میں میرے احکام کی طرف ے اندھا ہو گیا تھا اس لیے آج ہم نے کچھے اندھا کر کے اٹھایا ہے۔"

یہ تو حشر کا معاملہ ہے آگے حساب و کتاب اور اس کے بعد کے مراحل اس سے بھی خت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ وفت آنے سے پہلے سب کو اس وفت کے لیے تیاری کی توفیق اور فکر آخرت عطا ہفر مائیں۔

کسی کوخواب میں کسی کو بیداری میں القد تعالی ڈراتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک مستقل عذاب ہے، کہتے ہیں خواب میں بہت ڈرلگتا ہے بہت ڈرلگتا ہے، کسی کواللہ تعالی خوابوں میں ڈراتے رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے گھرے سامنے ایک بوٹی پڑی ہوئی تھی، اللہ کے بندے! اگر کسی کوے نے یا کسی بلی نے تیرے کھر کے سامنے ایک بوٹی لاکر چھوڑ دی تو کیا دہ بوٹی کھے کھا جائے گی؟ کوئی کہتا ہے تیرے گھر کے سامنے بوٹی لاکر چھوڑ دی تو کیا دہ بوٹی کھے کھا جائے گی؟ کوئی کہتا ہے

كه و بال مسورك دال برس بوئى به قلال جگه أيك يتل مين سوئي ل كل بوئى تقيل، فلال چيز ، فلال چيز ، الله جائے كس كس چيز سے بيلوگ ڈرتے رہتے ہيں ، فر بايا. وَكَلَاٰلِكَ نُولِكَى بَعُضَ الظَّلِمِيْنَ بَعُضًا " بِهَا كَانُوْ ا يَكْسِبُونَ ٥ (١٢٩-١)

التدتعانی نافر مانوں کو نافر مانوں سے پڑواتے ہیں۔ نافر مانوں کو پڑوانے کے لیے اللہ تعالی اپنے بندوں کو ان پر مسلط نہیں فرماتے ، اللہ کے بندے تو گے رہیں عبادت میں اور نافر مانوں کو نافر مان ہی مدیں وی آپ میں گے بندے تو گے رہیں عبادت میں اور نافر مانوں کو نافر مان ہی مدیں وی آپ میں یہ بات رہیں کیک دوسرے کو خوب ماریں پیشی ۔ القد تعالیٰ ایک نافر مان کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ کپڑے کا کوئی پہلا سا بنائو اور اس میں چاروں طرف سوئیاں لگا کر فال کے دروازے پر مجینک دویا وہاں ہیری کا ورخت ہاں میں کوئی کپڑا اوغیرہ باندھ دو اوگوں میں مضہور ہے کہ بیری کے درخت پر جن بہت ہوتے ہیں ، ہیں اس نے بندھ دو اوگوں میں مضہور ہے کہ بیری کے درخت پر جن بہت ہوتے ہیں ، ہیں اس نے بوا کوئی پٹلا یا درخت پر کپڑا الٹک رہا ہے تو اس کی تو چینی نگل جا کیں گی اور ہے ہو کوئی ہیں گئا کو عامل کے پاس سے بہلا عذا ہا تو اللہ نے اسے دلا یا کسی خیائی دخمن کے ذریعے جو کہیں ہیں میاس کے باس می جھوٹے فر ہی کے ذریعے جس نے ایسے ہی کوئی معنوع ممل کردیا ، اور دوسراعذا ہ بوگل عامل کی صورت میں کہاں نے کہد یا ارے ارے کوئی جن آگیا، اور دوسراعذا ہ بوگل عامل کی صورت میں کہاں نے کہد یا ارے ارے کوئی جن آگیا، اور دوسراعذا ہ بوگل عامل کی صورت میں کہاں نے کہد یا ارے ارے کوئی جن آگیا، کسی نے مقلی کردیا ، سے کہا تھی خوف سے مراجا دیا ہے۔

الله سے ڈرنے والوں سے ہر چیز ڈرتی ہے:

ایک بہت اہم بات سُن کیجے اور اے دلوں میں بٹھا کیجے اللہ کرے کہ دلوں میں اتر جائے ، سنیے:

"جوالله ب ورتا باس دنیا کی بر چیز ورتی باورجوالله سے بیس ورتا اے دنیا کی برچیز وراتی ہے۔" اللہ کرے کہ بیدوہ جمعے ہرمسلمان کے ول میں ترجا کیں اگرید حقیقت اس کے وں میں بیٹھ گئی ہمجھ میں سے گئی تو تمام پریشانیاں جاتی رہیں گی۔اللہ سے ڈرنے والوں کی ہمیت اور رعب کے پچھے تھے بتاووں۔

الله سے ڈرنے والوں کی ہیبت کے چند قصے:

□رسول الله صلى القد عليه وسلم:

ایک بار دسول الله صلی الله علیه وسلم سفر میں آرام کی غرض سے ایک ورخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے ، مگوار درخت پراٹ کاوی، اسے میں تشمن کا ایک شخص آیا اور رسول امتد صبی اللہ علیہ وسلم کی تلوار میان ہے مینج کر کہنے لگا:

من يمنعك منى؟

" بمجھ سے تمہیل کون بچ ئے گا؟"

رسول التدسل لله عليه وسلم في فرمايا:

الله

رسول لندسلی اللہ علیہ وسم کا بیقر ما ناتھ کہ اس کا فرپرلرزہ طاری ہوگیا اور تلواراس کے ہاتھ ہے گر پڑی۔اب رسول للہ صلی اللہ عدیہ وسلم نے تلوارا ٹھائی اور فر مایا:

" تخفي مجه سے كون بيائ كا؟"

اس نے معافی م بھی اور عہد کیا کہ میندہ بھی سپ کے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کرے گا، آپ نے اسے چھوڑ ویا۔ جب انسان لقد تعالیٰ سے تعلق ہیدا کر بیتا ہے تو پھر ہر کار سے اور رعب قائم ہوجاتا ہے۔

### 🗹 شيرمجامد كاغلام:

حضرت سفینہ رضی الند تعالی عنہ روم میں لشکر سے بچھٹر گئے یا قید سے چھوٹ کر

بھا مے، اچا کک ایک شیرسا منے گیاانہوں نے اس سےفر مایا:

'' میں رسول القد صلی القد علیہ وسلم کا غلام ہوں لشکر ہے بچھڑ گیا ہوں۔''

وہ شیردم ہلاتا ہواان کے ساتھ ہولیا، جہاں کہیں کوئی خطرے کی آ واز سنتااس طرف جھپٹتا، اس سے نمٹ کر پھران کے ساتھ چلنے لگناحتیٰ کہان کولٹنگر تک پہنچا کروا پس چلا گیا۔

# 🗇 جنگل کے تمام جانور مجاہدین کے تابع:

حضرت معاویدرضی الندتی کی عند کی خلافت کے زونہ میں حضرت عقبہ بن نافع رحمہ القد تعالیٰ نے '' فتح افریقۂ' کے بعد مصالح جہاد کے چیش نظر وہاں ایک نیاشہر'' قیروان'' بسایا اس شہر کی بنیاد کا قصہ یہ ہے

حضرت عقبه رحمه القدتع في كوفوجيول في كها:

'' يہال درندے ادرسانپ بچھو وغير هموذي جانور بہت ہيں اس ليے جميں يہال تھبرنے ميں خطره ہے۔''

حضرت عقبه رحمه الله تعالى في الشيخ المنظم مع حضرات صحابه كرام رضى الله تعالى عبنم كوجع كيا جوا تفاره تقع كارا علان كيا:

ایتھا الحشرات والسباع نحن اصحاب رسول الله صلی الله علیہ وسلم فارحلوا عنا فانا نازلون فمن وجدناہ بعد قتلناہ

"اے زمین کے اندرر ہے والے موذی جانورواوردرندو! ہم رسول التصلی

اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بیں، یہال ر بناچاہے بیں، اس لیے تم یبال سے

چلے جاؤاس کے بعدتم میں ہے جس کو بھی پائیں گے تس کردیں گے۔''
سولوگول نے خوف ناک منظر دیکھا کہ شیر، بھیڑ ہے اور سانپ اپنے بچول کو
اشھائے فول در فول بھا کے جارہے ہیں، یہد کھے کردشن کی قوم" بر بر' کے بہت ہے لوگ

مسلمان ہوگئے۔

# 🗈 مجاہدین کے لیے جانوروں کا کلام کرنااورا پی جان پیش کرنا:

حضرت سعدرضی الندتی ی عند نے قادسید میں ایک ماہ قیام فرہ یا، اشکر کے پال خورونوش کا سامان ندر ہاتو آپ نے حضرت عاصم بن عمرورضی ابتد تعالیٰ عند کو'' میں ن' کی طرف بھیجا، انہوں نے لشکر کے خورونوش کے لیے کوئی گائے بمری تلاش کی مگر دستیاب نہ ہوئی، اہل فہ رس کا ایک چرواہا ایک''بن' کے پاس ملا، سے دریافت کیا کہ کوئی گائے بمری مل عتی ہے؟ اس نے جھوٹ کہدویا کہ جھے خبر نہیں ،'' بن'' کے اندر سے ایک بیل نے آو زدی.

كذب عدو الله هانحن

''الله کے دشمنول نے جھوٹ بولا ،ہم یہاں موجود ہیں۔''

عاصم'' بن'' میں جا کراس کو پکڑل ئے حضرت سعدرضی اللہ تعالی عنہ نے اس کوشکر پرتقسیم کیا،لوگوں نے کئی دن تک خوب کھ یا۔

مجاج بن یوسف کے زمانہ ہیں اس کے سامنے اس قصد کا تذکرہ آیا اس نے لوگوں کو بلاکر تصدیق کی غرض سے یو چھا.

"لوگاس واقعدے معلَق کیا خیال کرتے تھے۔"

انہوں نے کہا.

''لوگ اس دا قعہ ہے اس پراستدلال کرتے تھے کہ اللہ تعالی مسلمانوں ہے راضی ہیں اور فتو حات ان کے ہمر کا ب ہیں۔'' تحاج نے کہا

" يه جب بوسكتا ب كه بورانشكرمه لح ومتقى بو-"

لوگوں نے کہا<sup>.</sup>

' الشكر كے دلول كى بات تو جميس معلوم نہيں ليكن ظاہر ميں جم نے جو تچھ د يكھا ہے وہ ہے اللہ اور ونيا كے ساتھ د يكھا ہے وہ بيے كدد نيا كے بارہ ميں ان سے زيادہ زاہداور ونيا كے ساتھ ان سے زيادہ بغض ركھنے وال جم نے كہيں كوئى نہيں د يكھا ان ميں كوئى بزول اور كوئى غدار نہ تھے۔''

# 🗈 مجامدین کا دریائے د جلہ میں گھوڑے دوڑ انا:

مجابدین اور کسری کے درمیان در یائے د جدہ حاکل تھا، بیر کشکر حضرت سعدرضی اللہ تعالی عنہ کو انتہائی کوشش کے باوجود کوئی کشتی نہ السکی ، ادھر د جلہ بیس بہت زبردست طوفان بیا تھا، بہت ہولن ک موجوں کے تصادم سے دریا جھاگ کھینک رہا تھا، پائی بالکل سیاہ نظر آرہا تھا، حضرت سعدرضی اللہ تعالی عنہ نے و جلہ کے کن رے اپنے کشکر سے خطاب فرمایا ، یہیے اللہ تعالی کے حمد و شاء کی پھر فرمایا :

''دخمن تک مینینے کے لیے اس دریا کوعبور کیے بغیر کوئی راستہ نہیں میں نے
اس سمندر کوقطع کر کے دخمن تک پہنچنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔''
پور لے نشکر نے اس فیصلہ کا پر جوش خیر مقدم کیا ، آپ نے تھم دیا:
'' دریا میں گھوڑ ہے ڈال دو۔''

وتمن نے بدمنظرد یکھا تو چلانے لگے:

''د نوائے دیوائے۔'' مرسوری میں م

پھرآپس میں کہنے گئے۔

''تم ان نوں ہے قال نہیں کررہے ،تمہارے مقابلے میں جنات ہیں۔'' دریا میں گھوڑے اتاریتے وقت حضرت سعدرضی القد تعالی عندنے کشکر کو بیوکلمات ورد کرنے کا تھم دیا

نستعين بالله ونتوكل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول

#### ولا قوة الا بالله العلى العظيم

پھرآپ نے دریا میں گھوڑا ڈال دیا، ساتھ ہی پور کے شکرنے بھی بے دھڑک دریا میں اپنے گھوڑے ڈال دیئے ایک شخص نے دریا میں گھوڑا ڈاستے وفت کہر.

"اس نطفہ ہے ڈرتے ہو؟''

پھراس نے بيآيت پڑھي.

وَهَا كَانَ لِنَفْسِ أَنُ لُمُونَ اللَّهِ بِإِذُنِ اللَّهِ كِتبًا مُوْجُلاً (٣-١٣٥)
"اورائد كَحَمَ ك بغيرك شخص كوموت آناممكن نبيل ال كاحتني ميعاد لكهي رئتي هيد"

در یا میں ایسے اطمینان سے باہم ہو تیں کرتے جارے تھے جیے زمین پر چل رہے ہوں اگر کوئی گھوڑ اتھک جاتا تو القد تعالی اس کے سامنے دریا میں ٹیل بلند فر ، دیتے وہ اس پردک کرتازہ وم ہوکر پھر دریا میں چینے لگتا ، دریا کے سفر میں حضرت سعد رضی الله تعالی عند فر مارے تھے:

حسبنا الله ونعم الوكيل والله لينصرن الله وليه وليظهرن الله دينه وليهزمن الله عدوه ان لم يكن في الجيش بغي او ذنوب تغلب الحسنات

"الله کی تشم امتدا ہے دوستوں کی ضرور مدد کرے گا اور اپنے دین کو ضرور عالب کرے گا اور اپنے دین کو ضرور عالب کرے گا جب تک لشکر میں قلم مالب کرے گا جب تک لشکر میں قلم ندہوا ور نیکیوں پر گن وغا ب ندہو جا کمیں۔"

القد تعالیٰ کی مدو ہے پورائشکر صحیح سمامت دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچے گیا، گھوڑے دریا ہے نکلے تو پھر پریال لے کراپی گردنوں کے بال جھاڑ رہے تھے اورمستی ہے ہنہنارے تھے۔ شکر مرائن میں داخل ہوا تو اس کو بالک خالی پایا، کسری اپنی فوج سمیت وہاں ہے بھاگ چکا تھا، مجاہدین کو بے حدوحہ ب بہاخزانے ہاتھ لگے۔

### 🗹 مجامدین کے لیے سمندرکا تابع ہوجانا:

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدین سے جہاد کے لیے حضرت علاء حضری رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر شکر بنا کر بحرین کی طرف بھیجا ،ایک خشک میدان برگز رہوا لوگ پیاس کی شدت کی وجہ سے ہلاکت کے قریب بہنچ گئے ، حضرت علاء رضی القد تعالی عنہ گھوڑے ہے اترے پھرید دُعاء کی:

#### يا حليم يا عليم يا على يا عظيم اسقنا

ایک نہایت معمولی سابادل اُٹھااور فورا اس زور سے برسا کہ سب نے پیا، برتنوں کو بھرلیا اور سوار یوں کو پلایا، یہاں سے نبٹ کردشن کے تعاقب کے ہیے" دارین" کا تصدکیا، وہاں جہنچنے کے لیے سمندرکو عبور کرنا پڑتا تھا، سمندرالیا زبردست تھ کہ اس میں بھی بھی کوئی نہ اس سے پہلے واضل ہوں کا نہ بعد، مرتدین نے کشتیاں بھی جلاڈ اٹی تھیں تا کہ مسلمان ان کا تعاقب نہ کر کمیں ،حضرت علاءرضی القد تعالی عند نے دور کعتیں بڑھ کر دُ عا ہ کی:

يا حليم يا عليم يا على يا عظيم اسقنا

پھر گھوڑے کی باگ پکڑ کرسمندر میں کود پڑے اور لشکرے فر مایا:

"التدكانام كي كركود جاؤك

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه فر ، تے ہیں:

'' ہم پانی پرچل رہے تھے، اللہ کی تنم! نہ ہم را قدم بھیگا نہ موز ہ بھیگا نہ گھوڑ ول کے ہم بھیگا نہ گھوڑ ول کے ہم بھیگے اور حیار ہزار کالشکر تھا۔''

# ك حصرت شيخ الوالحن خرقاني رحمه الله تعالى:

حضرت شیخ ابوالحن خرقانی رحمدالقد تعالی کی بیوی بہت تندمزاج تھیں، شیخ کی زندگی

کواپی برضقیوں سے تالخ کررکھا تھا، ایک بارایک مرید حفرت شیخ کی زیرت کے ہے صفر ہوئے جنگ جنگل تشریف لے جب بھے، مرید نے درو زے پروستک دی، شیخ کی اہلیہ نے بوجھ کہ کیوں آئے ہو؟ مرید نے بھداحر ام حضرت شیخ کا نام لیا اور عرض کیا کہ ذیارت کے لیے صفر ہوا ہوں، ہوی نے شیخ کا نام سنتے ہی ان کی سینکڑوں شکا میتیں کد زیارت کے لیے صفر ہوا ہوں، ہوی نے شیخ کا نام سنتے ہی ان کی سینکڑوں شکا میتی بیان کر کے کہا کہ احمق ہو، عمر مفد لکھ کرنے کے سیما تناطو بل سفر کیا، شیخ کی حقیقت کو مجھ سیان کرے کہا کہ احمق ہو، عمر مد بہت آزردہ خاطر ہوئے، روتے ہوئے جنگل کی طرف سے زیدہ کوئن جھ سکتا ہے، مرید بہت آزردہ خاطر ہوئے، روتے ہوئے جنگل کی طرف گرے میں اور گرے میں اور گرے میں اور کی سے بھے لیا کہ بید ہے چارہ ہوئی کا تنگ کیا ہاتھ میں سن نے کا کوڑا، شیخ نے مرید کی افردگی ہے جھے لیا کہ بید ہے چارہ ہیوی کا تنگ کیا ہوا ہے، آپ نے فرہ یا کہ بچھ غم نہ کرو، اللہ تعالی نے ہوی ہی کی برمزا ہی پر صبر کرنے ہوئے۔ مدر دجہ عطاء فرہ یہ ہے۔

گر نہ مبرم می کشیدے ہارزن کی کشیدے شیر نر بیگار من

# 🛆 شیخ سعدی کے وقت کے ایک بزرگ:

شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی نے ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ بیں نے انہیں شہر
'' رود بار' کے میدان میں چیتے پرسوار دیکھا ، س ہورناک منظر سے بیں ایسا گھبرا یا کہ
چینے سے عاجز ہوگیا میرے پاؤل جم گئے۔ انہول نے میرا بیدھاں دیکھ کرمسکراتے
ہوئے ہوں پر ہاتھ رکھ کرفر ، یا کہ معدی! اس سے تعجب مت کرتو اللہ کے تکم سے گردن
نہ موڑ تو کوئی چیز تیرے تھم ہے گردن نہ موڑے گ

تو ہم گردن از عکم داور میج که گردن نه میچد زعکم تو آپیج

# 🗈 قصبه 'مشایخ'' کے ایک بزرگ:

حیدرآبادے مشرق شال کی طرف ایک قصبہ ہے" نمیاری" س سے پچھ ہٹ کر
ایک ادر تصبہ ہے اس کا نام ہے" مشاخ" مشاخ کے معنی جیں دینی اعتبار سے بڑے

بڑے ہوگ، بہت بڑے یا لم کو بھی شخ کہتے ہیں اور بہت بڑے بزرگ کو بھی شخ کہتے

ہیں، شخ کی جمع ہے مشاخ اس قصبے میں کس زمانے میں بہت بڑے بزے علاء اور

بہت بڑے ہڑے ہمشاخ اس قصبے میں کس زمانے میں بہت بڑے بزے علاء اور

بہت بڑے ہڑے ہورگ گزرے ہیں ای نسبت سے قصبے کا نام" مشائخ" مشہور

بوگی ۔ ایک بارمیراو ہاں جانا ہوا، وہاں بڑے بڑے علاء اور بزرگوں کی قبریں ہیں ایک

قبر پر لکھا ہوا تھا کہ بیرزگ چیتے پر سواری کرتے تقے اور ہاتھ میں سانپ کا چا بک ہوتا

قبر پر لکھا ہوا تھا کہ بیرزگ چیتے پر سواری کرتے تقے اور ہاتھ میں سانپ کا چا بک ہوتا

قبر پر لکھا ہوا تھا کہ بیرزگ چیتے پر سواری کرتے تقے اور ہاتھ میں سانپ کا چا بک ہوتا

اور بزرگوں کے قصے نہ ہوتے تو ہم بچھتے کہ بیدا ہے ہی مریدوں نے قصے بڑھا چڑھا

اور بزرگوں کے قصے نہ نے ہوتے تو ہم بچھتے کہ بیدا ہے ہی مریدوں نے قصے بڑھا چڑھا

کر لکھ دیے ہیں۔

# حضرت حكيم الامة رحمه الله تعالى:

حضرت علیم الامة رحمداللہ تعالی نے خودا پنا یہ قصہ بیان فرمایا کہ ایک بار میں فاغاہ
سے اپنے گھری طرف جارم تھا ایک بہت تک گل سے گزرنے لگا تو دیکھا ساسنے سے
ایک بہت مشہور مرکھنا سانڈ آ رہا تھا، جو مار نے میں بہت مشہور تھا، لوگوں کے پیچھے
بھا گرانہیں مارتا تھا، مجھے خیال ہوا کہ اگر ہیں واپس لوثنا ہوں تو یہ برے پیچھے بھا مے
گا ہیں نیج تو نہیں سکوں گا اور آ گے بڑھنے میں یہ شکل کرگی بہت بھک ہے فرمایا کہ جیسے
میری نظراس پر پڑی اور اس نے بھی میری طرف دیکھا تو وہ بھے سے اتنا ڈر نے لگا کہ گویا
سکرسکڑ کر دیوار کے اندر گھنے لگا ایبا لگ رہا تھا کہ جیسے بیاس کوشش میں ہے کہ دیوار
میسٹ جائے اور اے راستہ مل جائے اتنا ڈر رہا تھا میں بے خطر اس کے پاس سے گزر

(اس تتم کے اور بھی کئی قصے آ گے آ رہے ہیں۔ جامع )

بہ بیات بہ اللہ ہے ڈرنے والے تقے اس کیے اللہ نے مخلوق کا خوف ان کے قعوب سے نکال دیا۔

# آج کے سلمان کی بہادری اور بزولی:

آج کے مسلمان کی بہوری کا توبیدہ ام ہے کہ التد تعالی ہے بھی نہیں ڈرتا ،اس کے عذاب کواس کی بکڑ کوخاطر میں نہیں لا تا ادھر ہز دلی کا بیا کم ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہے ڈرتا ے۔ یہ بات اوگوں کو سمجھاتے میری عمر گزر گئی مگران کی سمجھ میں نہیں آر ہی بس ایک شورے کہ جن جڑھ گئے،آسیب نے پکڑلیا یکس نے سفلی کردیا،فلاں دیمن نے جادو کردیا، فلال نے کالا کردیا، بھا گے بھا گے بھررہے میں عاملوں کے بیچھے، بچھ سے جب کوئی بیرونا روتا ہےتو میں ایک ہی بات کہتا ہول کہ للہ تعالیٰ کی نافر مانی حیصورْ ویں جیجے صحیح مسلمان بن جائيں نه سيب رہے گانه على ،كوئى يريشانى نبيں رہے گاليكن ان كاحال مد ہے كه الله تعالیٰ کی گرفت میں آئے ہوئے ہیں، ہرلحداذیت میں گزرر ہاہے تکر پھر بھی ، فرمانی ے باز نہیں آتے ، وراصل بدگناہ کی تاثیرہے، للد تعالیٰ کی نافر ماتی کرتے کرتے ول سیہ ہو گئے، سوچنے ہمجھنے کی صلاحیت ہی فتم ہوگئی، گنا ہوں کا زنگ قلوب پر ایسا چڑھ گیا کہ اینے فائدے کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی وہن سے قبول ہی نہیں کر تاعمل تو بعد کی بات ہے، نافر ، فی ور بغ وت بہت بڑی تحوست ہے۔ اللہ تعالی نے اسیے سب سے بڑے باغیوں لینی کفار ومشرکین ہے متعلق فر مایا کہ جہنم میں جلنے کے باوجود س بغاوت کی نحوست در سے بیں نکلے کی چنانچہ وہاں پہنچ کرزبان ہے ہار ہار یہی فریاد کریں گے کہ یااللہ! ہمیں دئیا میں واپس بھیج دے وہاں جا کرہم تیری نافر مانی نہیں کریں گےلیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بیرجھوٹے ہیں اگرانہیں دنیا میں جھیج دیا جائے تو تبھی کفروٹٹرک اور بغاوت سے بازنبیں آئیں گے۔ ذرااندازہ کیجے!اللہ کی بغاوت سےانیان کی فطرت کیسی مسخ ہوجاتی ہے کہ جہنم کو د کھے کربھی ان کے دماغ درست نہ ہوں گے وہال پہنچ کر بھی جھوٹ بویس گےاللہ تعالی کو دھو کا دینے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں ایک ہار دنیا میں لوٹا کردیکھیے ہم کتنے فر ماں بردار بن کردکھاتے ہیں ،القد تعالی تو سب کچھ جانتے ہیں وہ تاكيد كے ساتھ فره رہے ہيں كہ كى بات ہے كہ بدلوگ جھوٹ بول رہے ہيں: وَلَوْ تَرْى إِذُ وُقِفُو عَنِي النَّارِ فَقَالُوا يِلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَدِّبَ بِالْمِتِ رَبَّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ o بَلُ بَدَالَهُمْ مَّا كَانُوًا يُخَفُونَ مِنْ قَبُلُ ۗ وَلَوْ رُقُوا لَعَادُوُ الِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ٥ (٢-٣٨،٣٤) ''اوراگرآب اس ونت دیکھیں جب کہ رہمتم کے پاس کھڑے کیے جا کمیں گے تو کہیں گے ہائے کیاا چھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جا <sup>ک</sup>یں اور اگراییہ ہوجائے تو ہم اینے رب کی آیات کوجھوٹا نہ بتا کیں اور ہم ایمان والول ہے ہوج کیں ہلکہ جس چیز کواس کے بل دبایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آگئی ہےاوراگر بدلوگ پھرواپس بھی بھیج دیئے جو کیں تو بھی بدوہی کام كريں كے جس ہے نہيں منع كيا كيا تھااور يقيينا په بالكل جھوٹے ہيں۔'' جب الله تعالى كى نافر مانيال كرتے كرتے دل سياه بوجا تا ہے تو بهى كيفيت بوجاتى ہے عذاب دیکھ رہے ہیں سر پرآ چکاہے بھربھی مدایت نہیں ہوتی۔ بیتواہل جہنم کا آخری انبي م بيان کيا گيا ہے، د نياميں. س کانمونه د مجھنا چا ہيں تو نا فر مانوں کے حالات د مجھ ليس كه طرح طرح كے مصائب اور عذا بوں ميں جتلا ہيں ہريشا نيوں ميں گھرے ہوئے ہیں،سکون کی نعمت چھن چکی ہے، زندگی اجیرن ہوگئی ہے کیکن اس کے باوجود نا فر مانی ے بازنبیں آتے اپنی باغیانہ روش نہیں چھوڑتے۔

# عاملوں کےعاشق:

جن لوگوں کے ذہنوں پر آسیب اور سفلی کا مجموت سوار ہے عاملوں کے درواز ول پر

د حکے کھاتے پھررے ہیں ہے وہ لوگ ہیں جن کے قلوب اللہ کی عظمت اور محبت سے غالی ہیں ور نہاللہ تعالی اینے محبوب بندوں کو پوں رسوانہیں کرتے انہیں درور کے و <u>ھکے نہیں</u> ولاتے آج کل عامل بہت زیاوہ ہو گئے ہیں پورے ملک میں جہاں جا کیں ان کا جال بھیلا ہوا ہے اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ جہاست اور بے دینی بہت پھیل گئی ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کی ہریشانیاں بڑھ گئی ہیں ،نگ ہے نگی مصیبتوں ، آفات اور امراض ک بہتات ہاں لیے ہر، مل کو بآسانی شکارل جاتا ہے جو بھی ان کے متھے چڑھ جائے ان کی ایک بی شخیص ہوتی ہے کہ تم یر کسی سے سفلی کردیا ہے بتم پر سے اسے جنات ہیں ، جوبھی آفت زوہ اور پریشان حال ان کے پاس پہنچ جاتا ہے ایک تواہے یہیے ہے ہی یقین ہوتا ہے کہ اس پر سفی ہے دوسرے عامل بھی یمی تشخیص کرتا ہے جس سے مریض کا یفین اور پختہ ہوجا تا ہے کہ واقعہ مفلی ہے۔ دراصل قصہ بیے کہ ان عامول کے دماغ برسفلی ہے، ان کی بدا ممالیوں کی وجہ سے ان برسفلی سوار ہے اس لیے انہیں سب برسفی بی نظر آتا ہے اور ان عاموں کے عاشقوں کی ایسی مت ماری گئی ہے کہ اگر ان سے کہا ج ئے کہ بیا ماول کا چکر تھیک نہیں ان کے یاس نہ جایا کریں تو فورا وہ عال کی تعریف شروع کردیتے ہیں کہ بیکوئی ایبا ویبا عامل نہیں بیکہ عالم ہیں ،بعض عاموں کا تعارف اس ہے بھی او نیچے الفاظ میں کرواتے ہیں کہ وہ بہت بڑے مفتی ہیں بعض کے ہارے میں کہتے میں کتبلیغی بزرگ ہیں لیکن بیہ بات خوب سمجھ لیں کہ کوئی عامل کتناہی بڑا ہزرگ نظر آتا ہوفضہ میں اڑتا ہوانظر آئے وہ بھی سیجے بات نہیں کرے گا، جو بھی ایک مرتبہ اس کے بیاس چلا جائے خواہ وہ بیار ہو یا بالکل تندرست، مرد ہو یاعورت اس برجن ضرور ج صائے گا، تجربہ کرے دیکھ لیجے یہ ناممکن ہے کہ کوئی اس کے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹے ،اس کا تو تصور بھی نہ سیجیے کہ وہ کسی کو یہ کہہ دے کہ تہمیں پچھٹیں تم باعک ٹھیک ہو بلکهاس ہے بھی بڑھ کرایک بات کہنا ہوں کہ جس عال کوآب جننا بڑا بزرگ سجھ کر

جائیں ہے وہ اپنی شان کے مطابق اتنائی ہڑا چکر چیائے گا۔ بعض سیح ہزرگ بھی ہے کا م کرتے ہیں گروہ بہت کم ہیں جوجھوٹ بول کر غیط بیانی کر کے جھوٹ موٹ کا جن یاسفلی چڑھا کر عوام سے پیسا ہونے کے لیے اپنانام کرنے کے لیے، واہ داہ کروانے کے لیے عوام کوفریب نہیں دیتے ، انہیں پریٹان نہیں کرتے چکروں میں نہیں ڈالتے بلکہ عوام کو مانوں کر کے انہیں وین کی طرف لانے کی نیت سے شریعت کے مطابق سیح سیح کام کرتے ہیں ، ان کی تفصیل آگے بتا دُن گاان شاء اللہ تعالی۔

### لرُ كيوں برجن عاشق ہو گئے:

نہیں ہور ہیں و لدین کی عقل مندی دیکھیے کہ مناسب کوشش اور دین دار رشنہ تلاش كرنے كى بجے عامل كے ياس پہنچ گئے كہ بچيوں كے رشتے كيوں نہيں ہورے، بھلا عامل کااس معالمے سے کیا تعلق؟ عامل نے جواب دیا کدان فرکیوں پرجن عاشق ہیں وہ شادی نہیں ہونے دیتے اور مزید بتایا کہ ان کی والدہ پر بھی جن عاشق ہیں۔ س قدرشرم کی بات ہے، بیس نے کہ کرسارے خاندان پر بی جن عاشق ہورہے ہیں اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیآ دم کی اولا زنہیں بلکہ جنوں کی بیٹیاں ہیں ، ان کی ٹر کیاں پریاں میں اس ليے كوئى انسان ان كارشتہ لينے كوتيار نہيں ہور ہا، خير بية و مزاح كى بات تقى ، ميس نے ان ے کہا کہ جن دن کچھنبیں اس عال کے چکر سے نکلو۔ اس برانہوں نے جواب دیا کہ وہ کوئی معمولی آ ومی نہیں مفتی صاحب ہیں۔ میں نے کہا کہ عول جتنا بڑ ہوگا چکر بھی ا تنا بی بر اور گمراہ کن چلائے گا، اگر مجمع عالم دین اور مفتی ہوتا تو لڑ کیول کے والدین کو سمجھاتا کدان برکوئی سفلی کوئی جن نہیں آب القد تعالیٰ کی نافر مانیوں سے بچیں اس کے ساتھ سیجے تعلق جوڑیں، عتدال میں رہ کر کوشش کریں اور ایتھے دین دار رشتے دیکھے کر لڑ کیوں کی شادی کرویں۔اس کی بجائے وہ تشخیص کررہا ہے کہ تمہاری مڑ کیوں مرجن ی شق ہیں، کیا کسی عالم دین کو یہ جواب ذیب دیتا ہے؟ واحدین بے چارے پہنے بی پریشان تھاس نے انہیں ایک نی پریش فی میں ڈال دید میں نے سمجھایا کہ کوئی بھوت نہیں یہ منتی جھوٹ کہتا ہے اس ہے دور بھ گو، اللہ تعالی نے انہیں سمجھ دے دی س کے چکر ہے ہی گئے اس کے پیس جا اچھوڑ دیا درند آ کے چل کروہ مفتی نہ جانے اور سیا کیا چکر دیتا۔ والدین کی عقل دیکھے کہ یہ گھر پاوشتم کا مسئلہ دین دار حضرات کے مشورہ سے خود حل کرنے کی بجائے عامل کے پاس پہنچ گئے کہ بچیوں کی شادیاں کیوں نہیں ہوتیں، کیا رکا وٹ ہے ، اس عامل نے کہد دیر کے جن عاشق ہیں اور انہوں نے یقین کریں کہو قعۃ جنات عاشق ہیں اور انہوں نے یقین کریں کہو قعۃ جنات عاشق ہیں اور انہوں نے یقین کریں کہو قعۃ جنات عاشق ہیں اور انہوں نے یقین کریں کہو قعۃ جنات عاشق ہیں اور انہوں نے یقین کریں۔

سی لڑکی نے مجھے مکھا کہ وہ ایک عامل کے پاس گئی تو اس نے درمیان میں قرآن رکھ کراہے اپنے سینے سے لگا کرخوب بھینچا ور کہا'

"اب ہم دونوں آپس میں بھائی بہن بن گئے۔"

کیے خبیث لوگ ہیں قرآن مجید کو بدکاری کاذر بعد بنار کھا ہے۔

### لڑی کو جنات مروڑ دیتے ہیں:

کسی نے بڑایا کہ ایک لڑکی کو جنات جب چاہتے ہیں آ کر مروڑ ویتے ہیں اور وہ اسے میں اور وہ اسے میں اور وہ اسے میں کہ سے مین ہوجاتی ہے۔ والدین یقین کے بیٹے ہیں کہ یہ جنات کا کام ہے یہ بیس کہ کسی معالج کو دکھا کیں تشخیص کرا کیں کہ یہ کس متم کا دورہ ہے کون می بیاری ہاس طرف کوئی توجہیں ہیں ہیں جاس طرف کوئی توجہیں ہیں ہیں جن سوار ہیں۔

### كمري برجنات كاقبضه

ایک اور بات اس ہے بھی زیادہ جمیب ٹی کدایک کمرے پر جنات کا قبضہ ہو گیا وہ جنت کہتے میں کہ فہردارا کوئی اس میں قدم ندر کھے ورنہ گردن تو ژدیں گے، سوچیے! جنات کو کمرے سے کیا کام وہ تو یہاڑوں اور جنگوں میں رہتے ہیں، غرض ان وہم کے مریضول کو ہر جگہ جن نظر آتے ہیں کسی قسم کا مسئلہ ہو کوئی سی بریشانی ہو جنات ہیں جنات،ارےآ سیب ہوگیر،آسیب،کی خرافات ہیں۔ وہ کمراجن ہوگوں نے جنات کے حوالے كردياتها يهال دارالان وجمي تعويذ ليني آتے تھے، مجھے بہت تعجب مواء يوقصه كن کر میں نے ان لوگوں کی گوشال کی اورانہیں اچھی طرح بچایا، میں نے کہا دیکھیے بات ہے صحیح صحیح اور صاف صاف کہ دارالافتاء کی نسبت کو بدنام نہ کریں اگر بہا تعلق رکھن ہے تو کچی کچی با تیں ذہن ہے نکال دیں ورنہ یہاں آنا چھوڑ دیں، حچی طرح سوچ کر فیصله کریں اگریہاں ہے تعلق رکھنا ہے تو الله کانام لے کر کمرا کھول دیں کوئی جن ون نہیں۔ بحدالقد تعالٰ بات ان کی تمجھ میں آگئی کمرا کھولانو کیچھی نہیں تھا،اب روزانہ اس میں جارہے ہیں آرہے ہیں کوئی جن نہیں پکڑتا۔درحقیقت بیآج کےمسلمان پر نافر مانی کاو بال ہے، جنات کے وجود کاا نکارٹیس، یہ بھی ممکن ہے کہ کسی انسان پران کا تسط ہوگگر وہ تو شاذ دنادر ہزاروں لاکھوں میں کسی پر ہوتو ہو پیگھر گھر جن کہاں ہے " گئے؟ پیہ نا فرمانیوں کا وہال ہے، جھے اپنے اوپر جنات کا شک گزرے اسے جا ہے کہ تا فرہ نیاں جھوڑ وے تو بہ واستغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کوراضی کرے کوئی جن اس کے قریب بھی نہیں آئے گاسب بھاگ جائیں گے۔ کی ایسے قصے پیش آئے ہیں کہ دارالا فآء ہے تعلق رکھنے وا بوں نے نیا مکان خریدا جو بہت مدت سے خالی پڑا ہوا تھا، لوگ انہیں دُرائے تھے کہ جومکان زیادہ مدت خالی پڑار ہے اس پر جنات قبضہ کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کئی تجربے بھی ہوئے کہ اس مکان میں جو بھی رہا سے جنات نے بہت پریشان کیا،گر دارالا فتاء ہے تعلق رکھنے والے ایسے مکا نوں میں بےخطر بہت سکون واطمیتان ے رہ رہے ہیں، بعض نے حفاظت کے لیے تعویذ مانگا تو میں نے کہا کہ آپ کا وارالافناء تعلق ہونے کی وجہ سے جنات آپ سے ڈرتے ہیں،اس سے آپ کوتعویذ کی کوئی ضرورت نہیں ، چنانچہ وہ تعویذ کے بغیر ہی سرام سے رہ رہے ہیں ،کوئی جن وغیرہ ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔

# عاملول كاامتحان ليجيه:

ا یک و ت بہت عجیب ہے کہ ان عاملوں کو کسی بھی نوعیت کی تکلیف بتا نمیں کوئی جسمانی مرض ہو،معاشی پریش نی ہو،کوئی گھریلو ناحیاتی ہو، پچھ بھی ہوان کی تشخیص ہرا یک کے بارے میں یہی ہوگ کہ کسی نے سفلی کرویا ہے، بندش نگادی ہے اوراتنے اپنے جن ہیں۔ مجھےان لوگول پر بہت تعجب ہوتا ہے جوان کی باتول پریفین کر لیتے ہیں ،اچھے خ صے یڑھے لکھے دانشورشم کےلوگ عامول کے سمامنے ایسے احمق بن جاتے ہیں کہوہ جو کچھ کہہد یںان کی طرف ہے **آمنا و صدفنا،** اللہ کے بندو! مجھی ان بد**م**ل عاموں کا امتحان بھی تولے کردیکھو۔امتحان کا طریقہ بہت آس ن ساہے جوکرنا چاہے کرلے وہ یہ کہ کسی انتھے فاصے تندرست شخص کوئسی عال کے پاس لے جا کیں وہ جا کریال ہے کے کدمیری طبیعت کچھٹراب ہے، بیجھوٹ بھی نہیں دل میں بینیت کرلے کہ مجھے دیکھ و کیچکر طبیعت فریب ہورہی ہے دل جاہ رہ ہے کہ تیری الیی ٹھکائی لگاؤں کہ تیرا و ماغ درست ہوجائے تونے زمین پرشر تھیلا رکھا ہے اللہ کے بندوں کوجھوٹ بول بول کر یریشان کررکھاہے، تیرے شرہے اللہ کی زمین کو پاک کر دول، دل میں یہ نیت رکھیں، حضرت ابراجیم عبیداسدام ک سنت پڑگل کریں،انہوں نے بھی تو اپنی قوم سے یہی کہاتھ کہ میں بیار ہوں ، میری طبیعت خرب ہور بی ہے لینی تمہارے بتوں کو دیکھے ویکھے کر طبیعت خراب ہور بی ہےان کی گرونیں اُڑ انے کے لیے طبیعت مگڑ رہی ہے۔ آپ بھی ای طرح کریں اور میتجربہ کرنے کے لیے کئی معمول سے عامل سے پاس نہ جائیں بمکہ سن بڑے کا انتخاب کریں اس کا امتحان لیں ،اس سے کہیں کہ طبیعت خراب ہور ہی ہے وہ آپ کا ہاتھ دیکھے گایا آپ کا رو ، ل یا قیص پابنیان سو تکھے گا پھر بتائے گا کہ آپ پر کسی نے سفلی کردیا ہے یا کے گا کہ آسیب کا اڑے یا پیرکہ نے اتنے جنات ہیں یا پیر کہ گھر میں بندش ہے۔اس طرح ان برعمل عاملوں نے اللہ کی مخلوق کو وسوسوں میں ڈ ال رکھا ہے اجھے فاصے تذرست وہ اناانسان کوالو بناکر بیادکر دیتے ہیں، ایک قصہ بہت مشہور ہے کہ بچل کو چھٹی کرنے کا شوق ہوا تو اس کے لیے یہ تذہیر نکالی کہ یک نے استاذکی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا: ''استاذبی آپ کی طبیعت پھے خراب معلوم ہور ہی ہے خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا: ''استاذنے استاذبی آپ کی طبیعت پھے خراب معلوم ہور ہی ہے خبر بیت تو ہے ؟''استاذنے اُنٹ کر کہا کہ کہاں خراب ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، پھر دو مرک کے نے جاکرا ہے ہی کہا تو استاذبو لے بال پھے مرمیں ورو ہے، اس لاکے نے آکر دو مرول کو بتایا کہ مرمی ورد تو میں ڈال آیا ہوں، پھے اور زور لگاؤ تو چھٹی ہوجائے گی، چنانچہ تین چار بچوں کے لیے بعد دیگر ہے کہنے ہے استاذ کو بخار ہوگیا تو ہوجائے گی، چنانچہ تین چار بچوں کے لیے بعد دیگر ہے کہنے ہے استاذ کو بخار ہوگیا تو انہوں نے بچوں کی چھٹی کر دی۔ میں عاملوں کا امتحان لینے کے بارے میں کہدر ہاتھا ان کا امتحان کے کردیکھیں تو ان کے فریب کی حقیقت واضح ہوجائے گی۔

### امتحان کے دوقھے:

ایسے افراد جنہوں نے خود مجھے اپنے قصے بتائے اس دفت ان میں ہے دو کے تھے سن لیس شاید کہ ہدایت ہوجائے اور ان عاملوں کے چکر سے نیج جا کیں۔

### يہلاقصه:

ایک فض نے اپنا قصہ بتایا کہ ایک مرتبہ میرے بھائی کی طبیعت خراب ہوئی تو انہیں وہم پڑگی کہ کس نے پچھ کر دیا ہے لہٰ داعا ل کے پاس جانا ضروری ہے۔ کس کے ذبن میں کوئی غط بات بیٹھ جائے تو نکا لنا بہت مشکل ہوتا ہے ان پر بھی یہ وہم سوار ہوگیا کہ کس نے سفلی کر دیا ہے کسی عامل کے پاس چلو، بار باراصرار کرنے لگے بردوں کا بھی بہی اصرار کہ لے چلو لے چلو، میں مجبور ہوگیا اور بادل نخواستہ آنہیں عامل کے پاس لے گیا میری طبیعت پریشان تو تھی بھی عامل بھی بہی سجھا کہ بھی ہے میرا شکارلہٰ ذابھائی کو چھوڑ کر میرارومال نے لیا اور سو تکھتے ہی ایک دم چھینک کر کہنے لگا کہ تم پراشان ایسائی کو چھوڑ کر میرارومال نے لیا اور سو تکھتے ہی ایک دم چھینک کر کہنے لگا کہ تم پراشے جات ہیں، میں میرارومال نے لیا اور سو تکھتے ہی ایک دم چھینک کر کہنے لگا کہ تم پراشے جات ہیں، میں نے کہا کہ مجھے تو پچھی تو پر بھی تو مریض کو دکھانے لایا ہوں، مریض ایک طرف بیشا

ہاں ہے بات نہیں کرتا اور تندرست آ دمی پر جن چڑ ھادیئے۔ ( حضرت اقدیں بہت مدت تک انہیں مجلس وعظ میں کھڑ اکر کے لوگوں کو دکھاتے رہے اوران کا قصد سناتے رہے۔ جامع )

### دوسراقصه:

ایک ڈاکٹر صاحب نے اپنا قصد بتایا کدان کے ایک عزیز بی رہے فتف علا جو سے فاکدہ نہیں ہور ہ تھااس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ کی عامل ہے رجو گری جائے وہ ایک عامل کے پاس سے گئے اور ان ڈاکٹر صاحب کو اپنے ساتھ لے گئے ،اس نے مریض کی تیص ایک بار نا پی تو بڑی دوسری بار نا پی تو چھوٹی پائی ،اس نے کہا کہ آپ پر جنت کا اثر ہے۔ ڈاکٹر صاحب تج بہ کرنے کے سے اپنی قیص بھی ساتھ لے گئے تھے انہوں نے وہ قیص عامل کو دی اور سینیس بتایا کہ سیمیری ہے، عامل نے اسے بھی نا پوتو کہا کہ جنات کا اثر ہے، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سیمیری ہے، عامل نے اسے بھی نا پوتو کہا کہ جنات کا اثر ہے، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں تو میری قیص ہوتی عامل نے کہا کہ آئے گئے آپ پر بھی جنت کا اثر ہے، انہوں نے کہا کہ میں تو بالکی ٹھیک ہوں نیکن وہ اپنی بت پر اگری کو نیس نہیں آپ پر بھی جنات کا اثر ہے۔ یہ بیں ان نام نہا دعاموں کے کر تو ت بیں، از گری کو نیس نہیں آپ پر بھی جنات کا اثر ہے۔ یہ بیں ان بی لوگوں کو الو بناتے ہیں، بناتے کیا ہیں ان کے پاس جانے والے پہلے ہے، ہی الوہوتے ہیں۔

# حضرت ابوبكررضى الله تعالى عنه كاغلام:

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کوان کے غلام نے کھانے کی کوئی چیز دی آپ نے کھائی پھر اس نے بتایا کہ میں نے ایک شخص کو قسمت شنای کا عمل کر کے پچھ بتادیا حالا نکہ میں بنے بتایا کہ میں نے ایسے فریب دیا، اس نے مجھے اس کا عوض دیا، اس نے مجھے اس کا عوض دیا، آپ نے اس کھایا ہے۔ حضرت، بو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حلق میں انگلی ڈال آپ نے اس میں سے کھایا ہے۔ حضرت، بو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حلق میں انگلی ڈال

کرتے کر دی۔(صحیح بخاری)

# اس زمانے کے بیمل عاملوں کا حال:

وہ زمانہ تو تھا چودہ سوسال سلے کا اب تو اس معالمے میں لوگ کتنی تر تی کر گئے ہیں کچھنہ یو چھتے اب تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو کچھ بھی نہیں جانتے بس برہا بن کر بیٹھ گئے اور دنیا بھا گی جار ہی ہےان کے یاس کسی کو پچھوے ویا کسی کو پچھوے ویا۔ یہی حال سفی کرنے والوں کا ہے بچھ جانتے نہیں بس کسی وھائے برگر ہیں نگادیں کسی ہیری میں بانده دیا، کسی کے دروازے پر پتلاؤ، ل دیا، کسی کے درو زے پرمسور کی دال ڈال دی، سی کے سامنے تئے کا پیڑاڈاں دیا،کسی کے گھر میں گوشت کی بونی پھینک دی،بس لوگ سمجھتے میں کہ کچھ ہوگیا، بیاللہ تعالی کی نافر مانی پر عذاب ہے، پہلا عذ ب تو دیا مصنوعی جادوسفعی کرنے والول کے ذریعے کہ وہ تیجھ جانتے ہی نہیں ، بس کسی کو پریشان كرنے كے ليے ایسے ایسے فریب اور جھوٹ موٹ كے چکر چلاتے رہتے ہیں ،اس كے بعد پھرانند تعالیٰ نے اور بنائی گانے کے لیے کسی عامل کے باس بھیج دیا، عامل کے پاس گيا تواس نِ تيم سونگھي يا بنيان سونگھايو رومال سونگھا قبيصيل اور بنيو نيس سونگھتے سونگھتے ان کےاینے دماغ بی خراب ہو گئے ہیں، پھروہ عامل اسے بتاتا ہے کہ جھے برکسی نے سفلی كرويا ہے، تجھ براتے جن میں عورتوں كو بتاتے ہیں كہ تجھ برجنت عاشق ہو گئے ہیں، اس لیے تھے شادی نہیں کرنے دیتے۔

# مريض كوألوبنان كطريق:

یہ ہے دین عامل عوام کو کیسے کیسے الو بناتے میں پچھاس کی تفصیل بھی کن لیجیے ' آ پہلے بتا چکا ہوں کہ اجھے خاصے تندر ست انسان کا رو مال یا قبیص یا بنیان وغیرہ سوگھ کراس پر جھوٹ موٹ کے جنات یا سفلی چڑھا دیتے ہیں ۔ ا مریض کی قمیص یا بنیان کی پیائش کرتے ہیں پھر مریض پر دم کر کے دوبارہ ناہتے ہیں، بعض ڈوری کے کرسرے یاؤں تک ناہتے ہیں پھر دم کرنے کے بعد دوبارہ ناہتے ہیں، بعض کوئی چھڑی ناہب کر مریض کے جسم پر پھیرنے کے بعد اے دوبارہ ناہتے ہیں، ان چیزوں کی دوبارہ پیائش پہلی پیائش سے پچھ کم یا زیادہ ہوجاتی ہے، یہ کرتب دکھا کر بے وین لوگوں کوالو بناتے ہیں کہ دیکھیے پہلے اتنی تھی اور اب اتنی ہوگئی ہے۔ اس کے اس کر قبیت بھی من لیس، یہ ممل فرجی عال یہ کئش میں تین طریقے سے فریب کی حقیقت بھی من لیس، یہ ممل فرجی عال یہ کئش میں تین طریقے سے فریب کر تے ہیں:

- ا میڑھی چال یعنی سیدھانا ہے کی بجائے میڑھانا ہے ہیں اور دوسری بارسیدھا ناہے ہیں تواس طرح پیائش میں فرق آجا تا ہے۔
  - 🕝 بېلى بار تھينج كرنا يا دوسرى بار ۋھيلا۔
  - 🕝 باتھ کوآگے یا چھپے ذراسا سر کالیتے ہیں۔

لوگ اپنی پریشانی کی وجہ ہے ان کی حرکتوں پر توجہ ہیں دیتے یا یوں کہیں کہ لوگ ان کے ہاتھوں بے وقوف بنے کے لیے پہلے ہی تیار ہوتے ہیں اس سے انہیں پتانہیں چلتا کہ کی ہور ہاہے۔

سے بیان کی نفسیات کا اندازہ لگا کرای کے مطابق چکر چلاتے ہیں۔ مثلاً بیتوسب سے بیان کی نفسیات کا اندازہ لگا کرای کے مطابق چکر چلاتے ہیں۔ مثلاً بیتوسب جانتے ہیں کہ گھروں میں عمو، عورتوں کی لڑائیاں رہتی ہیں ساس بہوکا جھگڑا، دیورانی جھٹی کا جھگڑا، نند بھاوج کا جھگڑا اوغیرہ، ایسے صلات کا اندازہ لگا کرعورتوں کو بتاتے ہیں کہ جھ پر تیری دیورانی یہ جھانی نے جدود کیا ہے یا تیری ساس تیرا گھر بر باد کروانا چاہتی ہے اس سے ہوشیار رہنا۔ جائل عورتوں کے دماغ ہیں تو پہلے بی سے ان کے جائی جو دوکیا ہے یا تیری ساس تیرا گھر بر باد کروانا خلاف نہر بھرا ہوتا ہے عامل کی بات من کروہ اس کی معتقد ہوجاتی ہیں کہ دیکھیے کتنے خلاف نہر ہرگرا ہوتا ہے عامل کی بات من کروہ اس کی معتقد ہوجاتی ہیں کہ دیکھیے کتنے براے برزگ ہیں کیسی ٹھیک ٹھیک باتیں بتاتے ہیں۔ اس طرح یہ بڑمل عامل التد تعالیٰ باتیں ہتاتے ہیں۔ اس طرح یہ بڑمل عامل التد تعالیٰ باتیں بتاتے ہیں۔ اس طرح یہ بڑمل عامل التد تعالیٰ باتیں بتاتے ہیں۔ اس طرح یہ بڑمل عامل التد تعالیٰ باتیں بتاتے ہیں۔ اس طرح یہ بڑمل عامل التد تعالیٰ بات

ک زمین پرفساد کا نیج بوتے میں اور القد تعالی کی مخلوق میں باہم الفت ومحبت پیدا کرنے کی جائے نفر تیں اور عداوتیں پیدا کرتے میں۔ میسب کچھالقد کے باغیوں پران کی نافر مانیوں کا دبال ہے، القد تعالی نافر مانوں کو کیسے جیب عجیب عذاب دیتے ہیں ذرا گنتے جائے۔

- 🕕 پہلے تو کسی ہے آئے کا پیڑا کھنکوا یہ اس سے ڈر تا ہے۔
- وسراعذاب یہ کہ کسی بدھل عامل کے پاس بھوایا، اس نے ڈرایا بیڈرنا خود
   راب ہے۔
- عال کو پید دیئے میعال کی کی ہزارروپے لیتے ہیں میا یک ستفل عذاب ہے۔

  اللہ عال نے فلیتے پلیتے بنا کر دے دیئے کہ انہیں جلا کر ان کی طرف دیجھواور سونگھو میں رے کام چھوڑ کر بیٹھا ہوا ان فلیتوں کو دیکھر ہا ہے ، سونگھ دیا ہے ، اس کا دھوال اس کے اندر جا دہا ہے ، دماغ میں اور بیٹ میں اتر رہا ہے ، سررا کچھ ندر سے کالہ ہورہا ہے ، کھراس کی وجہ سے کھانس بھی رہا ہے ، ناک سے پانی ہدہا ہے ، یہ ایک مستقل عذا ہے ، یہ ایک مستقل عذا ہے ۔

اللہ کی نافر مانی ایس چیز ہے جس کی وجہ ہے انسان سکون ہے محروم ہوجا تا ہے۔ غیب کی خبر ول کے بارے میں لوگول کا حال :

گناہوں کاسب سے بڑاو بال یہ پڑتا ہے کہ انسان کی عقل سنے ہوجاتی ہے نسوا اللّٰهَ فَانْسنهُمْ اَنْفُسَهُمْ \* (٥٩-١٩)

نافرها نوں کواپنے نقع ونقصان میں تمییز نہیں رہتی ،عقل کوریورس ٹیئر لگ جاتا ہے، اس لیےلوگ صرف وہی واقعات دیکھتے ہیں جہال اسباب کا میاب ہو گئے۔

رسول الندسى القد عليه وسلم نے فرما یا كه شياطين دنیا مل امور تكوینيه كے بارے ميں مل تكه كى بات مان كابرا اركيس زیادہ اوپر چڑھ جاتا ہے اور كوئى بات مل تكه كى باتىں سننے اوپر جاتے ہيں ،ان كابرا اركيس زیادہ اوپر چڑھ جاتا ہے اور كوئى بات

رسول الترسى الدعليدوسم في يتفصيل ان آيات كَ غير مِن بيان فرما لَى ب وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي السَّماء بُرُوجُ وَ وَخَفِظُنها مِنُ السَّمْعَ السَّفِويُنَ ٥ وَحَفِظُنها مِنُ كُلِّ شَيُطُن رَّجِيمٍ ٥ إلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتْبَعَهُ شِهَا بَ مُبِينٌ ٥ كُلِّ شَيْطُن رَّجِيمٍ ٥ إلَّا مَنِ اسْتَرَق السَّمْعَ فَاتُبَعَهُ شِهَا بَ مُبِينٌ ٥ كُلِّ شَيْطُن رَّجِيمٍ ٥ إلَّا مَنِ اسْتَرَق السَّمْعَ فَاتْبَعَهُ شِهَا بَ مُبِينٌ ٥ كُلِّ شَيْطُن رَّجِيمٍ ٥ إلَّا مَنِ اسْتَرَق السَّمْعَ فَاتْبَعَهُ شِهَا بَ مُبِينٌ ٥ (١٨٢١٢-١٥)

إِنَّا زَيَّنَا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكُوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيُطْنِ مَّارِدٍ ٥ لاَ يَسَمَّعُونَ إِلَى الْمَلِا الْا عْلَى وَيُقُذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ٥ دُحُورًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ٥ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطُفَةَ فَاتُبُعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ٥ (٣٤-٢٦)

حضرت سلیمان عبیہ سلام لائھی پر فیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے جنات سے کام کروار ہے تھے،اس عامت میں آپ کا انتقال ہو گیا گھر جنات کو پیتہ نہ چل سکااس لیے وہ کام کرتے رہے جب ان کی لاٹھی کو و بیک نے کھالیا اور وہ کر گئے تو جنات کو پتا چلا کہ آپ کا انتقال ہو چکاہے،اں ہے جد جنات کہنے گئے کہ اگر ہم غیب جانتے تو اتنی مشقت میں گرفتار نہ دیے۔

وَمِنَ اللَّحِنِّ مَنْ يُعْمَلُ بَيْنَ يَدَيَّهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ \* وَمَنْ يَزِعُ مِنْهُمْ عَنْ

أَمُرِنَا نُذِقَهُ مِنَ عَلَابِ السَّعِيْرِ ٥ يَعُمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَسَمَاثِيُلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُلُورٍ رَّسِينٍ \* إِعُمَلُو آ ال دَاوُدَ شُكُرًا \* وَقَلِيُلٌ مِّنُ عِبَادِى الشَّكُورُ ٥ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَلَّهُمُ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَآتِهُ الْاَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَآتَهُ \* فَلَمَّا خَرُ مَادَلَّهُمُ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَآتِهُ الْاَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَآتَهُ \* فَلَمًا خَرُ تَبَيْنَتِ الْحِنُ أَنْ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ مَا لَبِعُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ٥ (٣٣-١٢-١٣)

بربدة يك بجونا ما برنده باس نے ملک مباكا پا چاليا ملد، اس ك تخت اور وبال ك يوام كونات بتاند چاسك. وت فقال مالي لا آرى الله له فد آم كان مِن اللغ آبين و وقد فقال مالي لا آرى الله له فد آم كان مِن اللغ آبين و لا عَدَيدًا اولا فَهُ بَعْنَى بِسُلُطْنِ مُبِينٍ و لا قَالَبُ بَعْنَى بِسُلُطْنِ مُبِينٍ و فقال مَالِي لا آرى الله له فد آولك أي يَنِي بِسُلُطْنِ مُبِينٍ و فقال اَحْطَتُ بِمَالَمُ تُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن فَقَ مَعْنَى بِسُلُطْنِ مُبِينٍ و فقال اَحْطَتُ بِمَالَمُ تُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَام بِنبَا يُقِينُوه إِنّى وَجَدْتُ امْواَةً تَمُلِكُهُمُ وَاوْلِيَتُ مِن كُلِ سَبَام بِنبَا يُقِينُوه إِنّى وَجَدْتُ امْواَةً تَمُلِكُهُمُ وَاوْلِيَتُ مِن كُلِ سَبَام بِنبَا يُقِينُوه إِنّى وَجَدْتُ امْواَةً تَمُلِكُهُمُ وَاوْلِيَتُ مِن كُلِ سَبَام بِنبَا يُقِينُوه إِنّى لَهُمُ الشَّيطُ الْمُواقَةُ تَمُلِكُهُمُ فَصَدُهُمُ عَنِ السَّبِيلِ مِن دُونِ اللهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيطُنُ اَعْمَالُهُمُ فَصَدُهُمُ عَنِ السَّبِيلِ مِن دُونِ اللهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيطُنُ اَعْمَالُهُمُ فَصَدُهُمُ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمُ لا يَهْمَدُونَ وَ ( ۱۲۵ - ۱۳۲۲)

غالبًا منتوی میں ہے کہ بدمد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں زمین کے اندر یانی کی گہرائی معلوم کر لیتا ہوں اس سے نشکر کے ساتھ مجھے رکھا کریں جہال بانی کی گہرائی کم ہوگی میں بتادوں گا وہاں نشکر تشہر سے تو زمین سے پائی تکالئے میں سہولت ہوگی ۔ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، ان میں سے کوئی میہ دعویٰ نہ کر سکا، اس سے بھی ثابت ہوا کہ جنات کوتو مدم جیسے چھوٹے سے پرندے بقتا بھی عنم نہیں، ان تھائق اور قرآن سے ٹابت واقعات کے باوجود ہے دین

لوگول کی عقل میں ریابات نہیں آ دبی گناہوں کے وبال سے قلب کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے ان لوگوں کے ذہنوں میں سوائے اس کے کوئی بات آتی بی نہیں کہ جن ہے، آسیب ہے، کسی نے سفلی کردیا، کالا کردیا، بیلا کردیا، بندش لگادی، جو بھی پریشان حال سے گا یکی کہے گالیکن میں لیفین سے کہتا ہوں کہ یہ بدھمل عامل لوگوں کو بوقوف بنا کرخوب خوب ان سے مال لوث رہے ہیں اور ان کا سکون برباد کررہے ہیں، ان سے دور بھا گیں، ان کے شرے بیخے کی کوشش کریں۔

جن یاسفلی ہے انکار نہیں:

میری با قبس کر کسی کواشکال ہوسکتا ہے کہ یہ آؤ کہدر ہاہے کہ جن نہیں ہوتے مگر ہم تو خودد کیھتے ہیں کہ عور تیس اڑپ رہی ہوتی ہیں اوران کی زبان پر جن بولتے ہیں، انہیں بار بار دورے پڑتے ہیں سخریہ جن نہیں تو کیا ہے؟ اس برے میں کچھ وصاحت کرنا جا ہتا ہوں:

- 🛈 جن اور جا دو کے وجود ہے انکار نہیں ہید دنوں چیزیں قرین مجید ہے ثابت ہیں۔
- جن اور جادو کا انسان پراڑ کرنا ،اس ہے بھی انکارنہیں ریبھی قر آن مجید ہے۔ ٹابت ہے۔
- جن کسی کو بکڑلے یا کسی پر کوئی جادو کردے تو اس کا علاج ہے،اس ہے بھی انکارنبیس،اس کاعلاج ہوتاہے۔
- عدج کرنے والے نیک بھی ہیں ، برے بھی ہیں ، بدعقبیدہ بھی ہیں ، بدعقبیدہ بھی ہیں ، بدعقبیدہ بھی ہیں ، بدعقبیدہ بلکہ کا فرومشرک کے عداج ہے بھی فائدہ ہوجاتا ہے ،اس ہے بھی انکار نہیں۔

یہ چوروں نمبرتو مسلمات ہیں ان ہے انکارٹیس، اب سیجھیں کہ بیں جو بنا تار ہتا ہوں تو میرامقصد کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت سمجھ لیں۔

# ا كثريت بيوجن ياسفلي نهيس موتا:

جولوً يم مجھتے ہيں كدان بركوئى جن ہے يا جادو ہے، كہتے ہيں كداس بركوئى اثر

ہے، ان کے بارے میں میرے ایک دونہیں بے شہر تجرب ہیں کدان میں ہے اکثریت پرجن یا جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا ، اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن پر نہ جن ہے نہ جو دو بلکہ کچھدوسری وجوہ ہوتی ہیں۔

# مريضول كي تين قتمين:

ان مریضون کی تین قسمیں ہیں.

🛈 مرض

<u>(۲)</u> کر

🕑 وبم

### 🗓 مرض:

کوئی جسمانی یا دماغی مرض ہوتا ہے مگر جنات کا بیجوت سرول پر ایسا سوار ہے کہ خود وہ مریض بھی اور س کے اعزہ وا قارب بھی یہی بچھتے ہیں کہ جن چڑھے ہوئے ہیں جلای سے بلاؤکسی عامل کو، ایک عامل سے فاکہ نہیں ہوا تو دوسر سے عامل کے پاس لے جاؤ، وہ عامل نگا ہوا ہے اس کا جن اتار نے پر اور مریض کو دور سے پڑر ہے ہیں مرگ کے، فائدہ کیا خاک ہوگا؟ بلکدال فقصان ہے، دین کا نقصان تو ظاہری ہے چیے کا بھی نقصان ہے، اس ہے بھی بڑھ کر مرایض کی جان کو خطرہ ہے۔ سے جھر ایقہ تو یہ ہے کہ جیسے نقصان ہے، اس ہے بھی بڑھ کر مرایض کی جان کو خطرہ ہے۔ سے جھر کر ابتداء ہوا عتداں میں رہ کر کسی معان کے سے رجوع کریں تا کہ بروقت مرض کا علی جوجائے بھر وقت مرض کا جن ہوجائے بھر ہوئے جاتا ہے یا تو سخر وقت تک انہیں دوران مرض بڑھتا رہتا ہے اور خطرنا کے صریک پہنچ جاتا ہے یا تو سخر وقت تک انہیں مرض کا علم بی نہیں ہوتا اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس وقت کہ جب مرض پیچیدہ صورت اختیار کر چکا ہوتا ہے اس صورت میں علاج بہت مشکل اور مہنگا ہوتا ہے۔

#### 🖸 مکر:

ان پر عفل یا جن وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہیلوگ مکر کرتے ہیں بوں شاید آپ لوگوں کی مجھ میں ندآئے اس سے اس بارے میں چند قصے من کیجے۔

### مرکے تھے:

ا ایک عورت پرجن سوار ہوگئے اس کی زبان پرایک بی مطالبہ کہ اس فض لے جلو، فضا لے جور اس کے بغیر جم نہیں چھوڑیں گے۔ بیس مریض کے حالات سے صرف ایک دوبا تیں من کربی فورا تقیقت حال سمجھ لیہ ہوں، چنا نچیاس کے مطلب سے بیس مجھ گیا کہ مکر کررہی ہے، بیس نے اسے پیغام بھجو یا کہ تم پرکوئی جن ون نہیں تم اپنے گھر والوں کو ب وقوف بناری ہو، گرتمہادا کوئی مطالبہ ہے تو مجھے بنادوشا یہ بیس تمہادی کچھ مدد کردوں ورنہ بیس تمہارے گھر والوں کو بتاووں گا کہ بیجھوٹ بول رہی ہے مرکز رہی ہاس پرکوئی جن ون نہیں، اس طرح تمہاری عزت بھی جائے گی اور مطالبہ محلی پورانہیں ہوگا۔ بیمن کراس عورت نے بتا یا کہ اصل قصہ بیہ ہے کہ میری شددی کو تنے سال ہو گئے اور میں اولا ونہیں ہورہی کسی نے بتایا ہے کہ فیٹا میں ایک بزرگ کی سال ہو گئے اور میرے ہاں اولا ونہیں ہورہی کسی نے بتایا ہے کہ فیٹا میں ایک بزرگ کی قبر ہے وہاں جانے سے اولا و ہوجاتی ہے لیکن میرے والداور شو ہرکی طرح بجھے ٹھٹا نے جانے پرداخی کہ بورائی ہو بی بات منوانے کے لیے بیڑھو نگ دچ یا ہے نے جانے پرداخی کے بیڈھونگ دچ یا ہے نے کہ دو اگر کے بیا کہ دلوگ مجورہ کو کر مجھے لے جانم کیں۔

آ ایک مخف نے بنایا کہ اس کے بیٹے پر جن چڑھا ہوا ہے چھتیں گھنے ہے الکل بے ہوٹی ہے کہ کہ وہ مکر کررہ ہے ، بالکل بے ہوٹی ہے نہ کچھ کھایا نہ پیا انہ پیٹا ب نہ پاضانہ، میں نے کہا کہ وہ مکر کررہ ہے ، انہوں نے کہا کہ ایسا مکر کمیسے ہوسکتا ہے کہ اتی طویل مدت تک کوئی بلاحس وحرکت پڑا رہے کھانے ہی اور پیٹا ب پاخانے کی کوئی حاجت ہی نہیں ، میں نے کہا کہ میں اس سے خلوت میں ہیں ہے حلوت میں کہا کہ میں اس سے خلوت میں ہا

کہ جھے خوب معلوم ہے کہ تو مکر کررہا ہے اگر تو صاف صاف بنادے کہ تیم اکیا مطابہ ہے جے خوب معلوم ہے کہ تو میں تیرا مطالبہ منوانے کی کوشش کروں گا اور تیرے مرکاراز کسی کوئیں بتہ واس گا تیری عزت رہ جائے گی اور امیدے کہ تیرا مطالبہ بھی پورا ہوج ئے گا ورا گر تو نے تیجے رازا گلنا بھی پورا ہوج نے گا ورا گر تو نے تیجے بہت نہ بتائی تو ایک ٹھکائی لگا دُں گا کہ مجھے رازا گلنا بی بیڑے گا جس سے تیرے تین نقصان ہوں گے:

- 🛈 ٹھکائی۔
- 🕝 پھروہ راز میں سب کو بتاؤں گا تو تیری بدنا می ہوگ۔
- جس مطالبے کی خاطر تو اتنی بڑی مصیبت اٹھارہا ہے وہ بھی پورانہیں ہوگا۔
  تو اس ٹر کے نے بتایا کہ اس ہے ایک غلطی ہوگئ ہے کہ اس کے والد کی طرف سے مزا ملنے کا خطرہ ہے اس سے بیچنے کے سے اور والد کی تختی کو نرمی اور محبت سے بد لنے کے لیے میں نے یہ کرکیا ہے۔
  لیے میں نے یہ کرکیا ہے۔

سا جدہ میں ہندوستان کا کوئی خاندان ہیں رہاہان کی لڑک پرجن پڑھ گیاوہ
بہت پریٹان سے میرے بارے میں انہیں معوم ہوا کہ مکہ مرمہ میں آیا ہوا ہے و لڑک
کے علاج کے بیے تین چار مرومیرے پاس پہنچ، میں نے ان کی تھوڑی کی بات سنتے ہی
فیصلہ سنادیا کہ اس پرجن نہیں چڑھا ہوا عشق چڑھا ہوا ہے، پھر جب انہوں نے جن کے
مطالب ت کی پچھ تفصیل بتائی تو میرے فیصلے کی کلمل تقدیق ہوگئی، میں نے ان سے
مطالب ت کی پچھ تفصیل بتائی تو میرے فیصلے کی کلمل تقدیق ہوگئی، میں نے ان سے
کہا کہ اگر وہ لڑکی مجھ سے علاج کروانا چا ہتی ہے تو باضابطہ بذات خود مجھ سے خط
دکتا ہے کہ اس کے بعد میں کوئی

جمداللہ تعالی مریض کو ایکھتے ہی فوراً ورنداس کے بارے میں صرف کوئی ایک آوھ جملہ سنتے ہی مجھے اس کے حالات کا پتا چس جاتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ آ بنجاب کے بہت دور کے علاقے سے ایک شخص نے لکھ کہ اس کی کی خططی کی وجہ سے اس کی بیوی اس پرحرام ہوگئ ہے مگر بیوی کو چھوڑ نے سے پورا ف ندان بخت ناراض ہوگا اور باہم بہت سخت عداوت بیدا ہوجائے گی اس لیے ہیں نے یہ تد بیرلگا کی ہے کہ اپنے اوپر جن چڑ ھالیا، مصنوعی طور پر بے ہوش ہوجاتا ہوں اور ایسے فاہر کرتا ہوں کہ جن مجھے بہت سخت تنکیف دے رہا ہے، چیخا ہوں، چلاتا ہوں، جن کہت ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو ورنہ تجھے جان سے مارڈ لول گا۔ مجھے کوئی شجے تد بیر ہے کہ اپنی ہوگی کو طلاق دے دو ورنہ تجھے جان سے مارڈ لول گا۔ مجھے کوئی شجے تد بیر ہا کہ ایس کہ جو تد بیر ہے کرر ہے ہیں وہی ٹھیک ہا گئی کہ ایسے بی کبھی اپنے اوپر مصنوعی حملہ طاری کر کے طلاق دے دیں، بعد میں دشتے داروں کو بتا کمیں کہ اپنے اوپر مصنوعی حملہ طاری کر کے طلاق دے دیں، بعد میں دشتے داروں کو بتا کمیں کہ اپنے اوپر مصنوعی حملہ طاری کر کے طلاق دے دیں، بعد میں دشتے داروں کو بتا کمیں کہ اپنے اوپر مصنوعی حملہ طاری کر کے طلاق دے دیں، بعد میں دشتے داروں کو بتا کمیں کہ ایسے بی کہ ایسے اوپر مصنوعی حملہ طاری کر کے طلاق دے دیں، بعد میں دشتے داروں کو بتا کمیں کہ ایسے اوپر میں کہ بی کر ایسے بی کہ بیت کے داروں کو بتا کمیں کہ بی کہ بی کہ بیت کہ بی کہ بی کہ بی کہ بی کہ بی کر بی کہ بین بی کہ کہ بی کہ

🚨 اندرون سندھ ہے کس نے این کسی عزیزہ کے لیے آسیب کا تعوید منگوایا میں نے بھیج دیا توانہوں نے دو ہارہ لکھا کہ اس تعویز سے فائدہ نہیں ہوا، جن کہتا ہے کہ اسے آپ کے باس لے چلیں وہاں جا کر علاج کروائیں، میں سمجھ کمیا کہ اس عورت کو کراجی کی سیروتفری کا شوق ہے جن ون کھی ہیں سیر کراجی کے لیے مرکرر ہی ہے اس لیے میں نے دوبارہ وہی تعویذ جھیج دیامیرے ہاں ہرمرض اور برمشکل کے لیے تعوید تو ایک بی ہے،عطائی کی سنا کی پڑیا کی طرح، میں اس تعویذ کو'' ثناء'' کی پڑیا کہتا ہوں یعنی للہ تعالی کی حمدو ثناء، میں نے وہ تعویذ بھیج دیا اور ساتھ لکھ دیا کہ بیتعویذ بہت زبر دست ہے اس کے استعال کا طریقہ یہ ہے کہ مجمعی الصباح کسی ورخت ہے کوئی چیزی کاٹ کر لائیں وو بالشت آٹھ انگل کمبی اور ایک انگل موٹی پھراس تعویذ کو یانی میں مل کر کے وہ یانی اس چیزی برنگائیں اور مریض کے منج نہار مندایک ہی سانس میں سات باربہت تھینچ کرنگا کمیں اس ہے مریض کوا بسے معلوم ہوگا کہ "گ کا جیا بک لگ رہا ہے اس لیے اس تعوید کانام ہے''ناری تعویر'' مریض بہت چیخ چلائے گا مرآپ فکر نہ کریں درحقیقت بیاری تعویز کے کوڑے آسیب پر پڑر ہے ہوں سے وہ چیخے گا مریض کو کوئی تکلیف نه بوگی مطمئن رہیں ۔بس جیسے ہی میرادہ خط پہنچا جن بھاگ گیا۔

اس میں کوئی بات بھی غلط نہیں نہم دین رکھنے والے اس کا صحیح مطلب بجھ سے ہیں۔

اللہ ایک خفس نے ایسے ہی اپ اور جن چڑ ھار کھا تھا میں نے اس کے مصنوئی جن سے کہا کہ اب کی بار تو تھے جھوڑ دیتا ہوں اگر آیندہ پھر بھی آیا تو تیری الی ٹھکائی گاؤں گا کہ دنیا بجر کے جن ت کی سلیس قیامت تک یا در کھیں گی ، پھر مریض نے بتایا کہ اب جن اس پرنہیں چڑ ھتا گر دیوار پر بیٹھ کر ڈراتا ہے ، تو میں نے اس سے کہا کہ دیور پر بی تو بیٹھ اس بی تو بیٹھ کے ڈراتا ہے ، تو میں نے اس سے کہا کہ دیور پر بی تو بیٹھ اس کے ہوائی کا اس بی تو بیٹھ کے ڈراٹا ہے تو اس کا علاج بھی پر تو نہیں چڑ ھتا پھر تم کیوں ڈریتے ہوا ورا کر پھر بھی ڈراٹا ہے تو اس کا عدم ییش نے بتایا کہ اب جن اس سے نہیں ڈراٹا ۔

خوب غورے سنے! میں بھی بھی آسیب کو مار تانہیں آسیب تو میرانام من کریں بھاگ جاتے ہیں انہیں مارنے کی کیا ضرورت البتہ جنات میں میری ہیب سے لئے سے بہلے ایک آسیب نے حمالت سے مجھ پرحملہ کردیا تو میں نے اسے ایک طمانچہ لگایا جس ے وہ بے ہوش ہوکر گر گیا اور وہ ممانچہ'' کراماتی طمانچہ'' کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بیہ جتنے تھے بتائے ہیں ان لوگوں کے بارے ہیں ہیں جن سے متعلق معلوم ہو گیا تھا کہ مر كررب بين ان كوبھى صرف دھمكى دينى مقصودتھى مارنے كا اراد دنبيس تھا صرف دھمكى بى سے ان کا مکراتر ج تاتھا' 'تعوید ناری' کے ساتھ بھی جو چھٹری سے پٹائی لگانے کا مکھاتھا ہ وہ بھی ای یقین پر کہ اس کی نوبت نیس آئے گی بلکہ بیانسخہ سفتے ہی مریض درست ہوجائے گا۔ دومروں کوبھی ہدایت کرتا ہوں کہ سی کو ماریں ہر گزنہیں۔ بلکہ علا وکو دعیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے آسیب ادر سفلی وغیرہ اتار نے کے دھندے نہ کریں ، اپنی اور دوسروں کی آخرت بنانے کی فکر کریں، اولد کی زمین برایک اللہ کی حکومت قائم کرنے کی جدوجہد کریں،آسیب اور سفل کے حمیے نا فر مانوں پر ہوتے ہیں،انہیں چھوڑ دیجیے کہ امتد کے قانون کے مطابق ایک دومرے کے لیے عذاب ہے رہیں:

وَكَـلَالِكَ نُـوَلِّيُ بَعُضَ الظَّلِمِيْنَ بَعُضًا \* بِـمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥ (٢-١٢٩)

میں پہلے بھی تعویذ بہت کم دیتا تھ جس کی تفصیل کا بیان آگے آرہا ہے اب کی سالوں سے دہ بھی چھوڑ دیا۔

#### ٣ وہم:

وہم کا اثر ہوتا ہے جسے آج کل کی اصطلاح میں نفسیاتی اثر کہتے ہیں۔ انہیں نہ کو ک بیاری ہوتی ہے نہ آسیب اور نہ ہی سی کمر کرتے ہیں بلکہ وہم کے مریض ہوتے ہیں ،خود ہی سوچ سوچ کر پنے ذہمن میں سے بات بٹھ لیتے ہیں یا دوسرے لوگ بٹھاد ہے ہیں کہ کسی نے سفلی کرویا ہے یا کوئی جن چڑھ گیا ہے۔

کہیں شاذ ونادر بزاروں میں ایک دو پرجن یا سحر کا اثر ہوتا ہے باتی سارے تھے ایسے بی بنائے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں کچھاٹر وثر نہیں ہوتا۔ بلکہ میرا خیال ہے کہ اگر اثر ہوتا ہے توان عاملوں کے دماغوں پر ہوتا ہے جنہیں ہرایک پر بچھ نہ بچھ نظر آتار ہتا ہے۔

### طريق علاج:

اب سنيان تيون قيمول كمريضون كاطريق علاج-

بهافتم<u>.</u>

پہلی تہم بنائی تھی مرض ، انہیں جسمانی امراض ہوتے ہیں گرالزام دیتے ہیں جنات کوکہ جن گلا گھونٹ رہے ہیں ، ماررہ ہیں ، بلاؤ کسی عامل کو یہ پتانہیں کہ مریض کومرگ کا دورہ پڑر ہاہے یو کوئی اور جسم نی تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ تڑپ رہاہے ، ایسے میں کسی جسمانی معالج کی طرف رجوع کریں ، علاج کروائیں گرنہیں یہ ں تو ہرمرض کی ایک بی تشخیص ہے اور ہرمریض کا ایک بی علاج ہے جن ت سفلی ، جنات سفلی ، جنات

سفلی ،انتدتعالی اس قوم کوعقل عطا ،فر ، کیس مسمان کی حالت دیکیجد یکیچکر میرا دل کژهتا ہے، در میں دردانھتا ہے، اللہ کے بندو! ذرابیتو سوچو کہ بیرنکالیف اور پریشانیاں کہاں ہے آرہی ہیں؟ کس کے تھم ہے آرہی ہیں؟ ذرااس حقیقت کوسوچیں۔ چلیے آپ کی بات تعليم كريست بين كركوني جسماني مرض بين جنات كااثر بياسي في سفى كرديا بي تو بیسوچیے کہ بیہ جنات کس کے حکم ہے تنگ کرد ہے ہیں اگر کسی نے سفلی کردی<mark>ا</mark> تواہے جرائت کیے ہوئی کہ آپ برسفلی کرے،اس کے دل میں پیخیال کس نے ڈال دیا کہ فلاں پر سفلی کرواہے پر بیثانی میں مبتلا کرواوراس کا جینا دو بھر کر دو،ان با توں کوسوچے، سوچنے سے بیرحقیقت ازخود دل میں اترے گی کہ بیسب کام اللہ تعالی کی مشیت سے ہورہے ہیں، کا نات کی تمام چیزیں ای کے قیضے میں ہیں، جب ہر جگہ ای کا حکم چلتا بتواسے راضی کے بغیر کوئی کام بن ہی نہیں سکتا، ہریریش نی کا علاج اس مالک کوراضی کرنے سے ہی ہوگا اسے راضی کیے بغیراس کی نافرمانی چھوڑے بغیر دنیا میں بھی بھی سکون نہیں مل سکتا۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے اور انسان اینے فا كديكى بجائے نقصان كے كام كرتا چلاجا تاہے، يوں اس پراللہ تعالى كاعذاب برمتا جاتا ہے جس کی ایک مثال تو یمی ہے کہ جسمانی مرض ہے کسی معالج کو دکھا دیں یا کسی عقل مند سے مشورہ کرلیں تا کہ اس کی تشخیص اور علاج آسانی ہے ہوجائے مگریہ نا فر ما نبول کا و بال ہے کہ آسان کام کو پیچید و کرلیا ،اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں مریض ایر یا ن رگر رگر کرم جاتا ہے مر پھر بھی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی اور اس کی موت سے بعد بھی یہی کہتے ہیں کہ جنات نے ماردیا، پہلے ہے بھی زیادہ خوفز دہ ہوجاتے ہیں۔ صبحے طریقہ یمی ہے کداعتدال میں رو کرجسمانی امراض کاعداج کیاج ئے۔

دوسری قشم:

سب سے زیادہ خطرتاک مشم کر ہے بعنی جومکار جھوٹ بول کردھوکادے کرجن سوار

کر لیتے ہیں والدین اور تمام گھروالوں کو پریشانی میں ڈال ویتے ہیں، اس کے علاج کے مختلف طریقے کر کے قصول کے بیان میں بتا چکا ہوں جن میں ہے سب سے زیادہ موڑ'' ناری تعویذ کے استعمال کی مور '' ناری تعویذ کے استعمال کی نوبت نہیں آئے گی، ناری تعویذ کا نام من کر ہی مکار مریض اٹھ کر بیٹے جائے گا اور کہے گا کو بیٹ ہوں جنات بھاگ گئے ۔ تعویذ ایسا ہونا چا ہے کہ جس کا نام من کر ہی جن بھوت سب فائب ہوجا کیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی القد تعالی عند نے آسیب کے علاج کے بارے ہیں اپنے زمانے کے عوام کا بیمل بتایا ہے کہ مریض کی گردن پر پاؤل رکھ کر دباتے تھے۔ شاید بید علاج ایسے ہی مکارلوگوں کا ہوگا جو مختلف مقاصد کے لیے اپنے مطالبات منوانے کے لیے مکر کر کے جنات کا ڈھونگ رچ تے ہیں، ایسے مکارول کے لیے بیننے واقعۃ تیر بہدف معلوم ہوتا ہے، اگراس زونے کے مکاروں پر بھی بہی نسخہ استعال کیا جائے تو یہ سسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوجائے۔

تيسرى فتم

تیسری قسم نفسیاتی مریضوں کی ہے، یہ نہ جسمانی مریض ہوتے ہیں نہ آسیب زدہ ہوتے ہیں، در حقیقت انہیں پھی ہوتا تندرست اور سی سالم ہوتے ہیں لیکن بیٹے بھائے ان پر یہ وہم سوار ہوج تا ہے کہ ان پر آسیب ہے یا کی نے سفل کردیا ہے یہ نفی تی اور زہنی مریض ہوتے ہیں ابتداء ہیں تو ان کا وہم کم ہوتا ہے لیکن جب عالمول کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہاتھ د کھے کریا بنیان وغیرہ سونگھ کرتشنی کرتا ہے کہ تجھ پراتنے اسے جن سوار ہیں تو ن کا وہم میں بور ہو باتا ہے، جن ون پھی ہوتے خود ساختہ جن اور چھی کریا ہے ہیں۔ یہ وہم اور پریشانی بھی در حقیقت نافر مانیوں کی ساختہ جن ایپ ہوتے ہیں۔ یہ وہم اور پریشانی بھی در حقیقت نافر مانیوں کی صاحتہ جن اور ہم پرست اوگوں کو وجہ سے ہے، تقوی ہر پریشانی کا عماج ہے۔ اس قسم کے ڈر پوک اور وہم پرست اوگوں کو

عاهوں کے پاس بھیجنے کی بج ئے انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ تہمیں پر کھنیں ذہن مے سے بیہ بات نکال دواور زبان سے بھی بار بار کہو کہ مجھے پر کھنیں ،اس طرح بار بار کہنے سے بید دہم نکل جائے گااور سب سے بڑی بات سے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی حجوز دیں ، تو بہ کریں اور اطاعت کا راستہ الحقیار کریں ان شاء اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں کا فور موج کیں گی۔

ایک فض نے اپنے کس عزیز کے بارے میں بتایا کہ اس پر کسی نے مفلی کر دیا ہے،

آٹے کے پیڑے پر بھی پڑھ کران کے گھر پھینک دیا جس ہے مریض کا بہت برا حال
ہے، نزع جیسی حالت معلوم ہوتی ہے کھا ناپینا بند ہو گیا ہے کوئی چیز حلق میں نہیں اتر رہی،
خود کوئی چیز اٹھ کرمنہ میں ڈ لٹا تو در کنارہ ہم اس کے منہ میں چچچی سے پانی ڈالتے ہیں تو دہ بھی حلق میں نہیں اتر تا، بس آخری وقت معلوم ہوتا ہے میں آئے کے پیڑے کے قصے سے بھی حلق میں نہیں اتر تا، بس آخری وقت معلوم ہوتا ہے میں آئے کے پیڑے کے قصے سے بھی گیا کہ ہم ہوتا ہے میں نے انہیں علاج کے لیے بیانی بیا کہ ہاتھ میں تھی کہ بیٹھ بیانی کہ ہاتھ میں تھی کے کے میں کے انہیں علاج کے لیے بیانی کہ ہاتھ میں تبدی کے کرسو ہارگن کر یہ دونلیفہ پڑھیں:

" حضرت مفتى صاحب فرماتے میں كه تجھے بچھ بين \_"

ان کےعلاج کی خاطر میں نے اپنے نام کے ساتھ حضرت وغیرہ جیسے الفہ ظاخود ہی لگا لیے بس یہی وظیفہ پڑھنے سے مریض بالکل سیح ہوگیں۔

### ايك دَركافقير:

کوئی شخص فون پر مجھے بتار ہاتھا کہ اس کے کسی رشتہ دار پر جاد وہوگیا ہے میں نے کہا کہ میں الی باتیں بالکل نہیں سنتا میں لیلی فون پر سوائے دینی مسائل کے اور پھے نہیں بتا تا ااگر کوئی دُناء کے لیے کہتا ہے تواس ہے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بیاللہ کی طرف متوجہ ہے، جاد واور سفلی وغیرہ کی ہاتیں جھوڑ دیجے۔ اس نے کہا کہ جاد وکا اثر تو رسول اللہ صلی اللہ عدید دسلم پر بھی ہوا۔ میں نے کہا کہ جب کوئی دارالا فناء میں آئے گا تو اسے عقل

آ جائے گی ہات بچھ میں آ جائے گی ،اس فتم کی ہتیں میں فون پرنہیں بتایا کرتا ، دوسرے لوگ و یہ کے آپ جاد د کا علاج پوچھ کر لوگ و یہ کہ اللہ کا قانون پوچھیں گے آپ جاد د کا علاج پوچھ کر اتنافیحتی وقت ضائع کررہے ہیں ، یہ کہہ کرمیں نے ٹیلی فون بند کردیا۔

کیے شخص نے ٹیلی فون پر کہا کہ کسی نے مجھے آپ کا ٹیلی فون نمبر بٹایا ساتھ ہی ہے تھی کہا کہ آپ و عاء کرتے ہیں اور جوؤ عاء آپ کرتے ہیں قبول ہوجاتی ہے۔ میں نے کہا شہاش! کوئی توعقل مندملا، میں وُعاء کرتا ہوں آ گے قبول کرنا اس مایک کے اختیار میں ے، بندے کا کام تواہینے ما مک کو یکارنا ہے اور بس، البیتہ اس رب کریم ہے اچھا گمان رکھنا جا ہے اس کی رحمت ہے تبول کی امیدر کھنی جا ہے۔اس نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا ہے جس سے بہت خوش ہوئی، پھراس نے یو جھا کہ اور کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہ اور نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی بغاوت چھوڑ دوتو پیرد نیا جشت بن جائے گی ، بس بیردو کام کرتا مول۔اس بر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بھراللہ تعالی بچھلوگوں کوتو ہدایت ہور بی ہے۔جس نے فون کیا تھ اس نے کہا کہ مجھے کسی دوسرے نے بتایا ہے۔ اللہ کرے کہ سب یہ حقیقت سمجھ جائیں کہ یہاں تو دُعاء ہی ہوتی ہے، بس ایک دروازہ ہے، ایک دروازہ، ایک دروازہ،بس ای ہے وض معروض کرتے ہیں آ گے اس کی مرضی تبوں کرے یا نہ كرے ايك مالك ہے ايك دروازہ ہے، بيزبان ، بير ہاتھ اور بيرول تو صرف اى ايك دروازے ہی کی طرف توجہ کرنا جانتے ہیں اس کے سوا نہ کوئی دوسرا درواز ہ ہے نہ کسی حأنب توجيه

> ور پر کس کے بیٹے بھی رہ پاؤں توڑ کر اے دل خراب وخوار کیوں دربدر ہے تو

الله تعالى كافيصله كان كھول كرس ليجيان تدكرے كه بات داوں ميں اتر جائے ،ارشاد

فرمايا

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيُهِ شَرَكَاءَ مُعَشَى كِسُونَ وَرَجُلاً مَلَمًا

لِرَجُلٍ \* هَـلُ يَسْعَوِينِ مَفَلاً \* اَلْـحَـمُـدُ لِلَّهِ \* بَـلُ اَكُثَرُهُمُ لاَ يَعُلَمُوُنَه (٣٩–٢٩)

رب کریم نے دلوں سے ہرتئم کی پریٹانیاں چھانٹ کرسکون پیدا کرنے کا نسخہ بتادیا کہ صرف ایک القد کے درواز ہے کے فقیر بن جاؤ، غیرالقد سے میدیں وابستہ کرنے والے بھی سکون ہیں پاسکتے، ہروفت پریٹان ہی پریٹان دہتے ہیں ۔ کرنے والے بھی سکون ہیں پاسکتے، ہروفت پریٹان ہی پریٹان دہتے ہیں ۔ مصیبت میں ہے جان کس کس کو دیں دل مسیبت میں ہے جان کس کس کو دیں دل ہراوں تو دلبر ہیں اور ہم اکیلے

### الله برتوكل داعتما داور جيار چيز دن كادعوى:

میں اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم اور محض نہی پرتو کل واعتمادی بناء پر جیار چیز وٹ کا دعویٰ کرتا ہوں

- 🛈 کوئی سرکش ہے سرکش آسیب بھی میرے سامنے بیس تھہرسکنا۔
  - 🕑 مجھ برکسی کا کوئی جا دونبیں چل سکتا۔
  - 🕝 مجھ پرکسی کی توجہ یامسمریزم وغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہوسکتا۔
- ک میرے سامنے کسی پر وجد نہیں جڑھ سکتا ، اگر میرے حالات سے بے خبری کی وجہ سے میں میرے سامنے کسی پر وجد آج ئے تو میری ذرای توجہ سے فور آا تر جائے گا ایک لمحہ مجمی برقر از نہیں روسکتا۔

اب کچھ قصے من لیجیے ان قصول ہے مقصد ہے ایک مدایت کی بات جو تن خر میں بناؤں گا ان شاءاللہ نقالی ، وُ عاء کر لیجیے کہ اللہ تعالی ہدایت عطاء فر مادیں۔

# سبق الموزقصة:

اغیب کی خبریں بتانے والی عورت:

سے ٹیلی فون پر بتایا کہ ایک عورت برکوئی بزرگ جن ہتا تا ہے۔ میں نے کہا کہ

بڑا بدمعی ش ہے وہ ہز رگ جوعورتوں پر آتا ہے بزرگوں کو یہی کام رہ گیا کہعورتوں پر آپ کریں۔ای شخص نے بتایہ کہ جب اس برجن چڑھتا ہےتو پھر دہ قوالی کرتی ہے، ناچتی ے، کودتی ہے، ترنم سے اشعار براحتی ہے اورغیب کی خبریں بتاتی ہے۔ میں نے کہا کہ ایسے نہیں ہوسکتہ آپ لوگ اس کاامتحان کریں وہ کیسے غیب کی خبریں بتاسکتی ہے۔انہوں نے کہا کہ اب جب اس پرجن آئے تو ہم آپ سے س کی بات کروادیں؟ میں نے کہا کہ بال میں تو بہے ہے تیار ہوں ایسے ہزرگوں کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے ،ضرور بت کردا کمیں۔ پھرایک دن کسی نے نون کیااور بتایا کہاس پرجن آیا ہواہے۔ میں نے کہا ہے ٹیلی فون پر بلائمیں ، جب وہ ٹیلی فون پر آئی تو ایسا معلوم ہور ہاتھا کہ کود رہی ے، ناچ رہی ہے، نزلیں پڑھ رہی تھی جیسے بڑی مستی میں ہے۔ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ سیدھی ہوجا پہلے مجھ سے بات کر۔اس کی مستی تو میری ایک ڈانٹ سے بی اتر گئی، پھر میں نے اس سے یو چھا کہ و غیب کی خبریں بتاتی ہے؟ کہنے گی " ہال "میں نے یو چھ کہ بتاؤمیری کلائی میں گھڑی کون تی ہے؟ تو ہزے بجیب انداز سے بولی ''کیم'' میں نے کہا چل خبیث! کیمی جیس ہے کا رگھڑی تو میرے کسے بیجے نے بھی کمبھی نہیں پہنی ورتو مجھے بتار بی ہے کہ میری کلائی میں کمی ہے، چل مکار خبیث جھوٹ بولتی ہے۔ میں نے ال ہے کہا کہ دوسرا جوتمہارے سرتھ ہےاہے ٹیلی فون دو، میں نے اسے بتایا کہ بیہ خبیث کہدری ہے کہ میرے ہاتھ میں کمی ہے، میں اس پر ہتک عزت کا دعوی کردوں تر؟ كمي گفري ميرے ہاتھ ميں؟ اليي حماقت، ميں نے كہا كه آب لوگ ذرااس كا امتخان لیا کریں دوسرے کمرے میں جا کرکوئی کام یاکوئی بات کریں پھراس ہے یوچھیں تو وہ نہیں بتا کیے گی۔ لاکھوں با توں میں ہے کوئی ایک اتفا قاصیح ہوجاتی ہوگی تو ہوگوں نے ڈرارکھا ہے کہ اس پر بزرگ آتے ہیں ، بزرگ بھی ایسے نالائق کے مرد کے یاس نہیں آئے عورتول بی پرآتے ہیں۔

# 🗖 نفتی صحالی برضرب کلیمی:

ایک جن خودکو حالی بتا تا تھا اس کی زیارت اوراس نے دُعاء کروانے اور تعویذ لینے

کے لیے بہت بڑا مجمع کف لگا، کی بڑے بڑے علاء ومشائ بھی اس کے بھندے ش

آ گئے اوراس کی بارگاہ میں حاضری دینے لگے، مجھے علم ہوا تو میں اس کی مجلس میں
جا بہنچا، ووا پی صحابیت بھی رر ہا تھا مجلس میں ایک مشہور شخ الحدیث و مفتی اورایک مشہور شخ طریقت علم بھی باادب سرنگوں بیٹھے تھے، گر مجھے و کی کراس کے دماغ سے خمار صحابیت کا فور ہوگیا پھر وہ خود ہی ہران ہوگیا، حاضرین مجس بیطرفد دیکھ کر جیران رہ گئے،
التد تعالیٰ نے اپنی رحمت سے میرے ذریعے انہیں شیطان کے زنے سے بچالیا۔

فالحد مد لللہ علیٰ ذلک و ما تو فیقی الا باللہ علیہ تو کلت والیہ الیب.

# الطنابين توث كئيں خيم ہي اُڑ گئے:

ایک فاتون پر آسیب کا حملہ ہوا، ایک عامل کو بلایا گیا، اس کے علاج سے اُلٹا فقصان بیہ ہوا کہ اس کی دوسری بہن پر بھی حملہ شروع ہوگیا، عامل صاحب بوری رات محملیات پڑھتے تھے، گی را تیں اس طرح گزاریں مگراٹر الٹا، حتی کہ اس لڑکی کے تین بھائی بھی آسیب کی لیٹ بیس آگئے، یکل پانچ بھائی بہن تھے، بورا فائدان ہی گرفار ہوگیا۔ دفع آسیب کے لیٹ مکان میں اذا نیں دینے کا سلمد شروع کیا گیا، شب وروز محملے اور نوٹ تا اور نوٹ ہوائی ارٹنہیں ہور ہا مسسس باواز بنداذانوں کی آوازیں محملے بحر میں گونج رہی تھیں، مگرکوئی اٹرنہیں ہور ہا تھا، بورا محلہ پریشان تھا، فائدان کے پانچوں افراد پر پ در باس قدر شدید حملے ہور ہو کے کہ جانکی کی صورت نظر آر ہی تھی، بالآخر جنات کے قبیلے کارئیس بولا کہ اس لڑکی کے سرال واے اے پہندئیس کرتے وہ اے رکھنائیس چ ہتے اور طلاق دیئے میں بے عزق سے جی اور طلاق دیئے میں بے عزق سے جی اور طلاق دیئے میں بے عزق سے جی اور طلاق دیئے میں بھیجا ہے کہ اس

لڑ کی کوجان ہے ماردو۔لڑ کی کی س س نے س مقصد کے لیے فلاں عورت کو فلاں عالل کے پاس بھیج ہے، اس عامل نے بیاکام جورے ذمہ لگایا ہے۔ پھراس رکیس جن نے اینے تبیعے کے ایک جن کواس کے نام سے یکارکراس سے یو چھا کہ بتاؤ میں سیجے کہدر ہا ہوں؟اس نے تصدیق کی، پھرای طرح رکیس نے دوسرے جن کانام لے کر پکارا اور اس سے یو چھاتو اس نے بھی تقیدیق کی ،اس طرح اس نے دوشہادتوں سے اپنادعوی ٹابت کیا،اس کے بعد بورا کہ گراب بھی آ بالوگوں کواس حقیقت پریقین نہیں " تا تو اس لڑکی کی ساس اور فلال عورت جسے اس نے عامل کے بیس بھیجاتھ رونوں کو یہاں بل وُاگرانہوں نے بید حقیقت تنہیم نہ کی تو ہم ان پرمسلّط ہوجا کیں گے اور قرار کرواکر چھوڑیں گے، یہ کہہ کراس لڑکی ہر بہت زبردست حملہ کیا، اس کےجسم کواپ مروڑا کہ زندگ ہے ابوی ہونے گی۔ بیرحالت دیکھ کرلڑ کی کے والد نے اپنے سمرھی کو ٹیمی فون کی اور سارا قصہ بتا کر بڑی لجاجت ہے درخواست کی کہ القد تعی لی کے لیے میری بھی کوطلاق دے دواس کی جان نہلو۔ سمدھی نے سمجھانے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ جنات کی یا تنم قابل اعتبارنہیں ہوتیں، یہ ہمارے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بول رے ہیں۔ مرازی کے والدنے پریشانی کے عالم میں چندمنٹ کے اندر کی بار ٹیلی فون کیا اور ہر ہار بہت بجاجت ہے یہی کہا کہ جان لیوا محلے ہورہے ہیں،میری بجی کی جان جارہی ہے اللہ کے لیے ہی دے حال پر دخم کھا ہے جو راطوا ق دے کرمیری بچی کی جان ہے لیجے۔ سمرهی صاحب بریشان ہوکرمیرے ماس آئے اور سیب زدہ مکان میں جلنے کی درخواست کی، میں اس متم کے معاملات کی خاطر کہیں نہیں جایا کرتا مگر اس قصے میں چونکہ دونو پ جانب علماء ومشايخ كاخاندان تقابالخضوص سمرهي صاحب كالمجه سے گهراتعلق تقااس سيے میں ان کے ساتھ جلنے پرآ مادہ ہو گیا۔ سمدھی صدحب اور ان کی اہلیہ کے علاوہ اس عورت کوبھی ساتھ لیا جس کے بارے میں جنات کا دعوی تھ کہاہے عامل کے یاس بھیجا گیا ہے، جب محل وقوع کی طرف روانہ ہوئے تو جنات کارئیس بولا کہ حضرت مفتی صاحب تشریف لارہے ہیں اس لیے ہم جارہے ہیں۔ان سے بہت کہا گیا کہ وہ دونوں خو تنین بھی ساتھ آ رہی ہیں جنہیں آ ہے نے بلوا یا تھا اس لیےاب آ ہے ان کی تعد کا انتظار کریں اورکوئی فیصلہ کرے جائیں۔ مگرانہوں نے ایک ندسی وریہ جملہ کہدکر کہ حضرت مفتی ص حب تشریف لا رہے ہیں اس لیے ہم جارہے ہیں، وہ سب جے گئے۔ہم لوگ جب ان کے مکان پر بہنچے تو یا نچوں، مریض بالکل تندرست تھے۔ کمرول کی دیواریں، کھڑ کمیاں اور دروازے سب تعویذوں سے مجرے پڑے تھے، یہ تعویذ ساری ساری رات یو سے والے عامل صاحب نے لگوائے تھے،معدوم ہو کہ انہوں نے کمرول کے فرش میں بھی جگہ جگہ تعویذ فن کروائے تھے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ سب تعویذ نکال کرجلا دو۔اس کے بعداس خاند ن برآ سیب کا کوئی اثر نہیں ہوا، چونکہ جنات کی اس پورش کی دوردورتک بہت شہرت ہوگئ تھی اس لیے بہت دور سے ایک مشہور بزرگ عالم نے بذریعہ فون سمر حی صاحب ہے اس قصے کے بارے میں دریافت کیا تو انہول نے جواب دیا کہ مفترت مفتی صاحب کے تشریف لے جانے سے جنات کے قیموں کی طنا ہیں نوٹ شمیں اور خیمے ہی اُڑ گئے۔ یہ قصاس لیے بتار ماہوں کہاس ہے مقصدا یک ہدایت کی بات ہے جوآ خریش بتاؤں **گا۔** 

#### آجنات كافرار:

ایک بار میں حیر آباد جارہا تھاان دنوں سپر ہائی و نے بیس بنا تھااس لیے براستہ محشا کے حید آباد جارہ ہے تھے، گاڑی ایک عقیدت مند کی تھی جسے وہ خود چیارہ ہے تھے۔ ٹھٹا کے قریب پہنچ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک عامل ہے جنات اس کے تابع ہیں اور وہ جنات کے ذریعے عجیب عجیب کرتب دکھا تا ہے مشلا کسی جن کا نام لے قواس ہے کہتا ہے کہنا ہے کہ فعال چیز لاؤ تو وہ نورا سامنے موجو دنظر آتی ہے پھر کہتا ہے کہ فعال چیز لے جاؤ تو وہ نورا سامنے موجو دنظر آتی ہے پھر کہتا ہے کہ فعال چیز لے جاؤ تو وہ نورا سامنے موجو دنظر آتی ہے پھر کہتا ہے کہ فعال چیز سے جاؤ تو وہ نورا سامنے موجو دنظر آتی ہے پھر کہتا ہے کہ فعال چیز سے جاؤ تو

میں نے کہا کہ ایسے واہیات لوگوں سے ملنے کی جھے فرصت نہیں اور نہ ہی میں ایک خرافات دیکھا کرتا ہوں مگرانہوں نے ازراہ بے تکلفی بیر کت کی کہ عالی کے مکان کے سامنے گاڑی روک کر کہنے گئے کہ اب تو ہم اس کے مکان پر پہنچ گئے ، میں نے کہا چیسے پہنچ گئے تو وکھے لیتے ہیں۔ وہ عالی پہلے سے جھے جانتانہیں تھا انہوں نے جب اسے باہر بلایا اور جنات کے تصرہ ت دکھانے کے لیے کہا تو اس عامل نے بتایا کہ ابھی کچھ در پر پہلے سب جنات یہ کہ کر بھاگ گئے کہ حضرت مفتی صاحب تشریف لارہ ہیں اس لیے ہم جارہ ہیں۔ انہوں نے اس سے بہت اصراد کیا کہ جنات کو بلاؤ۔ اس نے کہا کہ دو اتن دور بھاگ گئے ہیں کہ میں انہیں پکاروں گا تو میری آ و زوہ س تک نہیں کہا کہ دو اتن دور بھاگ گئے ہیں کہ میں انہیں پکاروں گا تو میری آ و زوہ س تک نہیں کہا کہ دو اتن دور بھاگ گئے ہیں کہ میں انہیں پکاروں گا تو میری آ و زوہ س تک نہیں کہا کہ دو اتن دور بھاگ گئے ہیں کہ میں انہیں پکاروں گا تو میری آ و زوہ س تک نہیں کہنے گئے جب تک آ ب یہاں ہیں وہ نہیں آئیں گاروں گا تو میری آ و زوہ س تک نہیں کے دب تک آ ب یہاں ہیں وہ نہیں آئیں گاروں گا تو میری آ و زوہ س تک نہیں

#### @عامل معمول:

بہت مدت کا ذکر ہے جبکہ میری عمر ہیں بچیں سال کے درمیان ہوگی، میں شروع بی سے ایسا ہوں، جنات وغیر وسب کی بٹائی لگا تار بتا ہوں شروع بی ہے، میر سے اللہ فی سے مجھے ای کام کے لیے تو بیدا فر مایا ہے شیاطین کی بٹائی لگانے کے لیے، میں جار ہاتھ و یکھ کہ ایک میدان میں میلا لگا ہوا ہے کوئی مداری کرتب دکھار ہا ہے، میں نے قریب جا کرد یکھا تو عالم معمول کی بات چیت ہور بی تھی میں بھی کھڑا ہوگیا، معمول پر کال کیڑا جا کرد یکھا تو عالم معمول کی بات چیت ہور بی تھی میں بھی کھڑا ہوگیا، معمول پر کال کیڑا و اللہ ہوا ہے اور وہ الیے لیٹ ہوا ہے جیسے مردہ عالم اس سے بو چھر ہے کہ دہ جو بس تربی ہوا کے اس کا نمبر کیا ہے وہ بتادیتا ہے، بھراس کے بعداس مداری نے تعویذ ہیجے شروع کر دیتا ہوگیا آ آ کر بتار ہے ہیں کہ یہ بیاری ہے یہ پر بیٹائی ہے وروہ سب کوتعویذ دیتا جار ہا ہے پھر سب سے بیسے جمع کر کے ع

تماشا دکھا کر وہ بھاگا مداری میں نےسوچیا سے پکڑ نا چ ہے بیلوگوں کوالو بنا کران سے رقمیں لوٹ کر بھاگ د ہا ہے، میں نے اپنی گھڑی ایک دو گھٹے آگے یا پیچھے کرلی تاکہ وہ اندازے سے وقت نہ بتا سکے پھراس سے پوچھ کہ بتاؤ میری گھڑی پر کیا بجا ہے؟ وہ عامل جلدی سے میری طرف بھا گا میرا باز و پکڑا گھڑی و کھٹے کے لیے میں نے کہا کہ بچھے و کھٹے ہیں ہوں گا ایسے بی بتاوہ نہیں بتا سکا، میں نے سب لوگوں سے کہ کہ پکڑوا سے بیپ چھٹیں بتم لوگوں کو فریب دے رہا ہے مکر کر رہا ہے وہ سب اس کے بیچھے پڑ گئے کہ بھارے پھنے واپس کرو۔ میں نے اسے دیکھٹے اس سے نہیں دیا کہ عامل معمول کا آپس میں تعلق ہوتا ہے جو بات عامل کی نظر میں ستی ہے معمول بتا دیتا ہے میں میرین کا طریقہ ہے۔

## 🗹 كراماتى طمانچە:

دارالعلوم ننڈ واللّٰہ یار ہیںمشر تی یا کتان کے ایک نو جوان طالب علم پر ایک آسیب مسلط ہوگیا، اس کا مطالبہ تھا کہ میں اس کا ہم سبق ہوں، اے میں بذریعہ ہوائی جہاز ڈھا کا لے جاؤں گا کرایہ دارالعلوم کی طرف سے دی<sub>ا</sub> جائے وہاں جا کرہم دونوں فلا ل مولا ناصاحب ہے درس نظامی کی تکیل کریں گے،اس کے بعد دونوں ایم اے کریں گے پھر میں اپنی بہن کی شادی اس ہے کروں گا۔حضرت مولا نا ظفر احمہ صاحب عثانی رحمداللدتعالی نے دفع آسیب کے لیے اپنی مشہور انگوشی اے دی تو اس نے بہت سنتنا خاندا نداز سے انگوشی بھینک دی اور دارالعلوم سے جہاز کے کرایے کا مطالبہ جاری رکھا۔حضرت عثانی رحمہاللہ تعالیٰ نے مجبور ابغرض حفاظت ایک اورطالب علم بھی اس کے ساتھ کیا اوراہے دوآ دمیوں کا کراردارالعلوم ہے بطور قرض دے دیا۔ انہوں نے ہوائی جہاز کے ککٹ خرید لیے پھرا ہے ایک دوست سے ملا قات کے لیے یہاں دارالا فرآء میں آ گئے، ان کے دوست نے مجھے سارا قصہ بتایا، میں نے کہا کدایک تو مدرسہ سے رقم قرض لے کر جائے پھرمولا نا کی شان میں گستاخی بھی کرے اور پھرمیرا پٹداہے یہاں ہپتال میں بھیج دے تو پیر کیے ہوسکتا ہے کہ بیریہ ان سے بغیر<sup>ہ</sup> پریشن کے ہی چلا جائے۔ میں هذاہ العماء میں بیٹھا کام کرر ہاتھا کہ اس آسیب زوہ تو ہوان نے ادھم مچادیا، چلا چلا کرا شعار پڑھنے لگا اور خوب اچھانے کود نے لگا، میں نے کس سے بوچھا کہ یہ کیا ہور ہا ہے؟ اس نے بتایا کہ اس پرجن چڑھ گیا ہے میں نے کہ بہت اچھا میں اس کمرے میں جیسے ہی گیا تو وہ جن مرخ آنکھول سے میری طرف د کھے کر بڑے جوش اور خضب کے سرتھ آگے بڑھا میں نے اسے زور در طمانچہ مارا تو وہ بہوش ہوکر گر پڑا، چر بائی قریب تھی نئیست تھی چاریائی پر گرا فرش پرگرتا تو بتانہیں کیا بندہ کچھ دیر ہے ہوش پڑار با میں سے جھا کہ مرگیا کم بخت، پھر تھوڑی دیر بعد آہتہ آہتہ آستہ آسیس کھولیں اور کہنے لگا کہ میں جور ہا ہوں آیندہ بھی بھی نہیں آؤں گا۔ حاضرین اس طمانچے کی زبر دست آواز شن کی دی۔ یہ طم نچے ''کرا مائی کر چران رہ گئے، پڑوں میں بھی اس طم نچے کی آواز سن کی دی۔ یہ طم نچے ''کرا مائی طم نچ'' کے ن م سے شہور ہوگیا۔ میں نے ہوائی جہ ز کے کھٹ واپس کرواکر قرم دار العلوم طم نچ'' کے ن م سے مشہور ہوگیا۔ میں نے ہوائی جہ ز کے کھٹ واپس کرواکر قرم دار العلوم میں میں یہ یا در کھیں کہ مقصدا کیک ہدایت کی بات میں واپس مجو قرمیں بتاؤں گا۔

## كانام سنة بى جن بهاك كيد:

ایران میں میر سے ایک شاگرد ہیں۔ وہاں کی پرجن پڑھ گیالوگوں نے ان سے کہ کہ آپ چل کراس کا جن اُتاریں، انہوں نے کہا کہ میں آسیب کاعلاج نہیں جانا۔ اس پروہ لوگ کہنے ہیں کہ مداری میں پروہ لوگ کہنے ہیں کہ مداری میں جن اتار نے کا علم پڑھیا جاتا ہے۔ ان مولوی صاحب نے بہت معذرت کی لیکن وہ لوگ اصرار کر کے لے بی گئے۔ مولوی صاحب نے وہاں جاکر آسیب کے سہ منے میرانام لے کرکہا تھے معلوم نہیں کہ میری پشت پراس کا ہاتھ ہے۔ یہ سنتے ہی آسیب نے میرانام لے کرکہا تھے معلوم نہیں کہ میری پشت پراس کا ہاتھ ہے۔ یہ سنتے ہی آسیب نے عضب ناک ہوکر اہل خانہ سے کہا کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بڑیا کہ میرے پاس ایسے عضب ناک ہوکر اہل خانہ سے کہا کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بڑیا کہ میرے پاس ایسے مولوی صاحب کا ہاتھ ہے۔ یہ کہہ کر میرے پاس ایسے مولوی صاحب تارہے ہیں جن کی پشت پر حضرت مفتی صاحب کا ہاتھ ہے۔ یہ کہہ کر میرے بی ایسے مولوی صاحب آرہے ہیں جن کی پشت پر حضرت مفتی صاحب کا ہاتھ ہے۔ یہ کہہ کر

آسيب ڇلا گيا۔

## 🛆 آواز سنتے ہی جن بھاگ گیا:

بیک بارایک عمر رسیده مشہور عالم و مفتی نے جھے سے فون پر کہا کہ میری نوائی پر آسیب کا دورہ پڑا ہوا ہے آپ میری خاطر آ جا کیں میں جانتا ہوں کہ آپ ایسے کا موں کے لیے کہیں تشریف نہیں لیے جائے گر میں نے اس توقع پر یہ جرائت کی ہے کہ آپ میری رعایت فرما کیں گئے۔ میں نے کہا کہ پہلے تو میں فون پر بی اس کی خبر لیما ہوں سے لڑکی کوفون پکڑا کیں ،انہوں نے پکڑا دیا تو میں نے ذرا تیز لہجے سے اس سے کہا کیا بات ہوں بات کی روہ چلانے نگا:''سلیمان علیہ السلام کی قتم میں جارہا ہوں ' یہ جملہ اس نے گئی بار ڈ ہرایا اور چلاتا ہوا بھاگ گیا، اگر وہ ذرا تھر تا تو میں اسے دو ہوں'' یہ جملہ اس نے گئی بار ڈ ہرایا اور چلاتا ہوا بھاگ گیا، اگر وہ ذرا تھر تا تو میں اسے دو کمیرہ گنا ہوں سے تو بہ کی تلقین کرتا ، ایک کسی کو ایڈا ء پہنچا نا اور دوسر غیر اللہ کی تشم کھا نا مگر کیں ہو گئی ۔ یہ بات یا د رکھیں کہ آ خر میں ایک ہوایت کی بات بتا واں گا۔

#### 🗈 خاران کی شفرادی:

فاران کے ایک عالم میرے شاگرد ہیں وہ اپنے آسیب زوہ بھائی کو یہاں میرے

ہاس لے کرآئے اور ان کی عجیب داستان سنائی ، کہنے نگے کہ میں انہیں لے کرکئی مشہور
عاطوں کے پاس گیا مگر کوئی فائدہ نہ ہواء ایک عائل نے انہیں بجلی کے جھکے لگائے اس
ہے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا (ان کے جسم میں مختلف مقامات پرسیاہ داغ دکھا کر بتایا) ہیسیاہ
داغ بجلی لگانے سے پڑے ہیں ، پھر کراچی میں ایک بہت مشہور عامل کے پاس لا یا جو
بہت بڑے قبرستان میں رہتا ہے ،اس قبرستان میں بہت بڑے بڑے درخت ہیں ان
دختوں کے ساتھ بہت موٹی اور اسی زنجریں لئک رہتی ہیں ، عامل نے بتایا کہ ان

زنجیرول کے ساتھ جنت جکڑے ہوئے ہیں۔عامل نے یا کچ سورو پے فیس پیشگی لے ں پھرا ہے مسخر جنات میں سے بعض کا نام یکارکرمیرے بھائی کے جن کو گرفت رکرنے کا تھکم دیا تو بھائی کے جن نے لدکار کر کہا کہ میں خاران کی شنرا دی ہوں ،میر ہے ساتھ میری نوج ہے،میرے مقابعے میں کوئی نہیں ہسکتا جو جاہے مقابلے میں نکل کر مزا چکھے۔ یہ جنیہ بار بارا ی طرح ملکارتی رہی ، عال کے جنات اے گرفتارنہ کر سکے تو عال نے دو تین دن زورلگانے کے بعد کہا کہ میرے جنات بکرا ما تگتے ہیں انہیں بکرا کھلاؤ و کام كريں كے بہم نے بكراخر يدكر دے ديا ،اس كے بعد عامل نے اپنے متعدد جنات كوان کے نام لے کر یکار ااور بھائی کی جدیہ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ،اس کے جنات نے ہارے سامنے بھائی کونضاء میں ال الٹکا کراس کے ہاتھ یاؤں با ندھنے شروع کردیئے، بھائی کا جسم فضاء میں معنق تھااوراس کے ہاتھوں اور پیروں میں ایس حرکات نظر آرہی تھیں جیسے انہیں باندھنے کے لیے مروڑ اجار ہاہے، پیسب کچھ ہم این آنکھوں ہے دیکھ رے تھے، بھائی کی جدیہ چلا جلا کر یکارنے لگی کہ دائے میں بکڑی گئی،میری فوج کہاں گئی؟ پھر تھوڑی دیر بعد بھائی کاجسم زمین برآ گیا اور عامل نے یقین دلایا کہ اس کی جدیہ گرفت ر ہوگئ ہے۔ مگر جب ہم اپنی جائے رہائش پر سنجے توجئید نے پھر آ د بوجاء ہم پھر عامل کے یاس گئے تواس نے کہا کہا ہے میں اس جنیہ کو جان سے بی مروائے دیتا ہوں ، چنانچہ س نے اپنے متعدد جنات کا نام لے کر یکاراا ورانہیں تھم دیا کہ اس جنیہ کو جان ہے مارڈ ابو۔ انہوں نے پھر بھائی کوفضاء میں الٹالٹکالیا، جدیہ بھر چلانے لگی کہ ہائے میں ماری گئی، میری خارانی فوج کہاں گئ؟ آج میری فوج میرے کسی کام ندآئی۔ پھرتھوڑی در بعد كراينے كى آ دازىي شردع ہوگئيں جوآ ہستە آ ہستەمدېم ہور بى تھيں جيسے كوئى دم تو ژر باہو، بالآخرة موثى حيما كئ، بعائى كاجهم زمين برآ كيا، عامل في كها كه بساب تواسختم بى کردیا ہے، مرگئ ہے۔ تکرہم اپنی جائے رہائش پر پہنچے تو پھر وہی قصہ، جدیہ نے پھر

آدبوچا، میں عائل کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میر نے فیس کے پانچ سورو پے اور کر سے کہ کرے کی قیمت کے دوسورو پے فور آوا کہ کر وور نہ میں اخبار میں اشتہ ردے کر سیر ک فریب کی اشاعت کروں گا اور میری قوم کی بہت بھاری تعداد یہ اس کرا چی میں رہتی ہے انہیں ساتھ لے کر تیرے بیسب درخت کوادوں گا جن کے ساتھ ذیجیریں لڑکا کر ان سے جنات کو مقید کرنے کا ڈمونگ رچا کر اللہ تعالی کی مخلوق کو فریب دیتا ہے ور انہیں لوٹ کر ترام کھا تا ہے۔ یہ کن کرعائل نے ڈر کے مارے میری پوری رقم والی کردی۔ اس کے بعد جدید نے خود کہ کہا گر جھ سے نجات ج ہے جو توا پے استاذ (حضرت اقد س اس کے بعد جدید نے خود کہ کہا گر جھ سے نجات ج سے جن استاذ (حضرت اقد س مرحمد اللہ تعالی۔ جامع) کے پاس لے چلو۔ اس لیے میں اپنے بھائی کو آپ کی خدمت میں لیا ہوں۔

جب ان کا بھائی میرے سامنے آیا تو اس پر بہت بخت کرزہ طاری تھا ہیں نے اس سے پوچھا کیا ہور ہاہے؟ آسیب نے جواب دیا کہ آپ سے بہت ڈرلگا ہے۔ ہیں نے کہا کہ ڈرلگنا ہے تو بھاگ کیوں نہیں جاتا چل مردود بھاگ یہاں سے۔ اس کے بعدوہ دو تین روز کراچی ہیں رہے آسیب کا کوئی انٹر نہیں ہوا۔

#### انظريوهة بي أسيب رخصت:

پنجاب سے کسی نے خط بھیجا کہ ہمار ہے لڑ کے پر جن چڑھا ہوا ہے بڑے بڑے ما عالم عاجز آھے، بڑے بڑے مشہور ماہرا پناز ور لگا چکے گروہ کسی کے قابونہیں آتا آپ مہر بانی فرما کر تعویذ ہیں ہے۔ جس نے تعویذ کی بجائے جن کو خط بھیجا کہ اگر تو جھے نہیں جانیا تو خار ان کی شنر دی سے میر ہے بارے میں پوچھے لے اور ٹھیک ہوجا در نہ پھر سوچ جانیا تو خار ان کی شنر دی سے میر ہے بارے میں پوچھے لے اور ٹھیک ہوجا در نہ پھر سوچ لے کہ تیرا کیا ہے گا۔ خط پڑھنے کے بعد جن نے حاضرین سے بچھا بودائی باتیں کیں اور خصت ہوگیا۔ ارے! آخر میں ہوایت کی بات بتاؤں گایہ قصے تو بات کی کرنے اور خصت ہوگیا۔ ارے! آخر میں ہوایت کی بات بتاؤں گایہ قصے تو بات کی کرنے لے سار ہا ہوں۔

# □جنات میں کراماتی طمانے کی شہرت:

میرا بیٹا حامد دارالعلوم ٹنڈو للہ یار بیں استاذ تھ۔ وہاں ایک لڑے پر سیب مسلط ہوگیا، اے علی ج کے لیے دارالعلوم کے شخ احدیث حفرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں لایا گیا، مولانا نے آسیب سے پوچھا کہ اس بڑکے کو کیوں کیڑا ہے؟ آسیب نے جواب دیا کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، مجھے اپنی لڑک کے لیے بہتر رشتے کی تلاش تھی، بہت کوشش کے بعد میری نظر مولوی حامد پر پڑی تویہ برعاظ سے بھے بہت پیند آئے مگران کی اس پر آمادگی بہت مشکل نظر آربی تھی اس لیے اس کی سے جھے بہت پیند آئے مگران کی اس پر آمادگی بہت مشکل نظر آربی تھی اس لیے اس کی بیت میر خیال میں آئی کہ بیلڑ کا ان کا دوست ہے، بیانہیں اس شادی پر راضی کرسکن ہے بیت ہیں جھوڑیں گے ۔ مولانا نے فر مایا کہ ارے! داماد تو تھے بنانا ہے حامد کو اور است حامد کو کور نہیں پکڑتے کہ وہ تمہاری لڑکی سے شادی کرے، اے پکڑ داس لڑکے کو کول نہیں پکڑتے کہ وہ تمہاری لڑکی سے شادی کرے، اے پکڑ داس لڑکے کو کول نہیں پکڑتے کہ وہ تمہاری لڑکی سے شادی کرے، اے پکڑ داس لڑکے کو کول نہیں بکڑتے کہ وہ تمہاری لڑک

🛈 جم اپنے دا، د کو تکلیف نہیں پہنچانا چ ہتے۔

ان کے ابا کے ایک ہی طمانیج ہے ایک جن بے ہوش ہو گیا تھا، وہ طمہ نچہ پھر کی طرح لگا تھا جنات کی پوری دنیا میں اس طمانیچ کی شہرت ہو گئی ہے اس لیے ہم مولوی حامد کو پکڑنے سے ڈرتے ہیں کہ اگران کے اب کاطم نچہ لگ گیا تو کیا ہوگا۔

# شركاكان پكركرلائيں:

متعلقین میں ہے کوئی اپنے بیچے کومیرے پاس لائے اور بتایا کہ اس بیچے کو ہاگتے میں شیر نظر آتا ہے بچہ اس سے ڈر کر بہت روتا ہے اتناروتا ہے کہ اس سے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا۔ میں نے ان سے کہا کہ ان شاء القد تعالی اب شیر نظر نہیں آئے گا، اس بیچ ے کہا کہ اب اگر شیر نظر آئے تو اس کان سے پکڑ کرمیرے پاس لائیں۔ ایک ہفتے بعد وہ دوبارہ اپنے بیچے کو لائے تو میں نے اس سے بو جھا کہ شیر نظر آیا؟ اس لے کہا کہ اس دن کے بعد سے نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ اپنے گھر میں زور زور سے یوں کہو: ''اوشیر!اوشیر! چل تجھے دارالافتاء لے کرچلوں ۔''

اس کے والد نے بتایا کہ بچے نے بار بار پکارا مگر شیر ہیں آیا۔

## <u>™ د يو بھاگ گيا:</u>

یائی ایک قصداور سنے، ایک ورت نے کہا کدا سے دیونظر آتا ہے وہ بہت لمبا،

بہت مونااور بہت کالا ہے بہت بی خونٹا ک ہے، اس ویو نے اس ورت ہے کہا کہ میں

تہارے گھر میں آتار بتا ہوں اور پہ جوسامنے بہت بڑی کی منزلہ تمارت نظر آری ہے

اگر میں اس کی طرف صرف ایک انگی کا ذراسا اشارہ کردوں تو پوری ممارت کرجائے

گی۔ اس فورت کے بیٹے نے پیسارا تصدیجے بتایا، میں نے کہا کدان ہے کہوا کر آپندہ

ویونظر آئے تو اس کا کان چڑ کر اپنے کسی بینے کو دیں ان سے کہیں کدا ہے میرے پاس

لائیں۔ ان کے بیٹے گئے کہ ہماری امی کہتی ہیں کہ وہ تو بہت او نچا ہے اس کے کان

تک میرا ہاتھ کیسے پنچگا؟ میں نے کہا کدا ہے ان کر کہیں کدا بنا کان مجھے پڑاؤ۔ وہ

پڑا دے گا اس کا کان پکڑ کر اپنے بیٹے کو دیں وہ یہاں دارالا فق میں اسے لے کر

آئے۔ پھر میں بار باران سے بو چھتا دہا کہ دیو آیا تو کہتے ہیں کہاں دن کے بعد نیس

آئے۔ گھر میں بار باران سے بو چھتا دہا کہ دیو آیا تو کہتے ہیں کہاں دن کے بعد نیس

بی کدا ۔ وہ آیا تی نہیں۔

# ا جان سے ماروینے کی دھمکی کاجواب:

ایک مولوی صاحب ایسے علاقے کر ہے والے تھے جہال کا جادو بہت مشہور ہے، انہوں نے ایک بار جھے پیغام بھیجا

'' میں آپ کو ہلاک کرنے کا عمل شروع کرر م ہوں۔''

یعی صرف بیار کرنے کانبیں بلکہ جان ہے ماروینے کاعمل ہے۔ایہ نہیں کہ انہوں نے یہ بات کہیں کمی ہو جو مجھ تک پہنچ گئی بلکہ قصداً ایک شخص کے ذریعے مجھے یہ پیغام پہنچایا۔ میں نے انہیں کیا جواب دیا پہلو ذرا بعد میں بترؤں گا پہلے سے لوگ ذرایباں اینے دل کوٹٹو لیے کہ اگر آپ کوکوئی ایسا ماہر اور پہنچا ہوا عامل دھمکیاں دینی شروع کردے كەبس اب میں تمہاری جان لے كرچھوڑول كاتوسپ پراس كا كيا اثر ہوگا؟ ميرے خیال میں آج کے مسمان برتو بدالفاظ سنتے ہی کیکی طاری ہوجائے گی اور بھ گا بھا گاکسی عامل کے باس جائے گا کہ اللہ کے لیے مجھے بچانو، بچالو،میری جان نکلی جارہی ہے، فلال عامل نے اپن عمل شروع کر دیا ہے اب میری خیر نہیں۔ یہ بے جارہ تو اس کے مارنے سے پہلے ہی مرجائے گا، جے اللہ تعالیٰ پریفین اور اعماد نہ ہواس کی تو یہی کیفیت ہوگی ،انتد تعالیٰ ہرمسیان کوا بمان کامل اور یفین کامل عطاء فرمائیں اورایس ہز دلی ہے محفوظ تھیں۔ان مولوی صاحب کا پیغام جب میرے یاس پہنچا تو میں نے فورا اسی قاصد کے ہاتھ جواب کہلا بھیجا کہ آپ کی اس حمکی کا میرے قلب پر بال برابر بھی اثر نہیں ہوااس لیے کہ ہوگا وہی جومقدر ہے۔مثل مشہور ہے

دو كوول كوست سكيين وهورمر بين - "

پھراگرآپ کے مل ہے میں مربھی گیا تو میرا کیا نقصان؟ فائدہ بی ہوگا کہ آپ نے ایک مسافر کو وطن پہنچ دیا ،یہ آپ کا مجھ پراحسان موگا۔ بیتو ہے میرا تا ٹر اور میراممل میہ ہے کہ پہلے بھی آپ کے لیے دین و دنیا کی ترقی کی دُعاء کرتا تھا آج ہے ان شءاللہ تعالی ذیادہ کروں گا۔ وہ مجھ پراحسان کررہے تھے تو میں ان پراحسان کیوں نہ کرتا:

هَلُ حَزَآةُ ٱلْاحْسَانِ إِلَّا ٱلْاحْسَانُهِ (٥٥-٢٠)

كوئى اس كايدمطلب ند مجھ لے كدان كے شرے بيخے كى دُعاء شروع كردى كديا

الله! انہيں ہدايت عطاء فر ما اور ان كے شر سے ميرى حفاظت فرما، يول دُعاء نہيں كى بلكہ
ان كے تق جي خير و بھلائى كى دُعا كي كيس كہ يا الله! انہيں دُنيا و سخرت كى ترقى عطاء فرما ان كى زندگى ميں بركت عطاء فرما ، دُعاء تو ان كے تق جي بجد كا عام رخ كا تو دل ميں خيال بعد مزيداس ميں اضافه كرديا ، ان كے خلاف سوچنے يا بددُ عاء كرنے كا تو دل ميں خيال تك بھى نہيں آيا۔ اب اس كے بعد كا قصہ سنے انہوں نے دھم كى تو زور و شور سے دى كه تحقہ مار نے كا ممل شروع كرر ، بول پھر معلوم نہيں انہوں نے يہ كل شروع كيايا نہيں ، اور اگركيا تو كت كا تو اين بي كا اس و ميكى سے يا ان كے مل شروع كيايا نہيں ، اور يا! قصه ہے تقريباً عاليس سال پہلے كا ، اس و ميكى سے يا ان كے مل سے مير اكيا بجرا؟ المحد لله! بال بھى بيكا نہيں ہوا ، اتنى مت كر رگئى الحمد لله! آپ كے ساسنے زند ، جي خا بول اور اب بھى جوان بول بچھتر سال كى عربيں بھى بنوت كے ميدان ميں "ھل من اور اور اس كے طوط أن جاتے ہيں بزے مسلوط جوان بھى وہ منظر دكھ كر بہت تعب سے كہتے ہيں .

میدان میں ببرشیرجیسی جست لگا کرنکلنا اور یابھی کوتولنا تو رہاا لگ ہم تواس تمریس آپ کی حال دیکھ کری جیران ہیں ، بہت جیرت ہے پوچھتے ہیں:

'' توزی وچ کی پوندے او۔''

" ہنڈیامیں کیاڈالتے ہیں؟"

یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے بیاریوں سے محفوظ رکھا ہے بھی بمعار محبت کی بلکی می چنگی لیے ہیں، جب تک حیات مقدر ہے اللہ تعالی صحت و عافیت سے رکھیں سمحت وقوت کو ذخیرہ آخرت بنانے کا ذریعہ بنائیں آخر دم تک اپنے دین کی خد مات سے محروم نہ فر مائیں \_

جینا چاہوں تو حم بھروے پر زندگی ہو تو ہر در محبوب میراتو کچھنیں بگڑا ابت وہ مولوی صاحب خودد نیا ہے رخصت ہو گئے شایدان کے عمل کور یورس کیئرلگ گیا یاری ایکشن ہوگی اللہ تعالی ان کی مغفرت فر، کیں۔ پچھ بات دل میں اتر رہی ہے یانہیں؟ یہ سارے قصے ایک مدایت کی بات کی تمہید ہیں۔

#### @ایک وجدی کا قصہ:

### 🗓 ایک ملحد پیرکی نا کامی:

ایک طحد بیر مسمریزم میں بہت شہرت رکھتا ہے جنانچداس نے ایک مشہور عالم اور دنیا محریس مشہور ادارے کے او نچے درجے کے اُستاذ پراییا مسمریزم کیا کہ زبان بالکل بند، اس شم کے اور بھی کئی قصے مشہور ہیں۔اس نے ایک بار جھے پر مسمریزم کرنے کی کوشش کی گراہے مند کی کھانی بڑی۔

## 🗗 توجه كااثر سلب هو كيا:

ایک بیرصہ حب توجہ ڈالنے میں بہت مہارت وشہرت رکھتے ہیں، مریدوں کو طلقے کی صورت میں بٹھا کران کے قلوب پرائی توجہ ڈالتے ہیں کہ وہ فد ہوج جانور کی طرح تریخ نی گئے ہیں، ''ہائے ہوئے'' کے نعرے، شور وغل اور چیخ و پکار ایک حشر ہر پا ہوجا تا ہے۔ میں ایک ہارکسی کام سے ایک موضع میں گیر اتفاق سے وہ پیرصاحب بھی وہاں تے ہوئے جگر کی فمی زیز ھائی، ٹماز کے بعدانہوں نے حسب معموں اپنے آئے ہوئے میں نے جمری فی زیز ھائی، ٹماز کے بعدانہوں نے حسب معموں اپنے

مریدوں کو صفے میں بھا کر توجہ ڈالنے کا عمل شروع کیا، فردا فردا ایک ایک کے قلب کی طرف نیزے کی طرح انگلی کا بہت زور داراش رہ کر کے اسم ذات کی بھر پور زبردست ضرمیں لگا کمیں گرس برکوئی مرید بھی شسے میں نہ ہوا، وہ دیگیل دیر تک بار بار دُبرات رہ ہات ہے ، ضربوں پہضر بیں گرسب بے موو، جب دیکھا کہ کس پر بچھ بھی اثر نہیں بور ہا تو کہنے گئے کہ یہ جماعت تو بہت چھی چلی ہوئی تھی معلوم نہیں آج انہیں کیا ہوگیا۔ اب میں انہیں کیا بتا تا کہ جب تک میں یہاں موجود ہوں آپ اپنا اس کرتب میں کا میاب نہیں ہو سکتے ، حال نکہ میں نے ان پر کوئی توجہ نہیں ڈالی تھی گرید میرے اللہ کا کرم ہے کہ میرا وہاں بیشنا ہی کا فی ہوگیا اور وہ مریدوں پر توجہ ڈالنے کی سرتو ڈکوشش کے باوجود کیا میاب نہ ہوسکے۔

#### △خواجه غلطان:

میں جب افغانستان گیا تو ہرات میں کی نے بتایا کہ یہاں ایک بزرگ کا مزار ہے، اس بزرگ کو جو جہ غطان ' کہتے ہیں، غلطان کے معنی ہیں''لڑھکادیے والا' جو بھی اس کے مزار پر جاتا ہے لڑھک جاتا ہے کیسا ہی پہلوان کیوں نہ ہو، جس میں ایک نو جوان نے کہا کہ اے بھی لڑھکا دیا تھا۔ میں نے کہا کہ اب میرے ساتھ چل اگر تو فوان نے کہا کہ اے بھی لڑھکا دیا تھا۔ میں نے کہا کہ اب میرے ساتھ چل اگر تو لڑھک گیا تو بچھے دس کوڑے لگاؤں گا۔ وہ بہت خوف ز دہ صورت بنا کر بولا. ''نہیں جاؤں گا۔' میں نے کہا

"بس ٹابت ہوگیا کہ میرے کوڑے کی طاقت خواجہ غلطان کی طاقت ہے زیادہ ہے۔"

ایک مجلس میں بڑے بڑے مجاہداور ہز رگ موجود تھے، میں نے سب کے سامنے لکارکر کہا کہ اگراس مزار پر میرے ساتھ کی مجھوٹے سے نتھے منے بیچ کوچھی لے چلیس تو فطان اے بھی نہیں لڑھکا سکے گا۔ پھر مجھے تو اتنا وقت نہ ملا کہ دہاں جاتا البستہ میرے

ساتھ جولوگ گئے ہوئے تھے ان میں سے جو کھ لوگول نے تجربہ کیاان میں سے ایک تو بہت ہی کمرور سے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم وہاں مجاوروں سے کہتے رہ کہ خطان ہمیں کیوں نہیں لڑھ کا تا؟ مجاور انہیں طریقے بتانے نگے کہ ایسے بیٹھو، ایسے لیٹو، یہ پڑھو، میں کیول نہیں لڑھ کا تا؟ مجاور انہیں طریقے بتانے نگے کہ ایسے بیٹھو، ایسے لیٹو، یہ پڑھو، میک کاران میں سے کوئی ایک بھی نہیں لڑھک سکا۔ یہ قصے خوب خور سے سیکروگر میں بتاؤں گا ایک ہوایت کی بات۔

# ا بزرگی کی علامت:

میرے پاس ایک مولا ناصاحب آئے جومولا نا بھی تھے اور من رسیدہ بھی ، یہ اس لیے بتار ہا بول کہ بید دونوں صفت کالات میں شار کی جاتی ہیں ، علم کاصفت کمال ہونا تو فل ہر ہی ہے عالم دین کو ہر مسلمان قابل احترام سمجھتے ہے اسے عزت کی نگاہ ہے دیکھتا ہے اور بڑھا پا بھی عمو ، کمال عقل کی علامت سمجھ جاتا ہے ، زندگی بھر کے تجارب دیکھتا ہے اور بڑھا پا بھی عمو ، کمال عقل کی علامت سمجھ جاتا ہے ، زندگی بھر کے تجارب سے انسان بہت پچھسکھ جاتا ہے ، اس عمر میں فکر سخرت بھی بیدا ہوجاتی ہے ، ان میں بید دونوں کمال سے جبکہ میں اس زمانے میں بالکل نوعمر تھا تمیں پینتیس سال عمر ہوگی ، وہ مجھ سے کہنے گئے ،

" مجھے بیعت کر میں اور میری پشت پر ہاتھ رکھ دیں۔"

مجھے برا تعجب ہوا کہ اتن عمر گزرگی ہے کہ سے بیعت نہیں ہوئے اب بھے جینے نوعمر سے بیعت نہیں ہوئے اب بھے جینے نوعمر سے بیعت ہونا چ ہے ہیں آخر میر سے اندرانہوں نے کیا خوبی دیکھی، جب وجہ دریافت کی توانہوں نے فر وہا کہ آپ کا نام لینے سے بیعت ہونا چ ہتا ہوں کہ آپ کا نام لینے سے بی جنات بھاگ جاتے ہیں، میں لوگوں کے جنات نکال ہوں بعض جن بڑے میں کمی اور سرکش ہوتے ہیں انہیں بھگانے کے لیے لیے لیے ملے وظفے پڑھنے پڑتے ہیں بھی حضرت شاہ و لی اللہ رحمہ اللہ تعالی کی ' القول الجمیل' (یہ تملیات کی مشہور کتاب ہے) حضرت شاہ و لی اللہ رحمہ اللہ تعالی کی ' القول الجمیل' (یہ تملیات کی مشہور کتاب ہے) سے وظفے پڑھتے ہوں بھی کی اور کتاب سے مگران پر کوئی اثر نہیں ہوتا ، اور آپ کا نام

لینے سے ہی جنات بھاگ جاتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کافیصلہ کیا ہے۔ میں نے ان سے کہا:

"آب نے ہزرگ کی علامت خوب بہچانی، اگر آسیب بھانا ہی ہزرگ کا معیار ہے تو ایس بزرگ کے لیے تو مسلم ان ہونا بھی شرط نہیں کئی ہندو بھی لوگوں کے جن اتاردیتے ہیں بلکہ غیر مسلم اس فن میں بہت ، ہر ہوتے ہیں آپ ان میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوجا کیں۔"

#### 🖆 ذرای دُانٹ سے وجد غائب:

ایک مسمریزم کابہت ، ہر پیرتوبہ کے ذریعے مریدوں پر دجد چڑھانے میں بہت مشہورتھا، ایک بارمیرے سامنے س کے ایک مرید پر دجد چڑھ گیا، میں نے اسے ذرا سے ذارا کی ڈانٹ پلائی تو دہبالکل سیدھا ہوکر آرام سے فاموش بیٹھ گیا۔

# مدایت کی بات:

اب ہدایت کی بات سنے ،اس کی تمہید میں بھی ایک تھوڑا سا قصہ سُن لیں ، تمن چار
روز کی بات ہے نون پر کس نے بتایا کہ ان کے جانے والوں میں سے کس کے بیچے کی
طبیعت خراب تھی انہوں نے اپنے پیرصا حب کو دکھایا تو پیرصا حب نے فرمایا کہ اس
نیچے کونظر الگ گئی ہے پھرانہوں نے کالی مرچیں پڑھ کر دیں انہیں جلایا تو اس نے نظر اُئر
گئی۔ وہ مجھے بھی ترغیب دے دے ہے جی کہ آپ کے بیچے کو بھی نظر لگ گئی ہے آپ بھی
پیرصا حب سے کالی مرچیں پڑھوا ہیں۔ ٹیلی فون پر جو بات کر رہے تھان کا وار الا فقاء
پیرصا حب سے کالی مرچیں پڑھوا ہیں۔ ٹیلی فون پر جو بات کر رہے تھان کا وار الا فقاء

''جو دارالافقاء سے تعلق رکھتا ہے اس پر صرف اللہ کی نظر رہتی ہے اسے کسی کی نظر نہیں لگ سکتی اس لیے سپ کو مرچیں ورچیس پڑھوانے کی

ضرورت ہیں ۔''

بحدالقد تعالى بت ان كى مجھ ميں الله كى اب بدايت كى بات بتانے گا بول غورے ميں۔

پیرول کی دوشمیں:

پيرول کې دونتميل ېين:

بهافتم: پلی

ایک وہ جوخدہ ت عم و جہاد جیسے اہم کا منہیں کرتے خالی ہیں ، ف رغ بیٹے ہیں ان
کا خیال یہ ہے کہ عوام کوزیادہ سے زیادہ پھانسا جائے، ب دین سے بچائے کے ہے،
دین کی طرف مانے کے لیے جوطریقے جیسے بھی ہو سکتے ہوں اختیار کرلیں، کسی کوتعویذ
د سے دیا، کسی کو کالی مرچیں دے دیں، کسی کو پچھ دے دیا، کسی کو پچھ دے دیا، کسی کو پچھ دیل کے قو دین کی بڑھنے پہلکا دیا تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں جب زیادہ لوگ آجا کیں گے قو دین کی بیس جب زیادہ لوگ آجا کیں گے تو دین کی جسے میں جس کے بیر مطرات تو یہ ہیں۔
مطرات تو یہ ہیں۔

دوسری قشم:

لیے چھوڑ دو وہ انہیں پھنساتے رہیں ، انہیں فرصت بھی ہے،تم ہو کچے لوگ کیے ، جو یہاں آئے وہ آنے سے پہلے یکا ہوکر آئے ،اس کاعقیدہ اتنا پختہ ہوج کے کہ امتد تعالی کے ساتھ تعلّن رکھنے کے بعد کوئی جن ،کوئی سیب، کوئی نظر،کوئی سحر، کوئی جاد و،کوئی سفلی اس پر پچھا ٹرنہیں کرسکتا، جس کاعقیدہ اتنامضبوط ہوجائے یہاں وی آئے بس صرف وبی دوسرے نہ آئیں، جولوگ کیے ہیں وہ جلے جائیں مرچوں والول کے باس اور یباں جوآئے وہ تو یکای آئے یکا ہم صرف دُعا وکریں گے دُعاءاور پچھنیں کریں گے۔ میں نے کہاتھ نا کہ قصوں کے بعدا یک مدایت کی ہات بتاؤں گاوہ مدایت کی ہات میں ہے کہ یہاں جوآئے وہ اتنا یکا ہوکرآئے کہ ساری دنیا کہتی رہے کہ تھھ پرنظر ہوگئی اتنی مرچیں جلادو، تنے فلیتے پلیتے جلادو، میرکر ہو وہ کرلوتم برائے جن آ گئے، اننے ہزار آ گئے ایک ہزارتو ہم نے تش کردیےاور ہزار کو قید کرلیا،لوگ کتنا ہی زور لگا کمیں تو بھی ان وا ہیات باتوں پر بالکل کان نہ دھرے بلکہا ہے پیروں کے باس بھی نہ جائے جولوگوں کو ہرایت پراہانے کی نیت ہے تعویذ وغیرہ جیے کام کرتے ہیں بس ایک اللہ ہریفین رکھے الله ير،بس ايسے ہي وگ يهان آئيں۔

دو قصے:

اس بارے میں دو تصے بھی بتاد وں<sup>.</sup>

جنات برعالم كارُعب:

کی عامل نے بنات سے دھزت مولانا عبدالقدوں کنگوی رحمہاللہ تعالی کے بارے میں کہا کہ آئیس میرے پاس لاؤ، جنات جب خدمت میں عاضر ہوئے تو "پ نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ جنات نے عرض کیا کہ فلال عامل نے کہ ہے کہ آپ کو اٹھ کران کے پاس پنچادیں۔ آپ نے فرہ یا چلو نالائق، اسے لاؤیہاں۔ وہ جس نے بھیجا تھاای کواٹھا کر لے آئے، وہ جوان کا رئیس تھا بھیجے والا، بجائے اس کے کہ آئیس

لے جاتے اسے اٹھا کرلے آئے وہ کہتا رہا، چیختا رہا کہ ارے ارے! مجھے کدھرلے جارہ ہوائیس لاؤ، وہ جنات کہتے ہیں نہیں تجھے لے جا کیں گے، ہمیں ایسے عالم نے تعلم دیا ہے، اب تجھے لے جا کرچھوڑیں گے۔ بات مجھ میں آئی ؟

### متقى كى قوت:

ا یک عامل نے کسی جن کوجلا دیا تھا،اس جن کی بیوی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو! کچھسکھواس عامل نے تمہارے اہا کوجدایا ہے اس سے انتقام لو۔ بیٹا کہیں دور جہ کر کئی سال بہت کچھسکھتا ر ہا حصار وغیرہ کرنے اور تو ڑنے کے فن سکھے پھرانی ماں ہے آ کر كہا كماب بيں اس قابل ہو گيا ہون كما إكا انتقام ليسكون من نے اس كا امتى ن نے کر کہا کہ بیں ابھی تو سمجے بھی نہیں ہواا ورسیکھ وہ اور سیکھتنا رہا بھرکتی سالوں کے بعد ہ ں نے امتحان لیا تو کہا کہ ابٹھیک ہے، جاؤ اس عامل ہے انتقام لواسے ختم کردو۔جن نے عامل ہے کہا کہ تونے میرے ابا کوجلا و تھا بس اب تیری خیرنہیں پہلے ہے تحقیے بتار ہا ہوں تا کہ توبینہ کے کہ اچا تک ماردیا ، فلال دن تک تجھے جو کرنا ہے کرلے۔ عامل نے حصار کھینے تو جن نے تو ژدیا پھراور حصار کھینے یہ پھراندر، اور کھینے پھراندر، آخرا سے یقین ہوگیا کہاب میں اسے نہیں روک سکتا ہیہ مجھے ختم کردے گا۔ ایک آ دھ دن باتی رہ گیا، مسجد میں ایک سیدها سروه تمازی تھا ایسے بی مسکین سالیکن پکاتھ بیکا،اس کاعقیدہ پکاتھا، اللہ کے ساتھ تعلق بکا تھا، عامل نے اس سے کہا کہ بھائی میں کل تک ضرور مرجا دُر گا سيخ كى كوئى صورت نبيس، آب ميرى مغفرت كى دُعاء كرديجي -اس نے كها كركيے مرج وَ گے حمہیں کیسے بتا چلا؟ عامل نے سارا قصہ بتایا ،نمازی نے کہ کدا چھا جب وہ جن حمہیں مارنے کے لیے آئے تو تو میرا نام لینا کداس نے کہاہے کہ مجھے چھوڑ دو۔ دہ جن آیا تو ء مل نے اسے بتایا کہ فلال شخص نے کہا ہے کہ چھوڑ دوتو جن نے کہا کہ تونے تجربہ کراپیا که اب تیرے نیچنے کی کوئی صورت نہیں مگر تونے جس کا نام لیاوہ اللہ کا بندہ ایساہے کہ ہم

اس کی بات رونہیں کر سکتے جاؤ جھوڑ دیا ، بخش دیا۔ عامل نے کتنے جتن کیے گرکا میاب نہ ہوا اورا یک سید هاساد ونم زی اللہ کا بند وجس نے بیسب کھے سیھانہ پڑھانہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں آئی توت رکھ دی۔

مدایت پھرلونادوں ، اگر کوئی کیے کہ تجھے نظر لگ گئی از والو، کوئی کیے کہ تجھے پر آسیب
آگیا فلال سے تعویفہ لےلو، کوئی کیے کہ تجھے پر سفلی ہوگی تیرا درواز ہ بند کردی بندش لگادی
پچھ کرلو، چا ول پڑھوالو، کالی مرجیس پڑھوا ہو، ایسے ایسے کوئی کسی کومشور ہے دی تواسے
یہ جواب دیا کریں کہ جو دارالافقاء میں پہنچ جو تا ہے اس پر القد تعالی کی نظر ایسی ہوجاتی
ہے کہ پھراس پردنیا کی کوئی ھافت غالب نہیں آسکتی جو ابھی ایس کیا پیاہے وہ یہاں آیا بی دکر ہے یہاں تھی ایسے کے پیال صرف وہی آیا کرے جو بیا ہوجائے۔

#### أيك دُعاء:

حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمہ القد تعالی کے صرحبزادے ڈاکٹر احسن صاحب نے بتایا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب فر مایا کرتے تھے:

'' ڈاکٹر کو بوں دُعاء کرنی چاہیے کہ یااللہ! تونے جن مریضوں کے مقدر میں شفاء لکھ دی ہے میرے پاس صرف انہی کو بھیج جن کے لیے شفاء مقدر نہیں ان کے مجمع سے میرا بھی نقصان اوران کا بھی۔''

# حكيم الامة رحمه التدتعالي كي مدايت:

کتاب''انکار قرآنی'' حضرت حکیم الامة رحمه اللد تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ اس بارے میں ایک بات تو یہ کہ حضرت نے وہ خود نہیں لکھی کسی خادم ہے فرمادیا کہ جمع کرد د، دوسری بات بیدکه پهلی بارحضرت رحمه ابتد تعالی کی حییت میں جب بیه کماپ چھپی تو اس برخود حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یہ مدایت تھی کہ تعویذ گنڈوں کی طرف لوگوں کار جحان بہت زیادہ ہے مبتدع اور مشرک لوگوں کے یاس چلے جوتے ہیں ہٹونے ٹو شکے کرتے کرواتے ہیں اینادین ہر باد کر جیھتے ہیں،ان کے دین کی حفاظت کے لیے کچھلکھ دیا جائے تا کہ ان کا وین محفوظ رہے کچھ کرنا ہی ہوتو اس میں دیکھ کر کرلیا کریں۔ به مدایت کهھوائی تھی، اب به کتاب بعد میں ہزاروں بارچھپی ہوگی،معلوم نہیں کہ بعد والول نے بد مدایت اُڑ ادی ہے یا باتی ہے جیسا کدمیں نے بتایا کہ بیروں کی ایک قتم کے لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہے، کتاب" اعمال قرآنی" بھی ایسے بی پیروں کے لیے لکھوائی گئی ہے،ای مقصد کے لیے لکھوائی گئی ہے۔ شروع میں جو ہدایت اس برکھی ہو کی تھی اس کا حاصل یہی ہے کہ جن کا ایمان بھا گنے کو تیار ہے ان کے ایمان کی حفاظت كرو، كيج كيج لوگوں كواس ميں ہے بچھ لكھ ديا كروبتا ديا كروتا كه ن كاايمان نج جائے۔ حضرت حکیم الامة رحمه الله تعالی کے ہاتھ یذ دینے کا دھندانہیں تھا بہھی بھارشاذ و ناور ى تعويذ دية تق فرات تهكه محصال كامين مهارت بين \_

# عوام سے الگر بے میں انہی کافائدہ مقصود:

پیرون کی وہ نتم جومختلف تد ابیر ہے عوام کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے اور عوام سے زیادہ رابط نہیں رکھتے ان کے بارے میں بیشبہ ہوسکتا ہے کہ بید حضرات عوام سے کے رہتے ہیں، حالانکہ عوام کے فائدے کے لیے عوام کو جوڑنے کی کوشش کرنی جا ہے،

عوام کے ممل مل کرر ہنا جا ہے اور یہ الگ تھلگ تارک و نیا بنے رہتے ہیں کسی ہے ملتے ہی نہیں۔اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے علاء جن سے اللہ تعالیٰ دین کے او نیے کام بے رہے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں اللہ تعالی ان ہے جو خد مات لےرہے ہیں وہ عوام ہی کی خد مات ہوتی ہیں، درس وتد ریس،تصنیف و تالیف، نآدی، وعظ وارشاد اور جہ دیے ذر بعیہ شریعت کے قواعد ،القد تعالٰی کے قوا نمین کی حفہ خلت ،ان کی تشریح وتو منیح اور دین اسلام برآنے والے فتنوں کی پورش اور حملوں سے دین اسلام کی حفاظت کی کوشش کرنا، تقریر ،تحریراورمختف طریقوں ہے د فاع کرنا ، ہر فتنے کی برونت سرکو بی کرنا اور اللہ کی ز مین برایک الله کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرنا، میضد مات جلیلہ اللہ تع لی علماء سے لےرہے ہیں، سوچے اکیا ان خدمات کا تعلق عوام سے نہیں؟ اگر لقد کے نازل فرمودہ قوالمین بی محفوظ نہ رہیں ان کی تشریح وتو صیح ختم ہوجائے ، دشمنوں کے حملول سے دین محفوظ نہ رہ سکے تو پھریہ سلمان کہاں رہیں گے؟ ان کاتعلق بھی عوام ہی ہے ہے، بظاہر د مکھنے میں بید حضرات الگ تعلگ ہیں مگر خدمت عوام ہی کی کررہے ہیں ان ہی کے کام کردے ہیں اور بہت اہم کام کردہے ہیں۔ وہ حضرات جوتعویذ گنڈوں اور دوسری مخلف تدابیرے جوڑ پیدا کرتے ہیں اگر جہوہ بھی عوام کی خدمت کرتے ہیں لیکن پیہ حضرات جو دین کے قوانین کی حفاظت، ان کی اشاعت اور دنیا میں اسلام کی حکومت قائم کرے مسلمانوں کی دنیا وآ خرت بنانے کی کوشش کررہے ہیں پیوام کی خدمت بزاروں ما کھوں درجہذیاد ہ کرتے ہیں۔اس کی بچھمثالیں سجھ لیں۔

# الگرہے میں فائدے کی مثالیں:

ئىلىمثال:

ملک کے حاکم اعلی کابرا و راست عوام ہے کوئی رابطہ بیس ہوتا عوام اس سے نہیں ال سے جب کہ حکومت کے چھوٹے کار ندوں کے عوام سے بہت زیادہ روابط ہوتے ہیں اس کے باوجودعوام کی خدمت حاکم اعلی چھوٹے کا رندوں کی بنسبت بہت زیادہ کرتا ہے،اس لیے کہ پورے ملک کا نظام حاکم اعلی کے سپر دے وہ نہ ہوتو پورے ملک کا نظام درہم برہم ہوجائے چھوٹے سے بڑے تک سب کا خاتمہ ہوجائے۔

### دوسرى مثال:

ایک ڈاکٹر جو ڈاکٹری کے اصولوں برغور وفکر کرتا رہتا ہے زمانے کے حالات کے مطابق کون کون می دوا کمیں قابل ترک ہیں کون کون می دوا کمیں داخل کرنی جا ہمیں ، کن کن دواؤں کے نقصان ظاہر ہورہے ہیں، کن کن دواؤں کے فائدے ظاہر ہورہے میں، وہ تحقیقاتی کام کرتا ہے، جراحی ( آپریشن ) کے نئے نئے اصول کون کون سے ہوسکتے ہیں جن سے ہراحی زیادہ سے زیادہ نافع بے علم العلاج کے بہتر سے بہتر طریقے سوچ سوچ کروہ انہیں تر تبیب دیتا ہے، تدوین کرتا ہے فعا ہر ہے کہ اس کاعوام سے تو کوئی جوز نہیں ہوتا ،اس تک لوگ پہنچ بھی نہیں یاتے وہ اپنے کام میں نگار ہتا ہے دیکھنے میں بول معلوم ہوتا ہے کہ عوام ہے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں۔عوام سے تعلق تو کمپوڈروں کا ہوتا ہے، کسی کوڈرپ لگادی، کسی کو گولی وے دی اور کسی کو آنجکٹن لگا دیا۔ دیکھنے ہیں ایسے بڑے ڈاکٹروں کاعوام ہے جوزنہیں بظاہر کئے ہوئے نظر آ رہے ہیں گردنیا بھرکے مریضوں سے ان کا تعلق ہے، ان کا جوڑ ہے، اللہ تعالی ان سے ایس اہم خدیات لے رہے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کمپوڈرول اور ٹرسول کی خدمات کوئی حیثیت نہیں رکھتیں حالانک بظاہرتونرسوں کارات دن عوام ہے جوڑر ہتاہے جوبھی ہیتال میں داخل ہوآ گے بیجھے آ مے چھے ہرطرف زسیں ہی زسیں ، بظاہرتو معلوم ہوتا ہے کہ بیزسیں بہت جوڑپیدا کرتی ہیں سب کے ساتھ تھلی ملی رہتی ہیں۔ بیکمپوڈ راور زسیں عوام کی خدمت زیاوہ کررہے ہیں یا علم العلاج يرشحقيق كرنے والا واكثر زياده خدمت كرر ہاہ؟

#### تىسرى مثال:

ای طرح ہوائی جہاز میں ائیر ہوش کا عوام سے جوڑ رہتا ہے بار بارعوام کی خدمت کے بیان کے پاس جاتی ہیں کھی کھا نا پیش کرتی ہیں کھی مشر وب کھی پی کھی کھا نا پیش کرتی ہیں کھی مشر وب کھی پی کھی کھا کہ کھی گر پاکھت یا چیف نیوں گیر وغیرہ جن کی فر صداری پر جباز چات ہاں کا عوام سے کو کی جوڑ نہیں ہوتا بلکہ عوام تو انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے مگر بتا ہے کہ عوام کی خدمت وہ زیادہ کررہ ہے کہ جوعو مکو منزل تک بحفاظت پہنچانے کا کام کررہا ہے عوام کی خدمت بھی وہی زیادہ کررہ ہے۔ جن علماء بحفاظت پہنچانے کا کام کررہا ہے عوام کی خدمت بھی وہی زیادہ کررہ ہے۔ جن علماء محمق نہی ہواوردہ تعوید وغیرہ کی مفاظت کے کام لے رہے ہیں بظ ہران کے پاس لوگوں کا جمع نہ بھی ہواوردہ تعوید وغیرہ کی کام نہ بھی کریں نہ اپنی مرچیں پڑھ کردیں اس کے باوجودوہ محمق نہ بھی ہواوردہ تعوید وغیرہ کے اس نہ بھی کریں نہ ایس مرچیں پڑھ کردیں اس کے باوجودوہ اگر چہ بظاہر عوام میں نہیں گردر حقیقت النہ تعالی ان سے عوام کی بہت بڑی خدمات لے اگر چہ بظاہر عوام میں نہیں گردر حقیقت النہ تعالی ان سے عوام کی بہت بڑی خدمات لے رہے ہیں ، حفاظت دین ، طرح حرح کے فتوں کا دین سے دفع ان پر موقوف ہے ، اللہ تعالی ان سے کتن بڑی خدمات لے رہے ہیں ، حفاظت دین ، طرح حرح کے فتوں کا دین سے دفع ان پر موقوف ہے ، اللہ تعالی ان سے کتن بڑی خدمات لے رہے ہیں ۔

# خدمت دین کی صلاحیت کوضائع کرنا جائز نہیں:

اللہ تعالی نے کسی عالم میں وین کے بڑے کام کرنے کی صلاحیت بیدافر مائی ہو صدوداللہ کی حفظ ظت کا کام کرسکتا ہو،اللہ نے بیغمت دی ہوائ کے بیے عوام ہے استے روابط رکھنا جا کر نہیں کہ خدمات دینیہ میں خلل و تع ہو،عوام کی خاطر اللہ تع کی عطاء فرمودہ صلاحیت کو ضائع کرنا جا کر نہیں، مداری اور جوامع میں کام کرنے والے علاء کو تو مسجھتے ہیں کہ بیدلوگ تو پڑھانے والے ہیں دم ورود وغیر ونہیں جانے ،عوام کا کی طرف زیادہ رجمان نہیں ہوتا اس لیے عوام کی یورش سے بچنا ان کے لیے آسان کی طرف زیادہ رجمان ہوگا اس لیے عوام کی یورش سے بچنا ان کے لیے آسان کے کے آسان کے لیے آسان کے کیکن جو عالم بھی ذرا الگ ہوکر بیش اسے عوام بہت زیادہ شک کریں گے، تعوید کے سے کیکن جو عالم بھی ذرا الگ ہوکر بیش اسے عوام بہت زیادہ شک کریں گے، تعوید کے سے کیکن جو عالم بھی ذرا الگ ہوکر بیش اسے عوام بہت زیادہ شک کریں گے، تعوید کے

لیے، جھاڑ پھونک کے ہے، یانی کی بوتلوں میں دم کرے پھونکنے کے باطشتریاں لکھوانے کے بیے، مختلف مقاصد کے بیے بڑھنے کے وظائف یو جینے کے لیے، کالی مرچوں یردم کروانے کے لیے ،نظراُ تر وانے کے بیے ،آسیب اور سفلی اتر وانے کے لیے غول درغول آنے نگیس گے،اس هرح لوگ ایسے عالم کا وقت بہت ضائع کریں گے، ابقد تعالیٰ نے بہت بڑی خدمت کی صلاحیت عطء فر مائی سول سرجن بنادیا ، ڈاکٹری کی تعليم كالوراس كي تحقيقات كالونيجا منصب عطا وفرماديا، يا بهوائي جهاز كايا من يا جيف نیوی کیٹر بنادی یا سطان وفت بنادیا اور بیاللہ تعالی کی نعمت کی نا قدری کرریا ہے، بیہ سلطان وقت ہوکر ہیدد کمچے رہاہے کہ فلال جگہ برفلاں کی جھو نپڑی سیجے ہے یانہیں، ڈاکٹر **م** حب مریض کے بستر پر جا کراہے آبجکشن لگارہے ہیں بھی کی مالش کررہے ہیں اور سن کو دوا دے رہے ہیں۔ یانکٹ اگرا پٹا مقام چھوڑ کر جہاز کے درمیان ہیں آ کر مسافروں سے یو جھتا ہے کہ بانی کی ضرورت ہے تو بلاؤں؟ ایسا یا کلٹ بہت بڑا نالائق ہے سب کوترہ کرے گا۔ایے بی کسی عالم کے پاس عوام کا جوم ہونے لگے تو وہ کام کیے کرےگا؟ ہاں!اگر دین کی ہوتیں سننے کے لیے بجوم ہوتو ٹھیک ہے،خود خاموش رہیں بس ای کو بولنے دیں کوئی کچھ نہ بولے اورا گرادھرے وہ بولاا دھرے یہ بور، ذیر مجھ پر شوکر دیں مرجیس دے دیں اے بیکر دیں ،اے بیکر دیں ،اس طرح ، کم کا وقت ضا کع کرنے لگیں تو ایسے ونت میں اس عالم کو جا ہیے کہ صاف صاف انکار نہ کرے بہتر طریقےافتیارکرے۔

## عوام سے بیخے کا طریقہ:

وہ طریقہ ہے نظم اوقات، اوقات متعین کریں ،عوام کی باتیں سننے کے لیے تھوڑا سا وقت رکھیں ، پانچ دی منٹ ، انہیں سمجھا کیں کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھوڑا سا وقت ہے ،محبت سے سمجھا یا جائے تو لوگ بات سمجھ جاتے ہیں جیسے بچوں کی جو عادتیں آپ بنادیں گے ویک بی بن جائیں گی وراگر کھلی چھٹی دے دیں گو قاوتیں بگر تی جائیں گر ہوئی ہے ہیں گار نا چا ہے تو بن جاتی بین بگار نا چا ہے تو بگر جاتی بیں ، بیالم کے اختیار میں ہے۔ وقت تھوڑا سار کھیں پانچ وی منت اور وہ وقت متعین کردیں فعاں وقت سے لے کرفعال وقت تک اس سے پہلے دینی باتی کرفقت کردیں فعاں وقت سے لے کرفعال وقت تک اس سے پہلے دینی باتی کر مقد وقت مقرر رکھیں تقریباً آ وہا گھٹنا پون گھٹن ، ایک گھٹن ، اس میں لوگ بینے میں اس کے بعد وقت مقرر پرسی کو تعوید وغیرہ کی ضرورت بوتو وہ بھی دے دیں تعوید دینے سے پہلے جو بیان کریں اس میں ان کے دلول میں اللہ تق فی پراعتا و اس میں حاضرین کے دلول میں اللہ تق فی پراعتا و اور تو کل پیدا کرنے کی کوشش کریں ، ان کے دلول میں اللہ تق فی پراعتا و اور تو کل پیدا کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ اس پر بیان کریں کہ پریشانیوں کے عداج کی تھئن تدبیریں ہیں جن میں میر تیب ہے ،

ا سب سے پہل تد ہیں اللہ تا کی بغاوت چھوڑیں سرتھ ساتھ استغفار بھی کریں۔
﴿ دوسری تد ہیر سنت کے مطابق وُی ءکریں، میں بھی آپ کے لیے وُیا ءکرتا ہوں۔
اللہ تغالی قرآن مجید ہیں بار بارکتنی تاکید سے فر ، تے ہیں کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وُیا ء کی بہت اہمیت بیان فر ، کی ہے۔

تیسری تدبیر ہے تدابیر ظاہرہ اختیاد کرنا، اگر کوئی بیاری ہے تو کسی معتدل طریقے سے متوسط طبیب سے علاج کروا کیں، معاش کی تنگی ہے تو ذرای محنت کریں کوشش کریں کچھتد بیرسوچیں دوسروں ہے مشورہ کریں اور جمت سے کام میں۔

# تعویذ بھی دُعاء ہی ہے:

لوگوں کو سمجھ تیں کہ تعویذ، دم ، ختم اور وظیفے دغیرہ دُعاء بی کی ایک تشم ہیں اور دُعاء کے کے سنت ہیں اور دُعاء کے کے مسنون طریقے ہے ان چیز ول کا درجہ بہت کم ہے، اصل دُعاء تو و بی ہے جو سنت کے مطابق کی جائے ، تعویذ وغیرہ کم درجے کی دُعا کیں ہیں لوگ غافل ہیں ، سست ہیں خود

### دارا ما فما ء كاطريقه:

یہ سا ایسے ہی ہوتا ہے لوگ آئے ہیں دوردور سے ادھر بیان ہور ہاہے اورانہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بیان کب ختم ہوگا اس سے بہر ذرا چکرلگانے چا جاتے ہیں اسے معلوم نہیں ہوتا کہ بیان کب ختم ہوگا اس سے بہر ذرا چکرلگانے چا جاتا ہے وہ کچھ دیر کے بعد تنے ہیں تو انہیں یہی جواب دیا جاتا ہے کہ آپ وقت پر موجود نہیں تھے اب کل لیجیے گا۔ اس طرح چکر دلائیں چکر آہتہ آہتہ خود بی تھیک ہوجا کمیں گے۔ دفت پہنے ہے متعین ہو، پہنے خوب اچھی طرح تعوید کی حقیقت دلوں میں اتا رہے کی کوشش کریں ان کے سے دُعا ، بھی کرتے رہیں کہ یہ حقیقت دلوں میں اتا رہے کی کوشش کریں ان کے سے دُعا ، بھی کرتے رہیں کہ یہ حقیقت ہو ہو کی بھر یول تعویذ دیتے جا کیں۔

جب تک میں جا معہ دارالعلوم کورنگی میں پڑھا تا رہاعوام کے ہجوم ہے محفوظ رہا مگر

يبال آكر بيضا تو تعويذ لينے والوں اور ياني ير دم كروانے والول كے فيرے ميل آكيا، میں صرف یا ٹی بردم کرتا تھا، اگر کوئی ویسے دم کرنے کو کہتا تو میں جواب ویتا کہ اگر میں نے دم کرنے کا کام بھی شروع کردیا تو میراتو دم بی نکل جائے گا، یونی بردم کروانے کے لیے بوہوں کی قطاریں لگنے لگیس تو میں نے کہایا اللہ! مجھ سے کیا گناہ ہوگیا معاف فر مادے ان ہے میری حفاظت فر ما۔ بقد تع لی نے ایس تدبیر ذہن میں ڈالی کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ بھی بھار کوئی تعویذ کے لیے کہتا ہے بھی بھی ر،اور جب کوئی تعویذ مانگتا ہے تو میں خودلکھ کرنہیں ویتا بلکہ یہاں کسی مولوی صاحب کوا شار ہ کر دیتا ہوں کہ انہیں تعویذ لکھ کردے دیں، پھروہ کہتا ہے کہ کچھ بات کرنا جاہتہ ہوں ،بات کیے کرے گا، بہت کمبی چوڑی تفصیل بتائے گا بہت وقت ضا کع کرے گا ، میں اس کی تقریر سننے کی بجائے کہد دیتا ہوں کہ یہاں کچھ سننے سانے کی ضرورت نہیں سب بھار بول اور ہرفتم کی بریش نیول کا ا یک بی تعویذ ہے۔ پھر کوئی یو چھتا ہے کہ ہم فون براینے حالات بتادیں تو ان ہے کہتا ہوں فون بربھی بتانے کی جازت نہیں فون تو صرف مسائل دیدیہ بتانے کے لیے ہے، وہ کہنا ہے کہ مریض کوساتھ لے آئیں تو میں منع کردیتا ہوں کہ مریض کو ہرگز ساتھ مت لائيں مریض کود کھنے کی نہ ضرورت نہ فرصت ۔اس ہے منع کر دیتا ہوں مریض کوس تھ لانے کی اجازت نہیں دیتا بعض مرتبہ کوئی عورت تعویذ کے لیے باہر دارال فقء کے دروازے بریا گھر میں آج تی تھی اس لیے یہ یابندی بھی لگادی کہ کوئی عورت نہ تے ، کوئی بچہ نہ تئے ،کوئی مردتعوید لے جائے وہ بھی پہلے ہیان سنے پھرتعوید ،مریض کے حالات کی تفصیل نہ بتائے تفصیل اللہ جانتا ہے اللہ کومعلوم ہے کس مقصد کے سے ہے پھریہاں تعویذ بھی بہت جھوٹا سادیتے ہیں ،اتنا ساذراسا کہ چنگی میں مشکل ہے آتا ہے ذراانگل سرك كئ تو وه فكل كميا وتحد ، ذراسايرزه لينے كے ليے بھردوباره أكس بمل بیان سنیں پھرتعویذ لیں کراچی میں رہنے والے تعویذ ڈاک سے ندمنگوا کیں خود سکی میہ شرط بھی اس لیے لگا کی ہے کہ وعظان کرتعویذ کی حقیقت کو مجھ لیں اور ابتد تعالی کے ساتھ صیحے تعلق ہیدا ہو جائے جو ہر پریشانی کاعلاج ہے۔ بعد میں دنوں کی پابندی بھی لگادی ہفتے میںصرف جارد ن متعین کردیئے۔

ایس کی پابندیاں لگائیں گے تو دین کا کچھ کام کرسکیں گے، یہاں دیکھے بحدامقہ تعالیٰ انہی تدابیر کی برکت سے القد تعالیٰ نے تعویذ لینے والوں اور پانی پر دم کروائے والوں کے بچوم سے نجامت عطاء فر ، ئی۔

# فقيهالنفس حضرت كَنْگُوبى رحمهالله تعالى كاارشاد:

نقیدالنفس حضرت گنگوبی رحمه التد تعالی کا مقام بہت بیند ہے، بہت بیند، بہت بلند، بوت میں مہت بیند، بہت بلند، بوت مجھیں کہ دیو بنداور دیو بندیت کی بنیا داوراس سرحضرت گنگوبی ہیں، بہت بی بیندمت م ہے، بہت او نچا، علی مفاص طور پر توجہ ہے سیل حضرت گنگوبی رحمہ القد تعالی نہ ہوتے تو حضرت حکیم الامة رحمہ الله تعالی میں اتنی پختگی کی بظاہر اور کوئی صورت نہیں، حضرت گنگوبی رحمہ الله تعالی میں بہت پختگی تھی، فقید النفس تھے۔

حضرت کیم الامة رحمہ القد تع لی فرمائے میں کہ میں نے ایک ہار حضرت گنگوہی رحمہ الند تعاں کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں کا مہیں کرنے سیتے یعنی و نیوی مشکلات اور پریٹ نیوں کے علائ کے لیے عوام بہت زیادہ آتے ہیں عوام کے علاق کے لیے عوام بہت زیادہ آتے ہیں عوام کے پاس تو لیں ہی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمہ القد تع لی نے جواب میں فرمایا انہیں خوب جھاڑ و ، حھاڑ و بھی ، روجھی۔''

کیسی عجیب اور کتنی قیمتی نفیعت فرمائی که اپنا دفت بی و کام میں لگاؤ، عوام جمع بوتے بیں ہپ کا دفت ضائع کرتے میں تو نبیں جھاڑ دادر مار دہمی اگر سمجھانے ہے پیچیا نہیں چھوڑتے تو انبیں مار مارکر بھگاؤ۔

سخر میں پھرید بات اونا دوں کہ جھ ڑنے والے مار مار کر بھگانے والے حضرات کے بارے میں بینہ بھیں کہ عوام کی خدمت کے بارے میں بینہ بھیں کہ بیام کا خدمت

نہیں کردہے، یہ حضرات عوام سے رابطہ رکھنے والوں سے زیادہ عوام کی خدمت کرتے ہیں، دیکھنے میں تو عوام کے خدمت کرتے ہیں، دیکھنے میں تو عوام سے ان کا کوئی جوز نہیں مگر در حقیقت وہ پنے وقت کو بچاتے ہیں لوگوں سے ایگ رہتے ہیں۔ اللہ تعالی لوگوں سے ایگ رہتے ہیں۔ اللہ تعالی سب سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے لیس ظاہر ور باطن اپنی مرضی کے مطابق بنالیں۔

#### أشكالات:

میں جو کہتا ہوں کہ عاملوں کے چکرول میں نہ پڑی بیددھوکا دیتے ہیں ہے وقو ف ہناتے ہیں ادرید کہ ہر پر بیٹنانی کوجن اور سفلی کا نام دینا تھے نہیں ،اس ہارے میں لوگوں کو بداشکالہ ت ہو سکتے ہیں :

# الاسول التدملي الله عليه وسلم يرجاد وكااثر:

میں کہتا ہوں کہ جس کا دارالاق ہے۔ تھی ہوگا اس پر نہ بھی سفلی ہوسکتا ہے نہ جادو ہوسکتا ہے نہ جادو ہوسکتا ہے نہ جس پراستہ کی نظر ہوگی اے کس کی نظر نہیں لگ سکتی ، بیں بید وعوے کرتا رہتہ ہوں اس پر کس کو بیاشکال ہوسکتا ہے کہ رسول امتہ سلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بحر کا اثر ہوا ہے تو دوسراکوئی ایسے مقام پر کیونکر پہنچ سکتا ہے کہ اس پر جادو کا اثر نہ ہو؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام بیہم الصلوٰ قد دالسلام پرعوارض بشر بیطاری کرنے میں من جو نب اللہ بی حکمت تھی کہ لوگ انہیں ما فوق البشر نہ بجھنے لگیں ، مقام عبد کرنے میں من جو نب اللہ بی حکمت تھی کہ لوگ انہیں ما فوق البشر نہ بجھنے لگیں ، مقام عبد سے چڑھ کرمقام معبود پر نہ بہنچا دیں۔ چنا نچے رسول متہ ملی اللہ علیہ وسلم کی بعض مرتبہ نمازق جبکہ آپ کی امت میں ایسے افراد بھی بہت ہیں جن کی جی عت کے ساتھ میں والے بھی بھی بھی بھی بھی ہوئی۔

حفرت مول علیالسلام کے سامنے فرعون جیسے جربر دشاہ کے جادوگروں کی جماعت نے ہتھ میارڈ ال دیئے ، پختہ کارمشہور ماہرین کی پوری جماعت آپ کے مقابلے میں ناکام رہی اور رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم پرایک عام خص کا جادو چل گیا حالانکہ آپ کا درجہ حضرت

موی عدیدالسل سے بلند ہے۔ وہال بذر بعید مجزہ انجات رساست کے سے اہمال بحریم میں حکمت تھی اور یہاں خی الوجیت کے لیے بحر کے تھوڑے سے اعمال میں حکمت میں رسوں القصلی القد علیہ وسلم پر جاد وتو کیں گیا تھا ہلاک کرنے کی غرض ہے مگر وہ کارگر نہ ہوا ، ہی اتناس الر ہوا کہ بعض ایسے کا موں کے بارے میں جوابھی نہیں کیے ہے نیال ہونے لگا کہ کرلیے ہیں، حف ظلت بھی ربی اور حکمت بھی حاصل ہوگی، دونوں کام ہوگئے۔ سے بایت ہوا کہ رسول القد علیہ وسلم پر سحر کا پھھا تر ہوج نے سے یہ جو گئے۔ سے بایت ہوا کہ رسول القد علیہ وسلم پر سحر کا پھھا تر ہوج نے سے یہ بھی نہیں کہ مرشخص بر لاز فائر ہوتا ہے۔

# سلاطين يرجادوكاا ترنبيس بهوتا

یہ قاعدہ دنیا کے حداث ہیں سے ہے کہ سلاطین و حکام پرسحر کا اثر نہیں ہوسکتہ۔
سرک دنیا کے جادوگر سی حکمران پر جادو کرنے کے سے اکٹھے ہوجا کیں تو بھی ن کا جادو
نہیں چلے گا۔ (زیر سب مسکراتے ہوئے فرمایا) ہم کیا سلطین سے کم بیں؟ جو بھی اللہ
تعالیٰ کی نافر مانی چھوڑ د کے معنی میں، مین دار بن جائے اس پر جادہ یا جنات وغیرہ کا
اثر کسے ہوسکتا ہے؟

# المنزارمين سايك كمتحقيق كييمو؟

ایک اشکال میبھی بوسکتا ہے کہ میہ جو کہا کہ ہزار میں سے ایک پرجن یا جادووغیرہ کا اثر ہوتا ہے باتی نوسوننانو ہے دوسرے وارض ہوتے میں۔ ہوسکتا ہے کہ ہرخض یہی سمجھنے سکے کہ وہ ہزار میں سے ایک میں بی ہول تو اس کی تحقیق کیسے کی جائے ؟

ال کا جواب میہ کہ بٹرار میں سے ایک بھی بہمشکل ہوتا ہے، استے سے شبہہ کی وجہ سے ایسے مکار اور فریب کا راؤگوں کے پاس جانا تھے نہیں میں علاج کرنے والے ذرا سے بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور انسان ان کے چکر میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اس کا طریقۂ مسنونہ میہ ہے کہ ترک معاصی اور تو ہہ واستغفار کریں اور بیسوچیں کہ اس

وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنُ ذُكِرَ بِالْبِ رَبِّهِ فَاعُرَضَ عَنُهَا وَنَسِىَ مَا قَدُّمَتُ

يَدهُ النَّا جَعَلْنَا عَلَى فُلُوبِهِمُ اَكِنَّةً اَنُ يَّفُقَهُوهُ وَفِى ٓ اَذَانِهِمُ وَقُوا الْهُولِهِمُ اَكِنَّةً اَنُ يَّفُقَهُوهُ وَفِى ٓ اَذَانِهِمُ وَقُوا اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

اور بیہ جو میں نے کہہ دیا کہ ہزار میں سے ایک پر جن یا جادو وغیرہ ہوتا ہے اس بارے میں سجھ لیں کہوہ القد تعالیٰ کا نافر مان ہوتا ہے کیونکہ '

"جوالله عدد رتا ماس فردنیا کی مرجز درتی ہے۔"

جن تو الند تعالی ہے ورنے والوں ہے بہت ورتے ہیں، جو بھی المد تعالی کی نافرہ نیاں چھوڑ دیتا ہے اس ہے جن بہت ورتے ہیں صرف بہی نہیں کہ اسے تکلیف نہیں پہنچاتے بلکہ اس ہے ورتے ہیں اور اتنا ورتے ہیں کہ دور بھاگ جاتے ہیں قریب بی نہیں آتے ۔قر آن مجید ہیں ہے کہ پہنے تو عام انسانوں ہے بھی جن وراکرتے ہیں مرایک بارکہیں انسانوں کا کوئی قائلہ جار ہا تھا، وہ آپس میں و تیں کرنے لگے کہ بم جنات کے کسی بڑے کو اپنا جنات کے کسی بڑے کہ کہیں ہیں وراگ رہ ہے، جنات کے کسی بڑے کو اپنا محافظ بنالیں۔ جنات انسانوں کو وکھ کر ورکے مارے جھپ گئے تھے کہ کہیں ہے ہمیں محافظ بنالیں۔ جنات انسانوں کو وکھ کور ورکے مارے جھپ گئے تھے کہ کہیں ہے ہمیں

نقصان ندیبنی کیں، عام انسانوں سے ڈرکر جنات جھپ جاتے ہے وہ جھپ کر انسانوں کی ہو تھے وہ جھپ کر انسانوں کی ہو تھی ہوں ہوں انسانوں نے جب بیکر کہ ہم کسی جن کواپنہ برابن میں انسانوں کی دوہ ہماری تھا خلت کرے تو انہوں نے سمجھا کہ بیتو مجیب بات ہوگئی ہم ان سے ڈر رہے ہیں۔سور وُجن میں ارشاد ہے '

وَآنَهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوُذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَوَادُوهُمُ وَهَقَاهِ (٢٢-٢)

''اور بہت ہے ہوگ آدمیوں میں ہے اسے تھے کہ وہ جنات ہیں ہے بعض کی پناہ لیا کرتے تھے ہوان آدمیوں نے ان جنت کی بدد ما فی اور بزھادی۔'' فرمایا کہ اسانوں نے ایک بات کی تو جنت کی سرکٹی بزھ ٹن کہ ہم تو ان ہے ڈر رہے تھے جب کہ حل یہ ہے کہ بیرا پئی تھ ظت کے لیے ہمیں منتخب کررہ ہیں کہ جنت ہوں دیتا ہے س سے جنت ہوں کہ خواللہ تعالی کی نافر ہائی ججوڑ ویتا ہے س سے تو بزے بزے سرکش ہے سرکش جنات بھی جواللہ تعالی کی نافر ہائی جوڑ ویتا ہے س سے گندے لوگوں پرگندی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ گندی جگہوں پر ،گندے جسموں براور گندے دلوں پرگندی چیزیں قابض ہوجاتی ہیں۔ اپنے گھروں کو صاف رکھے، اپنے گندے دلوں پرگندی چیزیں قابض ہوجاتی ہیں۔ اپنے گھروں کو صاف رکھے، اپنے جسموں کو صاف رکھے، اپنے جسموں کو صاف رکھے اور اپنے دلوں کو صاف رکھے ، دل کی صفائی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر ہ نی ہے دل کو صاف رکھے ، دل کی صفائی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر ہ نی ہے دل کو صاف رکھے ، دل کی صفائی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر ہ نی ہے دل کو صاف رکھے ، دل کی صفائی کی نافر ہ نی ہے دل کو صاف رکھے ، دل کی عنائی کی نافر ہ نی ہے دل کو صاف رکھے ، دل کی عنائی کی نافر ہ نی ہے دل کو صاف رکھے ، دل کی عنائی کی نافر ہ نی ہے دل کو صاف رکھ جائے یہ فیصل الی کی نافر ہ نی ہے دل کی نافر ہ نی ہے دل کو صاف رکھ جائے یہ فیصل الی کی نافر ہ نی ہے دل کی نافر ہ نی ہے دل کی خوائیں ۔

''جواللہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہے اس ہے دنیا کی ہر چیز ڈرتی ہے اور جواللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا ہے دنیا کی ہر چیز ڈرتی ہے اور جواللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اسے دنیا کی ہر چیز ڈراتی ہے۔'' اس کی کی مثالیس پہلے بتا چکا ہوں۔

تعلاج فريب ہے تو ف ئدہ كيسے ہوجا تاہے؟

بداشكال بهى بوسكنا بك كداكر بدعلاج وغيره فريب بنو كالركى مريض تعيك كي

ہوجاتے ہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ بیدائ کرنے والے قوجہ (مسمرین م) کے ذریعے ہوگوں پر الر ڈالتے ہیں، یہ دوسروں پر توجہ ڈالنے کی مشق کرتے ہیں اس لیے ان میں قوت فعالیت زیادہ ہوتی ہے جب کہ دوسری جانب مریض میں انفعال ہوتا ہے بیخی وہ توجہ کے اثر کو قبول کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہوتا ہے، اس سیے وہ متاثر ہوتے ہیں ان پر نفسیاتی اثر ہوتا ہے، یہ حقیقت بھی ویکھنے ہیں آئی ہے کہ بتدا، میں تو فائدہ ہوتا ہے پھر کھیے ہیں آئی ہے کہ بتدا، میں تو فائدہ ہوتا ہے پھر کھیے ہیں آئی ہے کہ بتدا، میں تو فائدہ ہوتا ہے پھر کھی زیادہ شدید ہوجاتا ہے اس کی مثالیس بہت ہیں کہ کس طرح انسان پر نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ ایک قصدتو میں نے افغانستان کے خواجہ کہ کس طرح انسان پر نفسیاتی ہا ہوتا ہے۔ ایک قصدتو میں نے افغانستان کے خواجہ کہ کہ کہ کہ بتدایا ہے۔ ایک قصدتو میں نے افغانستان کے خواجہ کے کہ کہ کا دوسرا قصد بھی من لیجے۔

میں ایک جگہ شہر ہے ہوت کلومیٹر کے فاصلے پرایک مدر سے میں پڑھا تا تھا، وہاں ایک طالب علم کو بہت تیز بخار ہوگیا، میں نے ان سے کہا کہ شہر میں فلال وَ اکٹر صاحب کو وکھا دیں، وہ وہاں چلے گئے اور واپس آ کر مجھے بتایا کہ وُا منر صحب نے میری زبان میں انجکشن لگتے ہی میں ٹھیک ہوگی، میں انجکشن لگتے ہی میں ٹھیک ہوگی، میں انجکشن لگتے ہی میں ٹھیک ہوگی، وہاں سے پیدل سات کلومیٹر چل کر یہاں تک آیا ہوں بعد میں جب میں وُ اکٹر صاحب و بہت بجیب سے میں نے ان کے مند میں تھر، میٹر لگایا اور اسے نکہا کہ وہ مولوی صاحب تو بہت بجیب سے میں نے ان کے مند میں تھر، میٹر لگایا اور اسے نکا لئے کے بعد میں نسخ لکھنے لگا تو وہ چلے گئے، وہ تھر مامیٹر کو انگشن سمجھے اور ن پر بیا تر ہوا کہ ہی اب انجکشن لگ گی تو میں ٹھیک ہوگی۔ ای طرح جب لوگ عاملوں وغیرہ کے پاس جاتے ہیں تو عالی جو پچھ کرتے ہیں مریش اسے دکھ حب لوگ عاملوں وغیرہ کے پاس جاتے ہیں تو عائل جو پچھ کرتے ہیں مریش اسے دکھ کر سے ہی مریش اسے دکھ کر سے ہی تھیں کے باس جاتے ہیں تو عائل جو پچھ کر سے ہیں مریش اسے دکھ کی دو تھیں ٹھیکھ کو گیا۔

### آمفت علاج كرف والول كاكيافا كده:

علاج كرنے والے بجھ تو يسيے لے كركرتے بين اور بجھ مفت بھى عداج كرتے بين

جو پہنے لے رہا ہے اس کی تو غرض ہے کہ وہ مال لوٹنے کے پیےلو گول کو الو بنار ہاہے میر جومفت کام کررہے ہیں انہیں کیا فہ کہ ہ ہوتا ہے؟

### <u> علاج فریب ہے تو علماء یہ کام کیوں کرتے ہیں؟</u>

ان علاج کرنے والوں میں پچھ تو کھلے فاسق اور بدعتی ہوتے ہیں اور پچھ دین دار بلکہ علاء ہوتے ہیں۔ اگر کسی سے بیکہا جائے کہ بیان وغیرہ نہیں کروانا جا ہے تو ہوگ بیکہتے میں کہ وہ استے بڑے مفتی بیکام کررہے میں تو یہ کیسے غلط ہوسکتا ہے؟ گربیعلاج وغیرہ فریب اور گمرا ہی ہے تو علا ، بیکام کیوں کرتے ہیں؟

س کا جواب میہ ہے کہ اگر سب عماء ٹھیک ہوج کیں تو جونسق و فجور دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس کی اصلاح ہوج ئے بتا ہے! کتنے عماء میں جو ہوگوں کو گنا ہوں ہے رو کتے ہیں؟ عام کے ہے دین دار ہونا ضروری نہیں اس کی سب سے بڑی مثال تو یہی ہے کہ مفتی اور مولوی ہوکر خدمت دین کی بجائے لوگوں کو تعویذ مکھ مکھ کر دینے کا دھندا کررہے ہیں، جن اتاررہے ہیں اللہ نے علم کی دولت عط ،فر ، فی اور بیدس نعمت کی ناشکری کررہے ہیں۔ اس بارے ہیں اللہ بات اور بجھ لیجے کہ جولوگوں کو تعویذ دے رہے ہیں ،جن ہھگارہے ہیں اورخود کو مفتی کہتے ہیں اللہ جانے کہ مفتی ہیں بھی یا نہیں ،کہیں ایسا تو نہیں کے خود کو مفتی کہد کرلوگوں کو دھوکا دے رہے ہیں ، دین کو بدنام کررہے ہیں۔

### مفتيول كالشمين:

عوام بلتحقیق ہی کئی لوگوں کو''مفتی صاحب'' کہددیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں۔ یہاں دارالافقہ کے بارے میں تو ایک لطیفہ مشہور ہے، ہوگ کہتے ہیں کہ دارالافقہ کے سامنے ہے تو کوئی بحری بھی گزر جائے تو وہ بھی مفتی بن جاتی ہے، ش یہ یہ بھی کہنے گئیں کہا گرھا بھی گزر جائے تو وہ بھی مفتی بن جائے ہفتیوں کی کئی قتمیں ہیں .

- جو در حقیقت مفتی نہیں ہوتے لوگ انہیں مفتی مشہور کر دیتے ہیں اور وہ خوش ہوتے رہتے ہیں کہ لوگ ہمیں مفتی صاحب کہدر ہے ہیں۔
- جعض خاندانوں میں کوئی بڑا حجودا یا سچامفتی گزرا ہوتا ہے تونسل درنسل بورا خاندان ہی مفتی کہلاتا ہے۔
- جومفتی حضرات کومختلف کتابیں دغیرہ الماریوں میں ہے لالا کردیتے ہیں اور پھرواپس رکھتے ہیں وگ انہیں بھی مفتی کہتے ہیں حالا نکہ بیتو چپرای کا کام کرتے ہیں۔ جنب مفتر حدمہ مدیر میں متر مدین سریا ہے۔ میں متاب کے معترب سرک کہ فتا ہوئی نف
- جنہیں مفتی حضرات اپناہاتھ بٹانے کے لیے رکھ بیتے ہیں کہ کوئی فتوی وغیرہ افتال کردیایا کسی کتاب میں سے بچھ دیکھ کر بتادیا۔ ایسے لوگوں کو معین کہتے ہیں، یہ فتی نہیں ہوتے ،لوگ جھتے ہیں کہ مفتی کے ساتھ کام کررہا ہے تو یہ بھی مفتی ہوگیا۔
- ﴿ جودارالافقاء ہے جاری ہونے دالے فقادیٰ کورجسٹر میں نقل کرتے ہیں عوام انہیں بھی مفتی کہتے ہیں۔
- ﴿ بوافناء بين تخصص كانصاب يورا كرليت بين ليكن بحرة مَّ يَحْضُمِين كرتِ

دوسرے دھندوں میں لگ ج تے ہیں، یہ بھی مفتی نہیں ہوتے اگر چدان کے پاس مفتی کی سند ہوتی ہے بیکن مفتی بننے کے بیے ضروری ہے کہ کم از کم دس سال کی بڑے تحق مفتی ہے سے ضروری ہے کہ کم از کم دس سال کی بڑے تحق مفتی کے ستے مراجعہ کا سلسلہ ج ری رکھ ج ئے تو کہیں جا کر بنتا ہے مفتی، اس معیار معیار تو نور ہے ملک میں چندی مفتی ہوں گے۔ ای سے یہاں سند نہیں دی جاتی ۔ کے مطابق تو پورے ملک میں چندی مفتی ہوں گے۔ ای سے یہاں سند نہیں دی جاتی ۔ کے مطابق تو پورے مفتی ، عوام کے سے مجے مفتی کی آسان پہین سے کہاس کے دستخط کے بغیر کوئی فتوی دارالافق ہے ہے ہرند لکانا ہواس کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ وہ دارالافق ، انس انتی نظر میں متندادر معروف ہو۔

#### 🗹 دهندانه بنانے والوں سے تعویذ لینا:

بعض لوگ تعویذ دینے کا دھنداا ختیا رئیس کرتے ،بس صرف جان پہچان کے لوگوں کا کام کردیتے ہیں اور معادضہ بھی سچھ بیس لینے ان سے تعویذ وغیر و لینے میں کیا حرج ہے؟

جواب: اگر کوئی دھندا نہ بنائے تو تھوڑا بہت کر سکتے ہیں لیکن جب لوگ ان چکروں میں پڑجاتے ہیں تو بھروہ حدود وقیود نہیں دیکھتے اس شخص سے کام نہ بنا تو کسی اور کے پاس پہنچ ہو کمیں گے۔بس اصل بات بھی ہے کہ مصائب کے بارے میں مختف بریشا نیوں اور بیار یوں کے بارے میں ریمو چا کریں کہ جومصیبت بھی آتی ہے القد تعالی کی طرف سے آتی ہے۔

مصیبت کس پرنہیں آتی ،انبیاء کرام علیہم الصوق والسلام پر، صحابہ کرام رضی القد تعالی عنهم پر، اوریاء القدر حمہم للد تعالی پر، سب پر صیبتیں آتی ہیں، بلکہ حدیث میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہے بندوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جسے جسے اللہ کی محبت میں ترقی کرتے ہیں ان پر مصائب بڑھتے جاتے ہیں مصیبتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے.

عن مصعب بن مسعد عن ابيه رضى الله تعالى عنه قال قلت با رسول الله اى الناس اشد بلاء قال الانبياء ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه فان كان فى دينه صلبا اشتد بلاؤه وان كان فى دينه رقة ابتلى على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الارض وما عليه خطبئة (اتمر،وارى، تريرى، ابن ابر)

اللہ کے بند ہے تو ہیں ہے جومصیبت بھی آئی ہے اللہ کی طرف ہے آئی ہے وراللہ ہم سے زیادہ ہماری بہتری جانتا ہے اسے ہم سے بہت محبت ہے، غرضیکہ جو بھی جسمائی تکلیف ہوتو اعتدال کے ساتھ طبیب سے علی کروائیں بیانہ سوچیں کہ پچھا یہ ویسا کرلیں۔ جب بھی کوئی مجھ سے بیہ بات کہت ہے کہ جن چڑھ گیا، سفلی ہوگیا، بندش الگادی تو میں بیٹے محق ہول کہ اس کا ایمان کھڑا ہوا ہے اور دُن یا بھی کرتا ہول کہ الند کر ہے اس کا ایمان بھر گئیں ہیٹے جائے۔

### كاعاملول كى سياست:

ریجی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک ہی خاندان کے کئی افراد جب کسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان میں ہے کس کے بارے میں کہد دیتا ہے کہ اس پر پچھنیں۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ عامل اس طرح س لیے کرتے ہیں کہ بیان کی سیاست ہے، اس طرح بیلوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور اپنااعتماد قائم کر میتے ہیں۔

الني بات:

ں بدھم اوگوں کو عامل کہنا ہے بی ہے جیسے شل مشہور ع برمکس نہند نام زنگ کافور عبشی کو کہتے ہیں کافور، کافور تو سفید ہوتا ہے جبش کا یا ہوتا ہے تو ایسے ہی مذاق ار انے کے ہیں کہتے ہیں کافور سے کافور

رنگی کو نارنگی کہیں تنت مال کو کھویا چلتی کو گاڑی کہیں دکھے کبیرا رویا

کبیرا بھگت کہدرہ ہے کہ دنیا میں ہرکام میں انٹی، وش دیکھ کراس کے صدے سے میں رورہا ہوں ، ہریات انٹی ہے ہربات انٹی ہے

ہے کیونکر جو ہو ہر کار الن ہم الٹے بات اٹی بیر الن

آج کل کے مسلمان نے رتی کا نام رکھ دیا نار گی صلامکہ اس کا رنگ کیما بہتر ہوتا ہے۔ اس کا نام تو رکھنا چ ہے رتی یا خوش رنگ ،اس کا نام رکھ دیا نار نگی کوئی رنگ ہے جی نہیں اور تنت ،ل کو کھویا ، دودھ پکا کر جو کھویا بندیا ج تا ہے اس کا نام رکھنا چ ہے تھا تنت مال عمدہ ماں ، مزے دار بھی ہے مقوی بھی ہے اس کا نام رکھ دیا کھویا یعنی بانک ہے کا رہے ہے ۔ چلتی کوگاڑی کہیں ،اس کا نام تو رکھنا چاہیے تھا چلتی یہ بھاگتی ، دوسو کلومیٹر فی گھنٹا ہے ۔ چلتی کوگاڑی کہیں ،اس کا نام تو رکھنا چاہیے تھا چلتی یہ بھاگتی ، دوسو کلومیٹر فی گھنٹا ہے ۔ چاہی کا نام تو ہونا چ ہے تھ بھاگتی س کا نام رکھ دیا گاڑی ،ایک ہی جگہ گاڑی ہوئی ہے بال بی نہیں سکتی ۔ بی جاہدگاڑی ہوئی ہوئی ہے بال بی نہیں سکتی ۔ بی حالات میں ع

برمکس نهند نام زنگی کافور

ای طرح ان عاموں کا نام ہونا چاہے تھ: '' ہے گل، بر ممل یا غیر عال ' یہ ہوگ تو خود بھی جاہ ہیں دوسروں کو بھی تباہ کرتے ہیں کہ بچھ پر سفلی ہوگیا بچھ پرا ہے جن آ گئے۔
عامل تو کہن چ ہے اسے جوالد تعالی کے احکام پڑمل کر لیکن ان ہے مملوں کا نام عال رکھ دیا جسے حبثی کو کہد دیا کا فوریہ بھی ایسے بی ہے ، کسی کوسانپ کا شہ جاتوا ہے عربی میں کہتے ہیں ' دسلیم'' بالکل نے گئی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ تو بنیت ذیا ، کہا جاتا ہے کہ اللہ کرے نے ہیں برابر ترتی پہترتی کے اللہ کرے نے ہوں کر ہے بھی ایسان کے اللہ کا بھی ہوں برابر ترتی پہترتی کیے جارہ ہوں از ان کی برممنی سے است کو بھا کہیں۔

### 🛆 حاجات د نیو پیرکی تکمیل کے لیے وظائف پڑھنا:

حاجات و نیویہ کے لیے وظائف پڑھنے یا ختم وغیرہ کرنے کردانے میں کیا حرج ہے؟

جواب میں لوگوں کو ان چیز وں سے ایک تو اس لیے رو کتا ہوں کہ پھر لوگوں کی توجہ
انہی چیز وں پر رہتی ہے وہ گناہ ہیں چھوڑتے اور یہی سجھتے ہیں کہ یہ چیزیں پڑھتے یہ
تعویڈ وغیرہ کرنے سے مقصد حاصل ہوجائے گا۔ دوسرے یہ کہ دفی اور دنیوی حاجات
کاعل جو قرآن وحدیث کی دُعادُں ہے ہوتا ہے وہ دوسری چیزوں سے نہیں ہوسکتا،
علادہ ازیں جو دوسری چیزیں لوگ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ
ان الفاظ میں تا شیرہے جس سے ان کا مقصد حاصل ہوجائے گا۔ مختلف مقاصد کے لیے
لوگ جو خصوص و ظاکف و غیرہ پڑھتے ہیں اور مختلف ختم وغیرہ کرتے کرو تے ہیں اس
کے دونقصان تو بہر حال میں .

ا اگر کام ہوگیا تواس کی سرکٹی ہڑھے گی کہ سب پچھ کرتے رہوکتنی ہی نافر مانیاں کر دو پھر بھی کام ہوجا تا ہے، وہ بچھتے ہیں کہ فلال فلال سور تمیں پڑھ لیس تو بس اب اللہ ان کی ٹانگ نہیں تو ٹسکتا اس لیے وواور زیادہ نافر مانیاں کرنے لگتے ہیں۔

الکی کام نے ہوا تو اس کے دل میں اللہ تعالی کے کلام کی عظمت نہیں رہے گی وہ کے گاکہ میں نے تو فلال فلال آبیت ، فلال سورتیں پڑھ لیں ، کتنے فتم کروالے ، پچھ مجھی نہوں ہوتا ، اس طرح اس کے قلب میں کلام اللہ کی وقعت وعظمت نہ رہے گی۔

میں نے بچھ سے ٹیلی فون پر کہا کہ فلال مقصد کے لیے کی بزرگ نے بچھے یہ وظیفہ بتایا ہے لیکن مجھے کس سے معلوم ہوا ہے کہ آپ وظائف اور ختم وغیرہ سے روکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ سے یو جھول ۔ میں نے ان سے کہا کہ وظائف پڑھنے کی بری خصورے کا میری بیائے گناہ مجھوڑیں ، اللہ تعالی نے تو فیصلہ فرمادیا کہ جوگنہ نہیں جھوڑے کا میری بیائے گناہ مجھوڑیں ، اللہ تعالی نے تو فیصلہ فرمادیا کہ جوگنہ نہیں جھوڑے کا میری

وَمَنُ أَصْدَقَ مِنَ اللَّهِ قِيْلاً ٥ (٣٠-١٢٢)

اگر ہے گناہ نہیں چھوٹے تو کی باخرے گناہ جھوڑنے کے نسخے لیں، پریٹانیوں سے نبوت کے لیے کی عامل ہے وظیفے پوچھنے کی بجے کے کسی طبیب باطن ہے گناہ چھوڑنے کے نسخے پوچھیں۔ یہ جوختم وغیرہ پڑھنے کا دستور ہاں کی مثال ایسے ہی ہے جھیے کیمیا گر، کچھ بھی ہوجائے وہ اپنے کام میں گھر جے ہیں ای امید پر کہ بس ذرای میں میں گر جے ہیں ای امید پر کہ بس ذرای کررہ گئی ہے پوری ہوجائے تو چھر دیکھیے سونے کے ذخیرے اور مال ودولت کی ریل ہیل، بالکل ای طرح جولوگ لگ جاتے ہیں ختوں اور تعویذوں کی طرف تو بس پھر چسکا بیل، بالکل ای طرح جولوگ لگ جاتے ہیں ختوں اور تعویذوں کی طرف تو بس پھر چسکا بی بالکل ای طرح جولوگ لگ جاتے ہیں ختوں اور تعویذوں کی طرف تو بس پھر چسکا جاتے ہیں کہ بس تھوڑی کی کسررہ گئی وہ پوری ہوجائے تو کام بن جائے گا۔ ادرا گر بھی تعویذیا ختم وغیرہ کے بعد اللہ تعالی نے کسی کا مقصد پورا کردیا تو بس

ساری مخلوق ای کے پیچھے پڑجاتی ہے کہ دیکھیے اس نے فلال ختم کروایا اس کا کام بن گیا اب ہم بھی یہی کریں گے۔ارے ہالائق! اس کے مقدر میں وہ چیزتھی اے ہلی ہی تھی یہ ختم اور تعویذ تقدیر کوئیمیں بدل سکتے اور نہ ہی آج تک کوئی ایباختم یا تعویذ ایجاد ہوا ہے جو القد تعالیٰ کو مجبور کر دے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ کام کر نائبیں جا ہتا گراس فتم کی وجہ ہے وہ مجبور موگیا بنعوذ بالقد! ان کے خیال میں ان کے ختم اور تعویذ اللہ کوکام بنانے پر مجبور کر دیتے ہوگیا بنعوذ بالقد! ان کے خیال میں ان کے ختم اور تعویذ اللہ کوکام بنانے پر مجبور کر دیتے ہیں بس بدلوگ گے رہے ہیں کہی کوئی سور ق کی کوئی سور ق کام ہے نہ ہے باس چکر ہے تیں بسی نکلتے۔ جو جدھر کو چاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس طرف کے راستے کھول سے نہیں نرمایا.

فَسَامُسَا مَنُ اَعُطَى وَاتَّقَىٰ ٥ وَصَدُقَ بِسَالُحُسُنَىٰ ٥ فَسَنَيْسِّرُهُ لِلْيُسُرِى ٥ (٩٢-٢٥)

"سوجس نے (التد تعالی کی راہ میں مال) دیا اور اللہ تعالی ہے ڈر اور اچھی بات ( لیعنی ملت اسلام ) کو سچاسم جھاتو ہم اے راحت کی چیز کے لیے سامان وے دیں گے۔"

ریتوان کے بارے میں ہے جو نیکی کے رائے پر چلتے رہیں احکامِ الہمیہ کے پابند رہیں اور وہ موگ جو برائی کے راہتے پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نافر مان ہیں ان کے بارے میں فرہ یا:

وَاَمَّا مَنُ المَحِلَ وَاسْتَغُنَى ٥ وَكَدُّبَ بِالْحُسْنَى ٥ فَسَنَيْسِرُهُ لِلْعُسُرِى ٥ وَمَا يُغُنِى عَنْهُ مَالُهُ آِذَا تَرَدُّى ٥ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدى ٥ وَإِنْ لَنَا لَلَاْ حِرَةً وَالْاُولَى ٥ (٩٢-١٣٢٨)

"ادرجس نے (حقوق واجبہ سے) بخل کیا اور (بجائے اللہ سے ڈرنے کے اللہ سے اللہ میں اور ایکی اسلام) کو جھٹلایا تو

ہم اے تکلیف کی چیز کے لیے سامان دیں گے اور اس کا مال اس کے لیے کچھکام ندآ ئے گا جب وہ برباد ہونے کے گا (بربادی سے مرادجہ ہم میں جانا ہے) واقعی ہمارے ذمہ راہ کا بتادینا ہے اور (جیسی راہ کوئی شخص اختیار کرے گا دیں ہی تمرہ اسے دیں گے کیونکہ) ہمارے ہی قبضے میں ہیں آخرت اور دُنیا۔''

### ختم اورتعویذ کے فسادات:

اب مخضراً ختم اورتعویذ کے نسادات بتا تا ہوں.

الوگ اے دُعاء ہے الگ مستقل چیر سمجھنے لگے حالا نکہ بیددُ عاء بی ہے بلکہ دُعاء کا دنیٰ فرد ہے۔

🕑 اس متعلّ چیز کااثر وُ عاء ہے زیاد و سمجھتے ہیں۔

اس میں ایک چیزی بھی لکھتے پاپڑھتے ہیں جن میں وُعاء کے الفہ ظنہیں ہوئے۔ اس بہت سے فتم ایسے بھی پڑھے جاتے ہیں جن میں ونت یا دن باپڑھنے والوں

ے عدویا کیفیت کی تعیین ہوتی ہے کہ فلال وقت میں پڑھیں اتنے لوگ پڑھیں۔ یک کے عدویا کیفیت کی تعیین ہوتی ہے کہ فلال وقت میں پڑھیں اتنے لوگ پڑھیں۔ یک الی تعیینات وتقبیدات کے ساتھ کرنا بدعت ہے۔

### 🕒 گناہوں کو جھوڑنے کے ساتھ وظائف پڑھنا:

ا گرکوئی گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ کی دنیوی مقصد کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ پڑھے تو کیاا بیا کرناضجے ہے؟

جواب اگر کوئی گن ہوں کو چھوڑنے کے ساتھ کوئی قرآئی سیت یا وظیفہ وغیرہ پڑھ لے توضیح ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی سیح معنی میں دین دارین جاتا ہے اللہ تعال کوراضی کرلیتہ ہے تو پھراسے کسی مقصد کے پورا ہونے نہ ہونے کی فکرنہیں رہتی وہ تو تشعیم ورضا کا پیکر بن ج تاہاں کے ذہن میں یہ بات آتی ہی نہیں کہ میرا کو کی مقصد پورانہیں ہور ہاس کے لیے کو کی وظیفہ پڑھاوں کیونکہ اس کے قلب میں تو یہ حقیقت رسخ ہوجاتی ہے:

مَا يَفَتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنُ رَّحُمَةٍ فَلاَ مُمُسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمُسِكُ لَا مُكُلِكُ لَا اللهُ لِلنَّاسِ مِنُ رَّحُمَةٍ فَلاَ مُمُسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمُسِكُ لَا مُورُ مِلَ لَهُ مِنْ ، بَعْدِهِ (٢٥-٢)

"الله جورحمت وگول کے لیے کھول دے سواسے کوئی بند کرنے والانہیں اور جسے بند کرنے والانہیں۔"
جسے بند کر دے سواس کے بعداس کا کوئی جاری کرنے والانہیں۔"

التدكی عبددت ال لیے كریں كدوہ ہمارا القد بہمارارب ہے ، مخصوص وفائف ور مخصوص آبیتیں اور سورتیں پڑھنے كى بجائے سنت كے مطابق تلاوت كيا كریں جتنی بمت فرصت ہوروزانہ تلاوت كریں، درمیان درمیان سے صرف مخصوص آبات یا سورتوں كى تلاوت ندكیا كریں بكدتر تیب سے پورا قرآن پڑھیں اور كوشش كریں كہ تلاوت كاناغہ نہ ہوائل كے عدوہ ذكر اللہ كى عادت ذالیں، افضل الذكر ہے با الدالا اللہ كے بغیر بیدؤ كرجارى رکھیں و نیوى كاموں میں مشغولیت كے سرتھ بھی بیدزكر باسانى كیا طاسكتا ہے۔

دست بکارو دل بیار " ہاتھ کام میں مشغول ہیں اور دل بار کے ساتھ ہے"

### 🗗 آیات قرآنیه گھول کر پینا:

بعض لوگ طشتر یول پرقر آنی آیات یوان کے اعداد مکھ کردیتے ہیں وہ تو انچھی چیز ہےاس کے چینے میں کیا حرج ہے؟

جواب جابل صوفیوں نے اور عاملوں نے اسرام اور مسلم نول کو جننا نقصان پہنچایا ہے اتناکسی اور قوم نے نہیں پہنچایا۔ حضرت گنگو ہی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی بعض تحریرات میں ایسے بی فرمایا ہے کہ جابل صوفیوں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا کسی اور نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصہ ن نہیں پہنچایا۔ یہ بات جو کہتے میں کہ قرآنی آیات بی تو لکھ لکھ کر پلاتے ہیں س میں کیا حرج ہے؟ اس کی ایک مثال سنے۔ ایک آیت میں شہد کے بارے میں فرمایا.

#### فِيُهِ بِشَفَّاءٌ لِلنَّاسِ (١٦-٢٩)

لعنی شہد کی تھیوں کے بیٹ سے جوشہد صل ہوتا ہے اس میں لوگوں کے لیے بہت بڑی شفاء ہے گر جاہل صوفیوں اور عاملوں نے اسے بنامیا کہاس آیت کو زعفران ے پلیٹوں پر لکھ لکھ کر گھول کر بلا یا کروتو اس ہے جن بھوت بھاگ جا تیں گے، یہ لوگ کہاں کی بات کہاں لگا دیتے ہیں ، شعداء للساس کے معنی توبیہ ہیں کہ شہد میں جسمانی مراض ہے شفاء ہے،طبیب کے مشورے سے شہداستعال کیا کریں۔ دوسرا بڑا مقصد يہاں يہ ہے كەالقد تعالى اين احسانات بتارى جين، ايك توبيا حسان كەاللەتعالى نے کیے کیسے تم لوگوں کے لیے ایک مبیٹھی غذاء تیار کردی ہے جو بہترین غذاء بھی ہے اوراس میں بہت بڑی شفا بھی ہے جس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ۔ دوسری بات بیہ کہ و ورب کریم رؤف رحیم شہد کی تھی سے دل میں وحی فرماتے ہیں کہ پہاڑوں اور باغوں میں گھر بناؤ پھر مرتشم کے بچلوں کے رس چوسو،اینے رب کے راستوں پر آس نی سے چلو، بیہ رائے تہررے رب نے تہارے مے خرفرمادیے ہیں،ال میں ہل تقر کے لیےایے رب کی معرفت کی بہت بڑی دلیل ہے، شہد کی کھی سینکڑ وال میل کاسفر بہت آسانی ہے کرتی ہاور کسی قطب نماوغیرہ کی مدد کے بغیر بالکل سیدھی آتی جاتی ہے،اس کی تفصیل میرے ربه له "القول المتين في شوح اطلبوا العلم ولو بالصين" بي بيربه له احسن الفتاوي جداول ميں ہےوہ رب العالين الى شان ربوبيت يوب بيان فرماتے بيں وَاَوْحٰى رَبُّكَ إِلَى النُّحُلِ أَنِ الَّخِذِي مِنَ الْجِهَالِ بُيُوتُنَا وُمِنَ

الشَّجَدِ وَمِمَّا يَعُوشُونَ ٥ ثُمَّ كُلِئَ مِنْ كُلِّ النَّمَرَاتِ فَاسُلَكِئُ مِنْ كُلِّ النَّمَرَاتِ فَاسُلَكِئُ مُسُلِّ وَيَهِ مَنْ بَعُلُولِهَا شَرَاتٍ مُّخْتَلِفُ اَلُواللَّهُ فِيْهِ مِنْ بَعُلُولِهَا شَرَاتٍ مُّخْتَلِفُ اَلُواللَّهُ فِيْهِ مِنْ بَعُلُولِهَا شَرَاتٍ مُّخْتَلِفُ اَلُواللَّهُ فِيْهِ مِنْ بَعُلُولُهُمْ يَتَفَكُّرُونَ ٥ (١٦- ١٩، ١٩٠) بِشَفَاء لِلنَّاسِ اللَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَة لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ٥ (١٦- ١٩، ١٩٠) مِن دَبِ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّ

"میرے رب کریم تو نے شہد کی تھی کے لیے دور در ز کے راستے مسخر فر، دیئے بہت آسان فرمادیئے تیری اس شان ربوبیت کا صدقہ تو میرے لیے اپنی معرفت بمبت اور جنت کے راستے آسان فرمادے۔'' دوسری جگہ فرمایا:

إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُونِةِ وَالْآرْضَ فِي سِتَّةِ آبَامٍ ثُمَّ اسْعَولى عَلَى الْعَرُشِ يُدَبِّرُ الْآمُرَ مَا مِنُ شَفِيْعِ إِلَّا مِنْ بَعُدِ إِذُنِهِ \* ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ \* اَفَلاَ تَذَكُّرُونَ ٥ (١٠-٣)

ائی قدرت کے کر شے بیان فرمانے کے بعد تنبیہ فرماتے ہیں کہ بیہ ہے تہمارارب
ای کی عہادت کرو، ہماری قدرت کے ایسے تصرفات دیکھ کربھی تم نفیحت نہیں پڑتے۔
اپ دب کو پہچا نو معرفت حاصل کرو، رب کی نافرمانی چھوڑ دو، اللہ تعالی اپ انعامات، اپنی قدرت کے کر شے بتارے ہیں مگران صوفیوں اور عاموں کو اس سے تو کوئی سروکارے بی نہیں کہ اللہ تعالی کی نافرمانی چھوڑیں اور چھڑوا کیں انہیں تو بس ایک ہی سبتی یاد ہے کہ آیات شفاء کو ککھ کھو کھول کھول کر بلاتے رجو تو جن بھوت ہماگ جا کھی دوسری آیات جن شماری شفاء ہماری شفاء کے بارے میں اتن بات تو ہے کہ اس کا استعمال جسمانی شفاء ہے کین دوسری آیات جن میں شفاء کا لفظ آتا ہے ان میں تو جسم نی شفاء مراد بی نہیں، ہے کہار کو آن پڑمل کرد کے تو دل کے ردگ جاتے رہیں گے، دں کی بیاریوں سے صحت ہوجائے گی، دل کی بیاریاں کیا ہیں، تجب، کمبرہ حسد، دیاء وغیرہ۔ ان سب کے مجموعے کو کہتے ہیں ' حب دنیا'' اس کے دوشعے ہیں ایک حب جاہ دو مراحب مال،

قرآن پڑئل کرنے ہے ول کی بیاریوں سے شفاء ہوجائے گی اور دل میں اللہ تق لیٰ کی محبت بیدا ہوجائے گی توسب، فرمانیاں جھوٹ محبت بیدا ہوجائے گی توسب، فرمانیاں جھوٹ جا کمیں گی تو بھرد نیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن جا کمیں گی تو بھرد نیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی ، ان آبات میں تو شفاء ہے بیمراد ہے، مثال کے طور برقر آن مجید کے بارے میں فرمایہ:

يْنَايُهَا النَّاسُ قَدُ جَلَائِكُمْ مُّوْعِظَةٌ مِّنُ رَّبِكُمُ وَشِفَآةً لِمَا فِي الصَّدُورِ ﴿ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ لَلْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولَالِمُ

مطلب یہ ہے کہ قرآن تھی جو ہے ہینے کی بیاریوں کے لیے شف ہ ہا اور ہو بیت ہے اور مونین کے لیے رحمت ہے۔ لیکن عاملوں نے بیآ یہ بھی اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں بھی قرآن میں شفاء کا نفظ آیا ہے ان سب آیات کو جع کر کے تعویذ بنا کر پہنا دیوا زعفران سے طشتر یول میں لکھ کر دھوکر بلادیا بس اب نہ کوئی مرض رہ نہ جن بھوت، نہ شفی، بید بیں ان عاملول کے کرقوت، نہ خود قرآن بھل کر تے ہیں نہ دوسروں کو تنقین کرتے ہیں۔ بیتو ایسے ہی ہوگی کہ جیے کوئی مریض طبیب کے باس جائے طبیب نے نواز ایسے ہی ہوگی کہ جیے کوئی مریض طبیب کے باس جائے طبیب نے تو تسخد لکھ کر دیے ویا اور اس نے گھر میں سکر پنی میں گھول کر پی لیے۔ ارب طبیب نے تو تسخد لکھ کر دیا ہے کہ اس بھس کرویعنی دوا کمیں خرید دیا واور اس کے بعد طبیب کی ہوایت کے مطابق استعال کروتو جسم نی بیاری جاتی رہے گا اسے دینا واقر خرت کے بعد طبیب کی ہوایت کو شفاء اس لیے فرمایا کہ ان پر جو گمل کرے گا اسے دینا واقر خرت کے ہر خسم کی عذا ب سے نب ستال جائے گی۔ بیان لوگوں میں عقید سے کی بہت برای فرانی ہر مرتم کے عذا ب سے نب ستال جائے گی۔ بیان لوگوں میں عقید سے کی بہت برای فرانی ہو کہ کہ انہوں نے بچھا ور مطلب بنا بیا۔

بعض لوگ كہتے ہيں كہ ہم تو جب تك رات كوحصا رند تھينج ليں ہميں تو نيند بي نبيس

آتی کیا کریں؟

جواب: اس ہارے میں بیسو جا کریں کہ جوالقد تعالی کے حصار میں آ جا تا ہے ہے پھرکسی ورحصار کی ضرورت نہیں رہتی:

حَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيُّلُ ۞ (٣-١٢٣)

الند پر تو کل واعمّاد پیدا کریں اور وہ ای صورت میں ہوگا جب اس کی اطاعت ختیار کی جائے ہے۔ بھل عالل ختیار کی جائے ہے۔ بھل عالل کتے ہیں کہ آبیۃ الکری پڑھ کرتالی بجاد و جہال تک تالی کی آواز پہنچ گی تو بس ایسا بکا حصار کائم ہوجائے گا کہ بنداس میں کوئی جن آئے ، نہ بھوت آئے ، نہ شغل آئے ، نہ چور آئے ، نہ ڈاکوآئے گویا کہ التد تعالی کی تقدیریریہ حصار غالب کیا۔

رات کوآیۃ الکری پڑھا کریں مگر پھونکیں مار مارکرتالیاں ہج ہجا کر حصار نہ تھنچیں حفاظت کی دُعاء کی نیت ہے پڑھا کریں اور بید حقیقت بھی ذہن شین کرلیں فاص طور پر آیۃ الکری پڑھے وقت اس حقیقت کوخوب سوچیں دل کی گہرا بُول میں اتار نے کی کوشش کریں کہ جتنی جا ہیں دُعا میں پڑھ لیس، ہزاروں بارآیۃ الکری پڑھ لیس مگر جب کوشش کریں کہ جتنی جا ہیں دُعا میں پڑھ لیس، ہزاروں بارآیۃ الکری پڑھ لیس مگر جب تک القد تعالی کی نافر مانی نہیں چھوڑیں گے سکوئن نہیں مل سکتا۔ بیداللہ تعالی کا قطعی فیصلہ سے۔

### ا ج دو کرنا کرواناشرک ہے:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو جا دوسفلی وغیر ہ صرف اپنے فائدے کے لیے کرواتے ہیں نقصان سے بچنے کے لیے کرواتے ہیں کسی دوسرے کونقصان پہنچانے کے لیے ہیں کرواتے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ جولوگ جادوسفلی وغیرہ کو جا نرسمجھ کر کرتے کرواتے ہیں وہ کا فراور واجب القتل ہیں۔ایسے لوگوں ہے میل جول رکھنا جا ئرنبیں۔اگر ناجا ئرسمجھ کر کریں تواگر چه کافرنہیں مگر پھربھی واجب القتل ہیں خواہ جائز سمجھیں یا ناجا ئز بہرحال حکومت پرفرض ہے کہان کے آل کا تھم دے۔

تبهید: تعزیر وغیر و نگانا حکومت اسلامیه کی ذرمه داری ہے عوام کی نہیں للبذا حکومت کے سوا کسی دوسرے کے ہے کسی کواس جرم میں قتل کرنا جائز نہیں۔اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ عدالت شرعیہ میں دوگواہ چین کیے جا کمیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس مخص کو بیرکام کرتے ہوئے دیکھاہو پھراس کے بعد قاضی فیصلہ کرے اگر کسی نے کسی ہر جادوسفلی وغيره كا الزم لگايا اورعدالت شرعيه تك معامله پهنجا اور مدگي گواه پيش نه كرسكا تو اس ير تعزیرلگائی جائے گ۔ لہذ اس منتم کی باتوں سے بہت احتیاط لازم ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا گناہ ہے۔ یہ جوء مل کہتے ہیں کہ ہم نے سفلی کرنے والے کا حلیہ دیکھ لیا ایے ایسے طلبے کا مخض ہے جس نے تم پر جاد و کیا ہے اس کا اعتبار کرنا بلکہ اس کی طرف توجه کرنا بھی جائز نبیں بہت بخت گناہ ہے، عال نے جس کا حلیہ بتایا وہ عال برعدالت شرعیہ میں مقدمہ پیش کر کے اسے تعزیر لگواسکتا ہے بلکہ اس پر واجب ہے کہا ہے بدکمل عامول کے نتنوں سے عوام کو بیے نے کے لیے عداست سے اسے تعزیر لگوائے۔

### جن تابع بإعال؟

بر ممل عا مول نے لوگول میں یہ بات مشہور کرر تھی ہے کہ ہمارے قبضے میں جن میں ( جنہیں بیلوگ موکل کہتے ہیں ) ہم ان کے ذریعے کام کرواتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس سے جن ان کے تابع نہیں ہوتے بلکہ بیاطل ان جنت کے تابع ہوتے میں۔اس کی تفصیل مدے کہش طین کے رئیس کوجس انسان کے تھنے کی توقع ہوتی ہے وہ اس کے باس اپنے کارندے بھیجنا ہے وہ اے گمراہ کرنے اور اس کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنے اور اپنے تا بع کر کے اپنے رائتے پر لانے کے لیے اس کے دل میں

خیال ذالتے ہیں کہتم فلال فلال ممل کروتو ہماری تمہاری دوئی ہوجائے گی ہم تمہارے
کام کیا کریں ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں کی وجہ سے پہلے سے ہی فساد
ہوتا ہے وہ ال سے پہنس جاتا ہے، ان کے سکھائے ہوئے مملیات پڑھنے لگتا ہے
اوران کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتا ہے قوشیا طین اور ان کارئیس بہت خوش ہوتے
ہیں کہ اب بیلوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ہما را دکیل اور کارندہ بن گیا ہے اس لیے اس سے
زیادہ سے زیدہ تعاون کرتے ہیں۔ دہ اسے پھنسا کرائے تائع کرکے س سے اپنا کام
لینے کے لیے اس سے تعاون کرتے ہیں اور لوگ جھتے ہیں کہ جنات اس کے تابع ہیں۔
اسیاقی:

جنت ہے ڈرنے والوں اور مصائب سے نجات کے لیے عاموں کے چکروں میں پھرنے والوں کے لیے پچھاسہاق بتا تا ہوں انہیں سوحیا کریں:

#### 1 رجال:

رج ل بزے عجیب عجیب کام کرے گا ایک مومن اس کے ماضے جاکر ہوں علان کرے گا: ''اے لوگو! یہ وہی وجال ہے جس کا رسول الشملی التدعلیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔'' وجال اسے بہت مارے گا سر پھاڑ دے گا جید اور پیٹید کو پھیلا کر ان پر بھی مارے گا، پھر س سے بوجھے گا کہ بچھ پرایر نہیں لاتا؟ وہ جواب دے گا کہ تو ہی دجال کذاب ہے۔ پھر دجال کے تھم سے اسے سرکی طرف سے آرے سے چیر کر پورے جسم کداب ہے۔ وہ دجال کے تھم سے اسے سرکی طرف سے آرے سے چیر کر پورے جسم کے دو نکڑے کر دیا ہ ہو جواب ان دونوں کھڑ ول کے درمیان جلے گا، پھر س کے پھر دجال ان دونوں کھڑ ول کے درمیان جلے گا، پھر س کے پوجھے سے کہ گا ''کھڑ اہو جو'' وہ زندہ ہو کرسیدھا کھڑ اہوجائے گا، پھر دجال اس سے پوجھے گا کہ تیرے دجال ہونے کا اور زیادہ گا کہ تو ہم چھ پرایمان لاتا ہے؟ وہ جواب دے گا کہ جھے تیرے دجال ہونے کا اور زیادہ بھین ہوگیا، پھر دجال اسے ذرخ کرنے کے لیے پکڑے گا تو اس کی گردن تا ہے کی بنادی جائے گی اس لیے دجال ذرخ کرنے گا، پھر دجال کے تھم سے اسے دونوں ہاتھوں جائے گی اس لیے دجال ذرخ کہ کرنے گا، پھر دجال کے تھم سے اسے دونوں ہاتھوں جائے گی اس لیے دجال ذرخ کہ کرنے گا، پھر دجال کے تھم سے اسے دونوں ہاتھوں جائے گی اس لیے دجال ذرخ کا دونوں ہاتھوں

پاؤں سے بکز کرآگ میں بھینکا جائے گا جودرحقیقت جنت ہوگی،رسول القد سلی اللہ عدیہ وسلم نے فرہ یا کہ بیمومن رب العامین کے ہاں شہادت میں سب سے زیادہ بلندمقہ پر ہوگا۔(مسم)

اس کے علاوہ د جال کے کہنے پرآ میں بارش برسائے گا اور زمین خزائے اسکلے گ۔

اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ، اس کے ماننے والے بہت آ رام کی زندگی
گزاریں گے ، ان کی فصلیس خوب اچھی ہول گی اور د جال کے مخالفین بہت فقروفاقہ
میں ہول گے بہت سخت تکلیف میں ہول گے ۔ تو یہ جنات سے ڈرنے والے اور
مصائب سے نجات کے لیے بگل عامول کے پاس جانے والے تو د جال کے حالات
و کھے کر سب سے بہلے اس پر ایمان سے تمیں گے ۔ اللہ تعالی حفاظت فرہ کیں اور
اصلاح کی تو نیق عطا وفر ما کیں۔

### الدريائي فيل كاجاري مونا:

حفرت عمرض التدنعائى عندى طرف سے حفرت عمروبن العاص رضى التدنعان عنده مصر کے گورز تنے، اہل مصر نے حضرت عمروبن العاص رضى اللہ تعالى عندى خدمت على حاضر ہوکر كہ كہ دريائے نيل بند ہوجاتا ہے پھر ایک خاص طریقہ اختیار کے بغیر جارئ نہیں ہوتا، انہوں نے دریافت فر مایا كہ وہ طریقہ كیا ہے؟ لوگوں نے كہا كہ فلال مہينے كی فلال تاریخ ہوتی ہوتی ہوتا ایک كوارى لاكی بہتر سے بہتر زیور وعمہ ہ پوشاك سے خوب آراست ومزین كر كے اس دریا كی جھینے چڑھاتے ہیں، جب تک بید کریں دریا چانا، بی نہیں ۔ حضرت عمروبن العاص رضى القد تعالى عند نے فرمایا كہ بیتو شرك ہوا و اسلام ہیں شرك نہیں ، بیتو حرام ہے (بیابات اچھی طرح ذبن میں بھالیں كہ شرك میں مبتال ہوكرزند وریخ سے موت بہتر ہے ) فرمایا ہرگزیہ طریقہ اختیار نہ كیا ہوئے ، اس کے بعد كئی ماہ تک دریا جارئ نہیں ہوا، بالكل فشك ہوگیا یہاں تک كہاں لوگوں نے شہرچھوڑ

کرجائے کا ارادہ کرلیا۔ حضرت عمرہ بن العاص رضی الند تعی لی عنہ کو جب بیہ معموم ہوا کہ
یہ لوگ اس تنظی کی وجہ سے اپنا وطن جھوڑ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی الند تعال عنہ کی
خدمت میں ایک خط تکھا جس میں اس معاطے کا ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے انہیں خط تکھا کہ میں تہاری طرف ہیہ پر چہ بیج رہا ہوں اسے دریائے نیل میں ڈال
ویٹا، اس پر چہ میں بیہ ضمون تھا.

"بے خطالتہ کے ایک بندے عمرامیر المونین کی طرف ہے دریائے نیل کولکھا جارہا ہے، اما بعد اے دریا اگر تو پہلے بغیر کسی کے حکم کے چلتا تھ تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں مت چل اور اگر تجھے اللہ داحد دقہاری جاری کرتا تھ، چلاتا تھا، تو ہم اللہ داحد وقہار سے دُعاء کرتے ہیں کہ تجھے جاری کردے۔"

جب بینظ حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عند کے باس پہنچا تو امیر الموشین کے خط کے اعزاز کے لیے ایک عظیم الشان کشکر کے ساتھ اسے دریا میں ڈاسنے خود تشریف لے گئے۔ جب بیہ خط دریا میں ڈالا تو دریا جاری ہوگیا اور ایک ہی رات میں سولہ ذراع پانی بہنے لگا۔ بیہوتے ہیں اللہ کے بندوں کے حالات جومرف اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اللہ تعالی جمادات تک کوان کے لیے سخر فرماد ہے ہیں۔

#### 🗹 منصور:

منصور نے جب اناالحق کے نعرے لگائے تو علماء نے ان کے تل کا فتو کی دیا ہے ضروری نہیں کہ منصور نصور وار ہی ہول ان کے اس قول کی تاویل ہو علی ہے اس سے ان الحق سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، بہر حال عوام میں فتنے کا خصر و تھا اس لیے قاضی نے قبل کا عکم دیا۔ انہیں قبل کردیا گیا تو مرنے کے بعد بھی اناالحق اناالحق (میں حق ہوں) کے نعرے باند ہورہے ہیں ، قاضی نے عوم میں فتنہ چھیلنے کے خطرے سے باش کو جلانے کا نعرے باند ہورہے ہیں ، قاضی نے عوم میں فتنہ چھیلنے کے خطرے سے باش کو جلانے کا

علم دیا تو جلنے کے بعدراکھ سے اناالحق کی آواز آرہی ہے تو تھم دیا کہ داکھ کو دیا ہیں ڈال دو، دریا ہیں ڈال دیا تو دریا ہے اناالحق کی آواز آرہی ہے، اس سے عوام میں بہت بخت فت فتنہ پھیلٹا اس لیے جس مفتی صاحب نے آل کا فتوی دیا تھا انہوں نے لھا تھا یا اور دریا پر آفتی دیا تھا انہوں نے لھا تھا یا اور دریا پر آئیک زور داراٹھ ، رکر کہا: ''خبر دارا جو اب آواز نکاں'' بس پھر آواز نہیں سکی ۔ یہ ہوتے ہیں مرد، ایسے ہوتے ہیں علی ء دین جو القد تعالی کے سواکسی سے نہیں ڈرتے۔

### آبدعتی پیر:

ایک برعتی پیرمیلا داور توالی وغیره کروایا کرتا تفار ایک عالم صاحب اے منع کیا كرتے تھے۔اس بدعتی نے كہا كہ اگر ميں رسول القد صلى الله عليه وسلم ہے اپنى تقيديق كروادول پرتو آپ كواعتراض نهيں ہوگا ،ان عالم صاحب نے سوچا كەنتر بعت توكسى حال میں بھی بدل نہیں سکتی، چلوس بہائے رسول التد صلی القد علیہ وسم کی زیارے تو ہوجائے گی۔اس لیے ہیرص حب سے کہا کہ اچھاد کھاؤ۔تو کیا دیکھارے ہیں کہ وہاں رسول التدسلي لتدعيه وسم تشريف لے آئے اس بدعتی نے کہا کہ بارسول الله! مدمولانا صاحب مجھے قواں ہے روکتے ہیں، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیڈھیک کررہے ہیں انہیں قوالی کرنے ہے مت ردکو۔ان عالم صاحب کا حوصلہ دیکھیے ،عماء کو الله تعالى اتنى جمت اورقوت عطاء فرمات يبي كهسا منے رسول الله صلى الله عليه وسلم ميں ا بن آنکھول سے د کھے دہے ہیں چر بھی عرض کیا کہ یارسول اللہ! جارے سامنے آپ کی ہیداری کے رشادات اور حالات روز روشن کی طرح ہیں، آپ نے اپنی حیات طیبہ میں جو پکھ فرمایا اس کا ایک ایک لفظ ہارے سامنے ہے جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں اور اب جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس میں پہلی بات یہ کہ یہ آپ ہیں بھی یا اس نے پکھ مسمریزم وغیرہ کردیا ہے، پہلے مجھے یہی معلوم نہیں ، پھریہ کہ اس وقت میں جاگ رہا موں یا خواب میں مول ، موش میں مول یا بے موش مول، بی بھی فیصلہ نہیں کری رہا (دیکھیے! اس وقت اتناز بروست ہوتی ہے گر کہدرہ ہیں کہ بجھے تو معلوم نہیں کہ کیا ہورہا ہے) پھر جو بچھ آپ فر مارہ ہیں وہ آپ ہی فر مارہ ہیں یا کوئی شیطان بول رہا ہے ہیں معلوم نہیں۔ پھر جو بچھ آپ فر مارہ ہیں میں وہ سیح بجھ بھی معلوم نہیں۔ پھر جو بچھ آپ فر مارہ ہیں میں وہ سیح بجھ بھی رہا ہوں یا نہیں یہ بھی بیانیں اورا گرسب با تیں مان لوں تو یہ با تیں ہیں کشف کی جن کی آپ کی حیات طیم ہے بارشاوات کے مقالبے میں کوئی حیثیت نہیں۔ اس پر رسول الله ملی الله علیہ وسلم کی تھی ہیں۔

### قصول کی حقیقت:

بيجو جارته مين نے بتائے اور پي است پہنے بتا چکا موں ان قصول کی حقیقت بيہ:

#### آنوجه والنا:

توجہ کا اثر دنیا کے مسمات میں ہے ہے، اس میں دوسروں پر اثر ڈالنے کی مثل کی جاتا ہے۔ جاتا ہے، جسے مل کرنا اور مسمریز م بھی کہ جاتا ہے۔

#### 🕝 متاثر ہونا:

جے انفعال کہتے ہیں لیعنی دوسروں سے متاثر ہونا۔ بیفعل دانفعال اور عامل ومعمول کا چکرونیا میں بہت چلا ہوا ہے اس کے کی قصے متغرق طور پر بتا چکا ہوں اب یاد رکھتے میں ہولت کی غرض سے مب کی یک جافہرست بتا تا ہوں:

- ( ) خواجه غلطان
- 🕑 عامل ومعمول
- 🕝 تحرماميٹرلگانے سے بخاراً ترحميا
- 🕜 آئے کا پڑاد کھے کہ بوش ہوگیا

- ن '' کی نہیں'' کا دخیفہ پڑھنے ہے تندرست ہو گیا
  - 🕥 بجوں نے است ذکو بخارج ُ ھادیا
    - ے جہان گرویدہ کہنہ شق وجدی
      - \Lambda ملحد بير
    - 🛈 مريدول يرتوجه ذ لنے كاتصه
    - 🛈 ذرای ڈانٹ ہے وجد مائی

### ©شیطانی تصرف:

بعض مرتبہ شیطان کا تصرف ہوتا ہے جیسا کہ دریائے نیل شیطانی تصرف ہے دک گیا تھا پھر مطرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه کا خط ڈالتے ہی جاری ہوگیا۔ منصور کے قصے میں بھی ہوسکتا ہے کہ شیطان لوگوں کو گم ر وکرنے کے لیے تعرف کر ریا ہو۔

#### ©استدراج:

اس مسم كے تصول ميں استدراج بھى ہوسكتا ہے كەالقد تعانى لوگوں كا استحان لے دے بيں كددين ميں كتے مضبوط بيں اس ليے ان كى رى دُهيلى چھوڑ ديتے بيں۔ جيسا كدد جال اوراس كے ، نے والوں كوخوب چھوٹ دى جائے گى۔

الله تعالیٰ کے جو ہندے اس کی نافر ہنیوں سے بیخے اور بچانے کی کوشش میں سکھے رہتے ہیں ان پراس تشم کے تصرفات شیطانیہ کا کوئی اثر نہیں ہوسکتا۔

### انسان جنات سے افضل ہیں:

جولوگ جنات ہے ڈرتے ہیں اگر بیقر آن ذرا توجہ سے پڑھ لیا کریں تو بات ان کی تمجھ میں آج ئے گم کر تع کا مسلمان تو قر آن پڑھتا ہے صرف خوانی میں جہاں اسے قر آن پڑھنے کے بعد مٹھائیاں کھانے کوملتی ہیں جائے سکٹ ملتے ہیں ویسے اسے قرآن ہے کوئی غرض نہیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنیے:

وَلَقَدُ كُومُنَا بَنِيَ اَدَمَ وَحَسَلُنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَدَزَفَّنَهُمْ مِّنَ الْطَيِّبِثِ وَلَفَنَا تَفْضِيلُانُ (٤٠٤) الطَّيِبِثِ وَفَضُلُنهُمْ عَلَى تَحْبِيْرٍ مِثَنُ خَلَقْنَا تَفْضِيلُانُ (٤٠٤) فر، ياكه بم نے بی آ دم كو كرم و معزز بنا يا اور انہيں بہت بن ی گلوق پر فضیلت دی۔ حضرت آ دم عليه السلام كو مجود ملائكه بن يا اور جنات كے سب سے بن ے رئے رئيس المبيس كو بحدہ كرنے كا تحكم فر، يا۔

التد تعالی نے سب رسول انسانوں میں ہے بھیج اور جنات کو بھی، ن کے اتباع کا حکم فرمایا، جنات میں ہے کسی ایک کو بھی رسول یا نبی نہیں بنایا۔

اللہ تعالی نے ابتداء آفر پنش سے لے کر قیامت تک بوری دنیا پر حکومت صرف انسانوں کو دی ،کسی جن کو کہیں بھی تھوڑی می دیر کے لیے بھی حکومت نہیں دی ،ابستہ اللہ تعالیٰ اپنے نافر مانوں پر جنات کومسط فر مادیتے ہیں ۔

القد تعالی نے دنیا کی ہر چیز کوانسان کے تابع فر مادیا ہے، ہاتھی، اونٹ، گھوڑے، شیر، چیتے ، فضا، پہاڑ، میدان سمندر ہر چیز پرانسان کی حکومت ہے۔

الله تعالى في جنات كوحفرت سليمان عديه السلام كتائع كردي -حفرت سليمان عديه السلام في تائع كردي في الله تعاد الله تعا

سورة النمل میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزراء سے پوچھ کہ ملکہ سبا کا تخت کون لائے گا؟ ایک عفریت یعنی بہت بڑے جن بہت بڑے ویا نے کہا میں لاؤل گا، آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت یہاں ہے آؤل گا، میں توی بھی ہوں اورا میں بھی ہول یعنی قوت تن ہے کہ جب میں اس تخت کولا رہا ہوں گا گرکوئی مجھ سے اسے چھیننا چ ہے گا قوت تن ہے کہ جب میں اس تخت کولا رہا ہوں گا گرکوئی مجھ سے اسے چھیننا چ ہے گا قوت تن ہے کہ جب میں اس تخت میں جوقیمتی جوا ہر

اور سون وغیرہ ہے اسے نکالول گانہیں۔ وہ تو انجی اپنے کم مات ہی گنوار ہو تھا کہ ایک انسان صی ہی نے عرض کیا کہ میں پلک جھیئنے سے پہلے تخت یبال لے آؤل گا چنانچہ یہ کہتے ہی دہ تخت در بار میں موجود تھا

قَالَ عِلْمِ الْمَلُواْ الْكُمُ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ ان يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ وَقَالَ عِلْمِ اللّهِ اللّهُ الْمُكُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَمْ مِن الْحِبِ اللّهُ وَإِنّى عَلَيْهِ لَقُومٌ مِنْ الْحِبِ اللّهُ وَإِنّى عَلَيْهِ لَقُومٌ مِنْ الْحِبِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

الله عنده علم من المكتب ہے بیف ہر کرتا تقصود ہے کہ ان صحافی کو اتن ہوئ کر امت در حقیقت نبی کا معجزہ ہے اس کر امت در حقیقت نبی کا معجزہ ہے اس موقع پر الله تعالیٰ نے انسان کی جنات پر فضیلت فل ہر کرنے کے لیے براور است نبی کا معجزہ فل ہر کرنے کے لیے براور است نبی کا معجزہ فل ہر کرنے کی بجائے ان کے صح فی کی کرامت کی صورت میں فلا ہر فر مایا، صح فی وہ جن بھی تھا مگر انسان صح فی کی جن صح فی پر فضیلت فلا ہر فر مادی۔

جنات توایک جھوٹے سے پرندے ہد مبرکا بھی مقابلے نہیں کرسکتے جیہنا کہ پہلے دو قصے بتا چکا ہوں ایک یہ کہ حضرت سلیمان علیہ اسلام کو ہد ہد نے ملک سبا کی خبر دی اور وہاں کی ملکہ، اس کے تخت، شان وشوکت اور شرکیہ طور وطریق کی تفصیس تک بتادی، جب کہ حضرت سلیمان علیہ اسلام کے محر جنات میں سے کسی کواس کاعلم نہ ہوا۔

دوسراقصہ بیکہ ہدبدز مین کے اندر پانی کی گہرائی معموم کرلیت ہے جب کہ کسی جن کو اس پرقدرت نہیں۔

اس بر می کواشکال ہوسکتا ہے کہ پھر جنات انسان پر کیوں غالب آجاتے ہیں اے

تگ کرتے ہیں بیتوا ہے ہی ہوا کہ جیسے کوئی بھٹگی کی بادشاہ کی بٹائی کرے اسے ذکیل کرے تو ایس کیوں ہے؟ اس کی وجہ میں پہلے بھی بناچکا ہوں کہ معصیت کی وجہ سے ایسا ہے، جب انسان معصیت کرتا ہے تواس کا قلب ضعیف ہوج تا ہے پھروہ ہر چیز سے ڈرتا ہے جیس کہ ایک قصہ بتا یا تھا کہ کہیں انسانوں کا قافلہ جرما تھا تو وہ لوگ کہنے گئے کہا گر ہم یہاں جن ت کی پناہ میں آ جا کمیں تو ہمیں امان مل جائے، جن تو انسانوں سے بہت ثرتے ہیں بہت ڈرتے ہیں کیکن جب انہوں نے یہ بات کی کہ بیتو ہم سے ڈرر ہے ہیں تو وہ ان پر غالب آ گئے ۔ جو لوگ القد تعالیٰ کی نافر مانی کرتے ہیں جنات ان پر غالب آ گئے ۔ جو لوگ القد تعالیٰ کی نافر مانی کرتے ہیں جنات ان پر غالب آ جاتے ہیں اور طرح طرح سے انہیں تھی کرتے ہیں۔

کسی نے ٹیلی فون پر ہتایہ کہ ان کے پڑوں میں پھر آ رہے ہیں تو پڑوی ان سے جھڑا کرتے ہیں کہتے ہیں، وہ بے چارے جھڑا کرتے ہیں کہتے ہیں، وہ بے چارے بہت پریثان تھے کہ ہم نے تو بھی الی حرکت نہیں کی لیکن سے بھی حقیقت ہے کہ ان کے گھر میں پھر آ رہے ہیں، بہت و یکھا چھان ہین کی لیکن کچھ بتا نہیں چلاا کہ کہ اس سے گھر میں پڑوی ہمیں الزام دے دے رہے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ بیہ جنات کا کام ہے، جنات پھر پھینک دے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشادے.

جب القد تعالی کسی قوم پرمصیبت ڈالن تبحویز کر لیتا ہے تو پھراس کے بننے ک کوئی صورت بی نبیس اورکوئی القد کے سواان کا مددگا رنبیس رہتا۔'' القد تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کی ہوئی ہے

ابقد تعالی نے ہرانسان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جم عت مقرر کی ہوئی ہے حاساں کہ القد تعالیٰ کوانس نی حفاظت کے لیے کی فرضتے کی مغرورت نہیں پھرایک فرضتے کی بھی گئی طاقت ہوتی ہے لیکن القد تعالیٰ نے پوری جماعت مقرر فرمائی اور یہ جماعت صبح وشام بدلتی رہتی ہے، ایک جماعت صبح سے شم متک رہتی ہے پھرشام کو ن کے جانے سے پہلے ہی ان کی جگہ دوسری جماعت آ جاتی ہے۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافر مائی کرتا ہے معصیت بیں جتلا ہوتا ہے تو فرشتوں کی بیہ جماعت اس پر سے بنائی جاتی ہے اور جن اسے ست نے لکتے ہیں۔ سواگر کسی کو جن ستاتے ہیں تو بیاس کی دیل ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافر مائی کا نافر مان ہے ورنہ اس بدتر ین مخلوق کی کیا مجال کہ ایسی کرم ومعزز ہتی کوستائے ۔

یہ اعمال ہر کی ہے یاداش ورنہ کہیںشر بھی جوتے جاتے ہیں بل میں

اس بارے میں القد تعالیٰ کا فیصلہ سرکے کان اور دلوں کے تالے کھول کرس لیں اللہ فیکس لَمُ سُلُطُنَّ عَلَی الَّذِیْنَ الْمَنُوا وَ عَلیٰ دَبِیهِمْ یَتَوَکُّلُون کَ اِنَّمَا اللهُ فَیْ سُلُطُنَّهُ عَلَی اللّٰدِیْنَ مَا مُوا وَ عَلیٰ دَبِیهِمْ یَتَوَکُّلُون کَ اِنَّمَا سُلُطُنَّهُ عَلَی اللّٰدِیْنَ یَتَوَلَّون اللّٰهِیْنَ مَا مُوا یَا اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِیْنَ یَتَوَلَّون اللّٰهِیْنَ مَا اللّٰهِیْنَ اللّٰهُیْنَ اللّٰهِیْنَ اللّٰهُ اللّٰهِیْنَ اللّٰهِیْنَ اللّٰهِیْنَ اللّٰهُ اللّٰهُیْنَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰمُ ا

ئىكملە:

یہ جولوگ کہتے رہتے ہیں کہ جن چڑھ گیا یا کسی نے جا دوسفلی کردیا تو بالفرض ( یعنی

و سے تو عموماً اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی لیکن چلیے ان لوگوں کے کہنے ہے فرض کریتے بیں )کسی نے کچھ کیا ہے تو اس بارے میں میسوچیں.

اس کے دل میں میہ ہات کس نے ڈالی کہ فلاں پرایساایہ کرو،اس کا در کس کے قبضے میں ہے؟ اللّٰہ تعالٰی بی کے قبضے میں ہے:۔

ا ہے ہمت کسنے دی یعنی خیال آنے کے بعد پھراتی ہمت بھی پید ہوگئی کہ اس نے ایسا کام کرلیو ، فل ہر ہے اللہ ہی نے دی۔

جمت ویے کے بعداس کی تدبیر کوکا میاب کس نے کیا؟ وہ بھی طاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے القد تعالیٰ ہی نے اس کی کوشش کوکا میاب کیا۔

اس کے توڑ کے لیے کتنے یا مل تلاش کیے، کتنا پیسا برباد کیا ، بیمال آخراس چیز کوشم کیوں نہیں کر پاتے ؟ جوجاد ووغیرہ کی نے آپ پر کردیا بیا ہے تھیک کیوں نہیں کرتے ؟ کوئی کا میاب کیول نہیں ہوتا ؟ بید دعوے تو ایسے ایسے کرتے ہیں کہ استے جن ہیں اور فلال نے جادو کیا ہے اور اسے بہجانے کا دعوی بھی کرتے ہیں صیہ بھی بتادیے ہیں اور فلال نے جادو کیا ہے اور اسے بہجانے کا دعوی بھی کرتے ہیں صیہ بھی بتادیے ہیں چیر توڑ کیوں نہیں کرتے ؟ برسوں علاج کرنے کے باد جود نجات کیوں نہیں ملتی ؟

🕲 در حقیقت سیسب وجم میں۔

﴿ رسول الله صلى الله عديه وسم كے باس ايك عورت آل اس كوئى دوره براتا تھا، اس نے رسول دورے كى حالت بيس اس كاجسم كل جاتا تھا جسم پر سے كبر أثر جاتا تھا۔ اس نے رسول الله صلى الله عديه وسلم سے ؤى ور فواست كى كدالله تعالى جھے اس مرض سے نجات عطاء فره ديں۔ رسول الله صلى الله عديه وسلم نے فرها يا كد تواس تكليف سے نجات جا ہتی ہے يا جنت ؟ اس نے عرض كيا. '' جنت' 'ليكن مير سے سيے دياؤ عاء فرها دي كه جب دوره پڑت تا تھا تو مير اجسم نہ كھل كر سے ، آپ صلى الله عليه وسم نے بياؤ عاء فرها دى پھراسے دوره پڑتا تھا تو جسم نہيں كھلنا تھا۔

سوپنے کی بات ہے کہ القد تعالیٰ کوتو س پر بھی قد درت تھی کہ اسے بیادی ہے نہات مطاء فرماہ ہے اور جنت بھی دے ویتے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درج ت بلند کرنے کے بیے اور بھی ان کا متی ن بینے کے لیے ایسا کرتے ہیں، دیکھیے اس ف تون نے دنیا کی عارضی تکلیف کو تبوں کرلیا کیونکہ اس کے عوض اسے جنت کی بشارت ملی ۔ فریوں تکلیف پر دنیوں تکالیف پر سوچا کریں کہ کب تک؟ بالہ خرجانا ہے اور یہ کہ موکن کو تو تکلیف پر بہت اجر ملتا ہے ، اجر کا مراقبہ کی کریں۔ رسول القصلی القد علیہ وسم نے فرہ یا بہت اجر ملتا ہے ، اجر کا مراقبہ کی کریں۔ رسول القصلی القد علیہ وسم نے فرہ یا من فتی کی مثال خرم پودے کی طرح ہے جمہ ہوا کیں جھکاتی رہتی ہیں اور من فتی کی مثال سخت ورخت کی طرح ہے جو ملتی نہیں حتی کہ وفعۂ جڑ ہے من فتی کی مثال سخت ورخت کی طرح ہے جو ملتی نہیں حتی کہ وفعۂ جڑ ہے ۔ اکھڑ جا تا ہے۔' (منداحمہ)

مومن پر مختلف حوادث آئے ہیں وہ ان کا تخل کر لیتا ہے ان سے اسے کوئی نقصان مہیں پہنچا بلکداس کا فائدہ ہوتا ہے کیونکدا سے تکلیف پر اجر ملتا ہے اور منافق استدراج کے طور پر حوادث سے کچھ مدت تک محفوظ رہتا ہے پھر کوئی عذاب تا ہے جواسے تباہ کرکے رکھ دیتا ہے ،اگراس پر دئیا میں کوئی عذاب نہیں آیا تو آخرت کا عذاب تو ہے ہیں۔

ک عامل کہتے ہیں کہ بندش ہے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے اگر ان کا دعوی صحیح ہے تو مجاہد جواتے شہید ہورہ ہیں ان کے لیے بدیوں ہے شہیں کرتے کوئی بندش کیوں نہیں لگادیتے کہ بیشہید نہوں۔ ہندوتو جادو وغیرہ بہت جانتے ہیں تو وہ کوئی جادو کرکے تشمیر سے بجاہدین کو کیوں نہیں ہٹادیتے ؟ کیوں بجاہدین کے ہاتھوں قبل ہورہ ہیں؟ بیٹھے بیٹھے کوئی جادو کر رہے۔

کا علماء کے دشمن تو دنیامیں بہت ہیں تو کا فر، فاسق دفاجر ہوگ علم ء پر کوئی ایساجاد و کی علماء کر کوئی ایساجاد و کیول نہیں کردیتے کہ وہ سب مرجائیں یا کم از کم اتناہی کردیں کہ علماء کرام ان کے خلاف کام نہ کرسکیں۔ خلاف جو کام کرتے ہیں ای پر پچھ بندش لگادیں تا کہ علماء ان کے خلاف کام نہ کرسکیں۔

سب کھالند تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔

🛈 میں ان لوگوں ہے کہنا ہوں کہ آب ہر کام کے لیے تعویذ کیتے ہیں تو مجھے بھی کوئی ایباتعویٰہ لاکروے دیں کہایک رات میں پورا قرآن پڑھلیا کروں یا ایسا کوئی ختم بتادیں کہ ایک ہی دن میں پورے افغانستان برحالبان کی حکومت قائم ہوجائے ، امریکا پریمبیں بیٹھے بیٹھے کچھ پڑھ کر پھونک دول جانا بھی نہ پڑے یمبیں بیٹھے بیٹھے فتح ہوجائے اورکوئی اید وظیفہ بتادی جس کے زورے بوری دنیا برمیرے اللدی حکومت ہوجائے۔ القد تعالى يراعماد بيدا ليجي سب بجمدالقد ك قبطة قدرت ميس ب وعف كى ابتداء مين حضرت عالمكيررحمه الله تعالى كاقصه بتايا نفاالله يرابيااعتاديدا كرين الله كوباتحد بكزا کریےفکر ہو جا نمیں ایک در کےفقیر بن جائمیں ایک در کےفقیر ہے در بر کسی کے بیٹے بھی رہ یاؤں توڑ کر اے در خراب وخوار کیول در بدر ہے تو اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔اللہ تعالٰ اپنے رسول ملی اللہ علیہ وسلم ہے

فرمائے ہیں:

ٱلْيُسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبُدَهُ \* وَيُنخَوَ فُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُولِهِ \* وَمَنْ يُصُلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍه (٣٩-٣٩)

"كياالدتعالى اين بنده خاص محمر (صلى الله عبيد وسلم كى حفاظت ) كے ليے کا فی نہیں اور بیلوگ آپ کوان (حجمو نے معبود دل) ہے ڈیرا تے ہیں ، جو الله کے سوا (تبجویز کر رکھے) ہیں اور جسے اللہ تم راہ کردے اس کو کوئی مدايت دينے والائميں ۔''

جوبھی اللہ تعالی برتو کل رکھتا ہے اے کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی اسے بیہ خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی مدد کرسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ تو فیق عطاء فرما ئیں اوران بڈمل عاملوں کےعذاب سےامت کی تفاظت فرما نمیں۔ آخر میں حجعاڑ پھونک اور تعویز گنڈوں سے بچنے والوں اور القد تعالی پر توکل رکھنے والوں کے ہارے میں ایک بہت بڑی بشارت بھی سن کیجے! رسول القد سلیہ وسلم نے سے لوگوں کو جنت میں بلاحساب داخل ہوئے کی بشارت دی ہے جوتعویذ گنڈ نے میں کرتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں

عن عمر ان بن حصين رضى الله تعالى عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من امتى سبعون الفا بغير حساب قالوا من هم يا رسول الله قال هم الذين لايكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة رضى الله تعالى عنه فقال ادع الله ان يجعلنى منهم قال انت منهم قال فقام رجل فقال يا نبى الله ادع الله ان يجعلنى منهم قال سبقك بها عكاشة (صحيح مسلم)

اس صدیت میں اگر چددم نه کرنے والوں کا ذکر ہے مگر تعویذ گنڈوں کا درجہ تو دم کرنے کروانے ہے بھی بہت کم ہے کیونکہ دم کا صدیث سے جیسا واضح ثبوت ہے ایس واضح ثبوت تعویذ کانبیں۔

ابتدنغی لی سب مسلمی نول کی قوجمات سے حفاظت فر ، کمیں قلوب سے غیر کا خوف کال کرا پنا خوف عطا وفر ، کمیں اورا بل محبت سے قلوب کومنور فر ، دیں ، اپنی ذات بر کالل اعتماد وتو کل عطا ، فرمادیں۔

البلهم اقذف في قلبي رجاء كو اقطع رجائي عمن سواك حتى لا ارجو احدا عيرك، اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد فله رب العلمين



# ويخط فينا العظم مفتى من المعالمة عظم من التعالى المعالمة علم من التعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى الم

ناشىر كتامچىكىك بىرتەرى – كابى ،،،،،،،

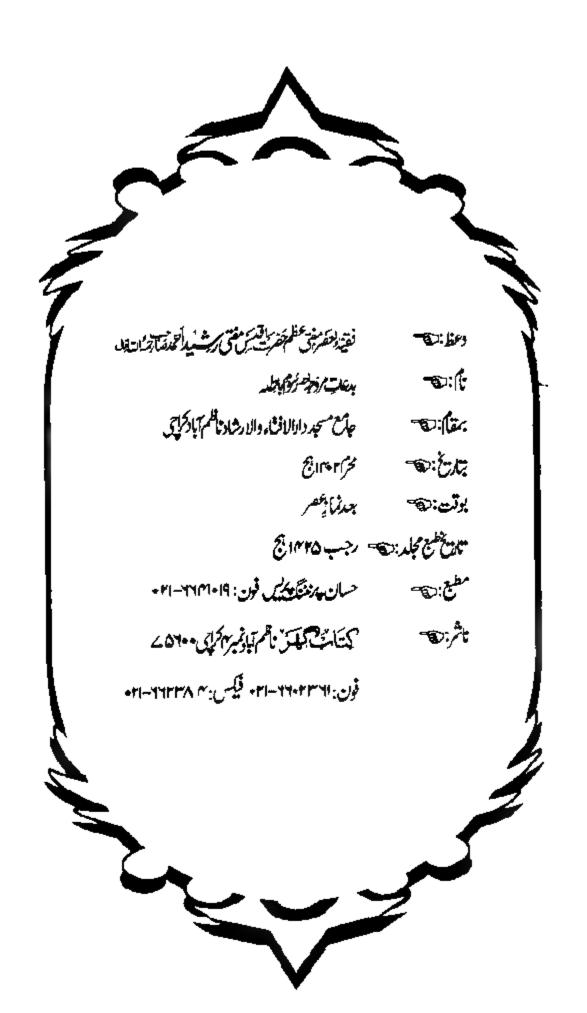

#### 

## بيش لفظ

میرے مواعظ میں اصلاح منکرات وترک معاصی پر زیادہ زور دیا جا تا ہے اس لیے کہ تقویٰ وہ بنداری کی بنیاد یکی ہے۔ انہی منکرات میں سے ایصال تواب کی مروجہ رسوم بھی ہیں جوایسال تواب کے مسئون طریقہ کے خلاف ہیں اور دین اسلام ہیں اپنی طرف سے نئی ایجاد ہونے کی وجہ سے بدعت ہیں۔ اس لیے میرے یہاں ان کی اصلاح سے متعلق بھی وقا فو قابیان ہوتا رہتا ہے۔ بجراللہ تعالیٰ اس ناچیز کوشش کے نتیجے میں مختلف منکرات وہدعات میں مبتلا ہتے بفضلہ تعالیٰ ان کومیرے ایک بیان سے ایک صفحص نے بتایا کہ وہ بدعات میں مبتلا ہتے بفضلہ تعالیٰ ان کومیرے ایک بیان سے ہوایت نعیب ہوگئی اور انہوں نے ان بدعات سے تو ہرکی جس پر براوری نے ان کو چوڑ دیا مگرانہوں نے ان بدعات سے تو ہرکی جس پر براوری نے ان کو چھوڑ دیا مگرانہوں نے ایک دھا کے مقابلہ میں برادری کی رض کو تھرادیا ہے ہوڑ دیا مگرانہوں نے ایک دھا کے مقابلہ میں برادری کی رض کو تھرادیا

سارا جہاں ناراض ہو پروا نہ جا ہے مرضی جانانہ جا ہے مرضی جانانہ جائے ہو ہے ہے اس انظر سے دکھے کر تو کر بیہ فیصلہ کیا گیا نہ جا ہے گیا گیا نہ جا ہے کیا گیا نہ جا ہے کیا گیا نہ جا ہے مسلمان کی شان اورا پنا لک کے ساتھ معامد تو ہے ۔ اگراک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری اورا کی میرا زمیں میری جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمیں میری جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمیں میری

رب کریم کی رحمت نے جوان کی وظیری فری کی اور بدایت کی نعمت سے نوازا،
ابیس کے نرغے سے نکال سرسیّد دوعالم جسن اعظم رحمۃ للعالمین صلی القد مدیہ وسم کی
رحمت کا دامن تھا دیا، اس نعمت کے شکریہ کے طور پر انہوں نے جا ہا کہ بصورت کی بچد
اس مضمون کی زیادہ سے زیادہ اشاعت موتا کہ دوسر سے بھٹے ہوئے لو ول کے بیے بھی
ذریعہ بدایت ہے ۔ چنا نچانہوں نے نیپ ریکارڈ سے یہ مضمون نقل کر کے مجھے دکھا یا
اور اشاعت کی اج زت طلب کی ۔ میں اصلاحی نظر کے بعد اشاعت کی اج زت دیتا
ہوں۔

یا اللہ! تیری وہ رحمت بے پایال جس کے فیضان سے ایک قلب کی کا اِلمیٹ کی اور بھٹا ہوا دل راہ راست پر آگیا، اس کے صدیقے ہم جھے سے دعاء کرتے ہیں کہ اس مضمون کے تمام پڑھنے اور سننے والول کے قلوب پر وہی رحمت نازل فرما، وشکیری فرما اور اید بنا۔

یااللہ! تو اس ناچیز محنت کو قبول فرہ ، اس کام میں برکت عطاء فرہ ، ہ رے گئے ،
اکا بر کے لیے اور اپنے حبیب محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسم کے لیے قیامت تک صدقہ اکا بر یے لیے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسم کی رضاوقر ب کا ذریعہ بنا۔
جاریہ بنا، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسم کی رضاوقر ب کا ذریعہ بنا۔
یاللہ! تو دشکیری فرما، سوائے تیری دشگیری کے پھی بیس بوسکتا، تو بی حکشتہ دلول کا سہارا ہے ، تجھ بی سے فرید ہے اور تو بی کارسانہ ہے۔

رشیداحمد ۱۳۰*۰ محرم*۲۰۳۱ ه

#### وعظ

### بدعات ِمروّجہاوررسوم باطلہ (محم۱۴۰۲ه)

الْحَمُدُ لِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُانٌ لَآ اِللهَ إِلَّا اللّهُ وَحَدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُانٌ لَآ اِللهَ إِلَّا اللّهُ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبةٍ أَجْمَعِينَ.

امابعد!

عقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهو رد (رواه البخاري وسلم)

### برعت کی حقیقت:

بدعات میں جو گناہ ہوتے جی انہیں تواب سمجھا جارہا ہے۔ جس گنہ کو انسان تواب سمجھا جارہا ہے۔ جس گنہ کو انسان تواب سمجھا جائے اس سے اور تو بھی تو بہی کو گناہ سمجھا جائے اس سے اور تو بھی تو بہی تو نیق ہوجو کم از کم انسان اپنے آپ کو تو بہی ہوتو کم از کم انسان اپنے آپ کو گنہ گارتو سمجھتا ہے، گناہ کا اعتراف ہو، اقرار ہو، ندامت ہوتو شدیدای پر امتد تو لی کی

رحمت ہوجائے مگر جب گناہ کو تو اب سمجھا جائے تو ظاہر ہے اس سے کیا تو بہ کرے گا، کیا دل میں ندامت ہوتا ہے کہ اس طرح کے گن ہ کر کے اور زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس نے تو اب کا کام کرلیے ، اس لیے رسول القصلی القد علیہ وسم نے فرمایا

وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة ركل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار (رواه التراكي)

'' وین میں نُی نکان ہو لُ جیزی سب گناہوں سے بدتر ہیں اور ہزئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گم را بی ہے اور ہر گم را بی جہنم میں لے جانے والی ہے۔'' فر ، یا کہ ہرود کام جومیں نے بیان نہیں کیا اور میری طرف سے حضرات صحابہ آ را م رضی اللہ عنہم نے بیان نہیں کی ، جس پڑھل نہیں کیا اگر لوگ س کو اپنی طرف سے تو اب سمجھ کر کرنے لگیں تو وہ گمر ، بی ہے اور ہر گمرا ہی جہنم میں لے جائے گی۔

عقى لحاظ ہے بھی دیکھا جائے تو ہے تھی تبالکل واضح ہے کہ جس کام میں القد تعالی اللہ تعالی واضح ہے کہ جس کام میں القد تعالی کے تواب نہیں بتایا، القد کے رسول صلی القد علیہ وسلم نے تواب بتایا، تا بعین رحم میں القد تعالی القد عنہ میں تواب بتایا، تا بعین رحم القد تعالی نے اس کے مطابل تمان بیں فرمان میں تواب بتایا، تا بعین رحم القد تعالی نے نہ وہ مسئلہ بتایا، حضر الت انکہ و بن رحم القد تعالی نے نہ وہ مسئلہ بتایا، حضر الت انکہ و بن رحم القد تعالی نے نہ وہ مسئلہ بتایا کام کرتے ہیں اور اس میں تواب بچھتے ہیں تو سوچیں، نوب سوچیں، نوب سوچیں کہ وہ کار تواب کیے ہوگیا؟ سوچیں، یہاں سے انتخف کے بعد بھی سوچیں، نوب سوچیں کہ وہ کار تواب کیے ہوگیا؟ اللہ کہ اس مسئلہ پر خیال آتا ہو ول میں ورد اُنتخا ہے کہ یہ مسلمان تو م کہاں گئی۔ ایڈ کھی مواسلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ول میں ورد اُنتخا ہے کہ یہ مسلمان تو م کہاں گئی۔ ایڈ کھی مواسلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ دل میں ورد اُنتخا ہے کہ یہ مسلمان تو م کہاں گئی۔ ایڈ کھی مواسلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ دل میں ورد اُنتخا ہے کہ یہ مسلمان تو م کہاں گئی۔ ایڈ کھی مواسلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ واسلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کے اور میں ورد اُنتخا ہے کہ یہ مسلمان تو م کہاں گئی۔ ایڈ کھی واسلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ورد اُنتخا ہے کہ ورد اُنتخا ہے کہ یہ مسلمان تو م کہاں گئی۔ ایڈ کھی مواسلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کے اُن ورد اُنتخا ہے کہ ورد اُنتخا ہے کہ وہ کی کو کھی کے دور مسلمان کہا ہے ؟

دل میں درواُنھتا ہے، گنہگا رول کو دیکھے کروہ دردنہیں ہوتا جتنا درداس پر ہوتا ہے کہ مسلمان کہلاتے ہیں اور پھراللّٰہ ورسوں صلی اللّٰہ عدیہ وسم کی نافر مانیوں اور مقابلہ کو کا ہ نواب سمجھ رہے ہیں۔ بڑے دکھا ور در دکی بات ہے۔ دی ءکر لیجیے کہ اللہ تعالی مجھے اس طریقہ سے بیان کرنے کی نونیق عطاء فر مائیس کہ بات دلوں میں اثر جائے ،سمجھ میں آجائے اور اس بڑمل کرنے کی نوفیق عطاء فر مائیس۔

### شيطان کی وحی:

سوچے بہاں سے انھنے کے بعد بھی سوچے ، کنی روز تک مسلسل اسے سوچیں گے تو شاید جا کر بچھ بات دل میں اتر جائے۔ بیسوچے کہ جومسئلہ اللہ تعالی نے نہیں فرمایا ، اللہ تغالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فر مایا ، حصرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نہیں بتایا اور نہ کیا، ائمہ کرام حمہم امتد تعالیٰ نے بتریانہ کیا تو آپ کواتے سال بعکراس کا عم کہاں ہے ہوگیا؟ بہی کہنا ہڑے گا کہ دلول میں شیطان وہی ڈاٹا ہے۔ تر آن میں ہے کہ شیطان بھی ولول میں وحی کرتا ہے۔ ایک وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے حضرات انبیاء کرام عیم السلام بر، اور دوسری وجی فاسق وفاجر لوگوں کے دلول میں شیطان ڈالتا ہے، ان کے دلوں میں برائی کے خیابات ڈالتا ہے، للہ تعالٰی کا مقابلہ كرنے كے ليے غيروين كودين مجمانے كى كوشش كرتا ہے، القد تعالى نے وہ مسكة بيس بتایا وربقول آپ کے وہ کارِ تواب ہے تو کمیا کہیں گے کہ یا تو معاذ اللہ! اللہ تعالیٰ کاعلم ناقص ہے،ان کومعلوم بی نبیر کہاس میں بھی تواب ہے۔آپ کو بتا چل کیا کہاس میں تواب ہے۔ یا کہیں کے کہ اللہ تعالیٰ کوملم تو ہے کہ اس میں تواب ہے مگر جان ہو جھ کرا پی رضا کا پیطریقہ اینے یاس چھیالیا، ہتا یہ نہیں۔اب اتناز مانگر رنے کے بعد آب کواس کا بنا چلاتو کیے؟ اللہ تعالی نے چھیالیا تھا تو اللہ تعالی کے باس کی بات کا آپ کوعلم کیے ہوگیا؟ یا یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو بیمسئلہ بنایا تھا تکرمعاذ اللہ ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجھے بیس ماسمجھنے کے بعد بھول گئے ۔غرض میہ کہ معاذ اللہ ارسول التصلی اللہ علیہ وسلم كوان چيزون كاعلم نهيس تفا\_معاذ الله! رسول التدصلي المتدعليه وسلم كاعلم ناقص تعا مرسول

التصلی القد عبیہ وسلم کو معنوم نہیں تھا کہ ان چیز وں میں بھی تواب ہے جن چیز وں میں بید لوگ بجھ رہے ہیں، اور اگر ملم تھ تو کیا دوسرے درجہ میں آپ یہ کہیں گے کہ معاذ اللہ الدوسلی اللہ علیہ معاذ اللہ النہ اللہ خیات کی رسول اللہ علی معاذ اللہ اللہ خیات کی ہے کہ دین پورائیں پہنچایا ۔ یا یہ کہیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس وین کوآ گے ہیں بہنچایا اور نہ خود اس پر عمل کیا ۔ ایک ایک بات کو سوچے ۔ آخر کار آپ کا ذہن کیا جواب دےگا ، کی اللہ تعالی کو معاذ اللہ المحلی اللہ عبیہ وسلم نے ہواب دےگا ، کی اللہ تعالی کو معاذ اللہ المحلوم نہیں تھا، یا، رسول اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ الحکام اللہ یہ پہنچا نے میں خیات کی ، یا یہ کہ معاذ اللہ الحض اللہ عبیہ کرام رضی معاذ اللہ الحکام اللہ پہنچا نے میں خیات کی ، کس چیز کا آپ فیصلہ کریں گے؟لِلہ اغور سیجے، پھرغور سیجے، لِلہ المجرغور سیجے، بواے سے برا اگناہ ہو، اللہ عبیہ بری ہے دو ہے تو گناہ گر

#### شریعت ہے متوازی حکومت:

غیردین کودین بود ین مجھ بین اور جو بات اللہ تع کی اور اس کے رسول صلی الته علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی ،اس بات کو ان کی طرف منسوب کردینا کہ بیہ بھی انہی کی طرف سے بیان کی بوئی ہے ،اس پر جہنم کی وعید ہے، رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فر با یا من سکذب عدتی متعمدا فلیت و ا مقعدہ من الناد (رداہ ابناری وسلم)

من سکذب عدتی متعمدا فلیت و ا مقعدہ من الناد (رداہ ابناری وسلم)

''جو بات میں نے نہیں کی اسے جو تحص میری طرف منسوب کرے گااس کا شھانہ جہنم ہے۔''

سوچیں اجن چیزوں میں القد تعالی نے تواب نہیں بتایا اگر ان میں تواب سمجھیں گے تو آپ متوازی ھکومت بنار ہے ہیں یانہیں؟ اللّٰداوراس کے رسول صلی القد مدید ہسم کی حکومت کے مقابلہ میں سپ اپنی حکومت چلانا چاہتے ہیں۔ دین ان کا ہے، حکومت ان کی ہے، نہول نے کوئی قانون ایہ جی بنایا تو گویا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے قانون کے مقابلہ میں اپنا قانون بنایس، اس کو بغاوت کہا جاتا ہے، متو ازی حکومت قائم کرن کہاجاتا ہے۔ بڑے سے بڑے مجرم کو معاف کیا جاسکتا ہے مگر جو مقابلہ کی حکومت بنائے اس کو بھی معاف نہیں کیا جاسکتا۔

#### ايصال ثواب ماعذاب؟:

یہ مسئلہ بی ایسا ہے جس کی تمہیدا تی طویل ہوگئی، وہ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کی اصلاح بہت مشکل ہے۔ ہاں! اگر القد تعالیٰ دشگیری فرمائیں تو سیجھ مشکل نہیں، ایسال ثواب بہت آسان ہے، لیکن س کے جوطریقے اختیاد کیے جارہے ہیں وہ ایسے ہیں جو نہ اللہ تعالیٰ نے بائے منہ اللہ کے رسول صلی القد علیہ وسلم نے بڑے منہ صحابہ کرام منی اللہ عنہ منے اختیار کیے ورنہ اٹھ کہ دین رحمہم القد تعالیٰ نے۔

## بدعت ہے برہ حکرشرک بھی:

ایک مولوی صاحب ہیں، مولوی بھی معمولی نہیں ایک و بی مدرسہ کے ہتم ۔ یعنی وہ مولوی جومولوی بنانے والے، جہاں مولوی بنانے کا کا رخانہ ہے، جہاں علاء وین تیار ہوتے ہیں اور وہ مولوی صاحب میرے شاگر دیھی ہیں، شاگر دیھی آج کل کے شاگر دوں کی طرح نہیں بلکہ بہت تخلص، میرے شاگر دیھی ہیں، شاگر دیھی آج کل کے شاگر دوں کی طرح نہیں بلکہ بہت تخلص، میرے شاگر دیکی جیت والے، بڑے ہی اطاعت گزار، بہت ہی زیادہ خدمت گزار۔ ان کی والدہ کا انتقال ہوگیا، ایصال تواب کے نام سے تیج کی سم کے منصوبے بنے گئے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ پیطر یقنہ نا جائز ہے، سنت کے خلاف ہے، اس طریقہ سے ایصال تواب کا کہیں شوت نہیں، آپ بیدنہ کریں۔ نہایت ہی خدمت گزار، فرہ نبردادشا کرداور پھری ام کہیں شوت سے نہیں، آپ بیدنہ کریں۔ نہایت ہی خدمت گزار فرہ نبردادشا کرداور پھری ام

نہیں ہوں گا۔ وہ میرے بہت بیچھے پڑے گر میں نے کہ میں اس میں شریک نہیں ہوسکتا۔ بالآ خرانہوں نے کہا کداگر ہم بینیں کرتے تو براوری ناراض ہوج ہے گی اس لیے ہمیں بیہ کرن پڑتا ہے۔ میں نے جواب میں کہا کہ پہلے تو میں بیہ بجھتا تھا کہ بیصر ف بوعت ہا اب معلوم ہوا کہ صرف بدعت ہی نہیں شرک بھی ہے۔ اس لیے کہ آپ اللہ نعالی کی خاطر نہیں کرر ہے ہیں، برادری سے اتنا خوف ہے کہ اس کو امقد بنار کھا ہے، بیا شرک ہے فیرامقد کو راضی کرنے کے لیے کرر ہے ہیں۔ بہر حال بہت سمجھا یا گر وہ نہ شرک ہے فیرامقد کو راضی کرنے کے لیے کرر ہے ہیں۔ بہر حال بہت سمجھا یا گر وہ نہ فاطر نہیں کیا قائر بیران آ کر شیطان نے جو سبق پڑھایا اس پر وہ استے مصر ہوئے کہ میری ایک نہ فائر یہاں آ کر شیطان نے جو سبق پڑھایا اس پر وہ استے مصر ہوئے کہ میری ایک نہ مانی ، آ خرکر کے چھوڑ ا۔ ڈرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے:

"مرگیامردود، نهم نیدرود."

برادری میں ناک کٹ جائے گی، و نیامیں ناک بچانے کی فکر ہے، آخرت میں خواہ گردن ہی کٹ جائے اس کی پروانہیں۔

یہ تو وہ مثل ہوئی کہ کہیں کئوں کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی وہاں کوئی ناک والا پہنچ گیا تو سب ہنے گئے ''نا کو آگیا ''اور یہ بہ ورایس ہی تھا جسے وہ موبوی صاحب بہدر کیا کہ کراوری ناراض ہوجائے گی، ال نے جاتو نکالا اور اپنی ناک بھی کاٹ دی۔ انداز ولگا ہے کہ کس صدتک براوری سے ڈراجا تا ہے۔ اور یہ برادری بھی اتی خلالم ہے کہ ایک طرف تو کسی حدید براوری ہے ور چلاؤ کہ ایک طرف تو کسی کے مزیز کا انتقال ہوجا تا ہے اور دوسری جانب یہ تورے ور پلاؤ کھانے کے برتو لئے لگتے ہیں۔

#### التدكے بندے بابرا دري كے؟:

میں نے مولوگ صاحب سے کہا کہ آپ وعوت پر کتنا خرج کریں گے۔ انہوں نے ہاں ہوطلبہ کے ہتایا تو میں نے کہا کہ آپ سے دوگن خرج کرد بیجے لیکن آپ کے یہاں جوطلبہ

پڑھے ہیں ان پر بیر تم مخفی طور پر تقلیم کر دیجے یا پھر محلہ کے میں کین کو دے دیجے۔ ہم روکتے نہیں صدقہ ہے، اور زیادہ کیجے اس ہے بھی دوگن کیجے، مگر سنت کے مطابق کیجے۔ مگر بات وہ کی کہ لوگ کہیں گے" مرگیا مردود نہ ختم نہ دروو' برا دری میں ناک کٹ جائے گی۔ برا دری کو القد بنار کھا ہے۔ کیا قیامت کے روز القد تع بی کے سامنے آپ یہ جواب دے کرفتی جائیں گے جس دن آپ کے سارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا اور وہاں کو بی کے کام نہ آسکے گا۔

يَـوُمَ يَـهِـرُّ الْـمَرُءُ مِنْ آخِيْهِ ٥ وَأُمِّهِ وَآبِيْـهِ٥ وَصَـاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ ٥ ( لَكُمْرُهُ مِنْ الْحِيْدِهِ ٥ وَأُمِّهِ وَآبِيْهِ٥ وَصَـاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ ٥ ( ٨٠-٣٩٣٣٣)

فر ایا آج وہ دن ہے کہ شوہر بیوی سے ، بیوی شوہر سے ، باپ بیٹے سے بیٹا باپ
سے ، بھائی بھائی سے بھائے گا۔ انڈ تعالیٰ کی رحمت بی دشگیری کرے تو کرے ورنہ
وہال کوئی کسی کام ندآئے گا۔ لِنہ! سوچنے کہ یہ برادری جس کوراضی کرنے کے بیے آپ
اپی عاقبت تباہ کررہے ہیں ، کیا یہ برادری اس وقت آپ کے کام آئے گی؟ جب خفی
صدقہ کا اتنابر الله اب ہے، تو پھراس برعمل کیول نہیں کیا جاتا ؟

## گده بصورت انس:

میراخیال توبیہ کہ آئ کل جب کوئی بیار ہوج تا ہوگا تو اس کے احباب واقارب
اس کی صحت یا بی کی وعاء نہیں کرتے ہوں گے بلکہ دعاء بیہ کرتے ہوں گے کہ جعدی
مرے تاکہ تورمہ ملے، ورجب ایک کا تیجا ورجا لیسوال ختم ہوا تو پھر دعاء کرتے ہوں
گے کہ لغد کرے کوئی اور بیار ہوکہ پھر قورمہ ملے اور اس کا بھی چا بیسواں ، وجائے تو پھر
سوچتے ہوں گے کہ کوئی اور بیار ہو، جہاں کوئی ہمپتال پہنچا بس ان کی خوشیوں کا کیا کہنا
کہ' آئے دن قورے کے ، آئے دن قورے کے ، قبیلے کسی حیوان کے مرنے پر گدھ
منڈ اتے ہیں۔

آئ کا ہے غیرت مسلمان ور ہے غیرت برادری کے ہوگ سے کا ،اب کھ نے کو معے گا ،اب کھ نے کہ اب کہ نہیں ، آخرت کی نگرنہیں ،ا ہے حسب و کتا ب کی نگرنہیں ، اینے حسب و کتا ب کی نگرنہیں ، البتہ تعی کی اور اسلام کا پی سنہیں تو کم از کم پی کھی غیرت بی ہوتی جس کا مزیر مرائی ہے اس پر کھی دھم بی آتا کہ ایک تو وہ صدمہ میں مبتلا ہے دوسرے یہ کہ علی تی برکافی بیسہ خرجی ہوچکا ہے گئر ہے غیرت بر دری ای فکر میں گئی رہتی ہے کدر با سہا جو پچھ گھر میں نیج گیا ہے لاؤ۔

کھلاؤ۔

ایک ہاریمیں کالم میں ہاہر نکلے تو دیکھا کہ سامنے دیکیں چڑھی ہوئی ہیں۔ خیال ہوا کہ ش دی ہے کیکن دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ کوئی مرگیا ہے۔ بیا حباب واقارب ایسے ہوں کہ رشتہ داروں کے مرنے پریوں وعوتیں اُڑاتے ہیں ایسے ہوتی ہوتی ہیں۔ الی بے غیرتی کے تصور سے بھی رو نکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ الی بے غیرتی کے تصور سے بھی رو نکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ اور ہیں سوچتا ہوں کے تو رمہ کا لقمدان ہے غیرتوں کے حق سے اُڑ تا کیسے ہوجاتے ہیں۔ اور ہیں سوچتا ہوں کے تو رمہ کا لقمدان ہے غیرتوں کے حق سے اُڑ تا کیسے ہوجاتے ہیں۔ اور ہیں سوچتا ہوں کے تو رمہ کا لقمدان ہے غیرتوں کے حق سے اُڑ تا کیسے ہوجاتے ہیں۔ اور ہیں سوچتا ہوں کے تو رمہ کا لقمدان ہے خیرتوں کے حق سے اُڑ تا کیسے ہوجاتے ہیں۔ اور ہیں سوچتا ہوں کے تو رمہ کا لقمدان ہے خیرتوں کے حق سے اُڑ تا کیسے ہوجاتے ہیں۔ اور ہیں سوچتا ہوں کے تو رمہ کا لقمدان ہے خیرتوں کے حق سے داروں کے حق سے داروں کے حق سے دیں سوچتا ہوں کے تو رمہ کا لقمدان ہے خیرتوں کے حق سے دیں سوچتا ہوں کے تو رمہ کا لقمدان ہے خیرتوں کے حق سے دیں سوچتا ہوں کے حق سے دیں سوچتا ہوں کے حق سوچتا ہوں کے ح

## الصال ثواب كالتيح طريقه:

اگراآپ و قعۃ ایصال تو اب کرناچ ہے ہیں، واقعۃ آپ کوم نے والے کے ساتھ محبت ہے، واقعۃ آپ کوم نے والے کے ساتھ محبت ہے، واقعۃ آپ کے دل میں رخم کا جذبہ ہے تو بھر محن اعظم رسوں اللہ سلی اللہ ملیہ وسلم کا ہیں فرمود وطریقۃ آپ کے لیے کیوں کافی نہیں؟ سنے! ایصال تو اب کی حقیقت کی ہے؟ ہروہ نیک کام جوانسان اپنے لیے کرتا ہے وہ دوسروں کو تو اب بہنچائے کی نیت سے کرے تو اس کا تو اب دوسروں کو پہنچے گا۔ آپ پے لیے نفل نماز پڑھتے ہیں، نفل مرتے ہیں، تو اوت کرتے ہیں، تو اوت کرتے ہیں، تو اوت کرتے ہیں، خوش ہے کہ ہروہ نفل ہیں، نفل عمرے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، غرض ہے کہ ہروہ نفل ہیں، نفل عمرے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، غرض ہے کہ ہروہ نفل

عبوت جوآپ اپنے لیے کرتے ہیں اس میں آپ صرف پینیت کریں کہ اس کا ثواب ہمارے فلال عزیز کو پہنچے، وہ پہنچ ہوئے گا، بس بھی ایصال ٹواب ہے، وہ ثواب آپ کو بھی مے گا اور جن دوسرے لوگوں کی نیت آپ نے کرلی ان سب کو بھی بورا معے گا۔

## ایک غلط بمی کاازاله:

لوگ یہ بچھتے ہیں کہ ایسال تواب مردول کو بی کیا جاتا ہے۔ آپ اے الچھی طرح سمجھ لیس کہ ایسال تواب جیسے مردول کو کیا جاتا ہے اس طریقہ سے زندول کے لیے بھی کرسکتے ہیں۔ جوعبادت جس طریقہ سے آپ اپنے سے کرتے ہیں ، اس میں نیت کرسکتے ہیں۔ کو عبادت جس طریقہ سے آپ اپنے کے کرتے ہیں ، اس میں نیت کرلیں کہ اس کا تواب فدال کو بہنچ جائے گا۔خواہ وہ شخص زندہ ہویا مردہ۔

## قیامت کی ہولنا کیوں میں رحمت کے ستحقین:

رسول صلی الندعلیدوسلم نے فرما یا

مبعة يطلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله (رواه ابنجاري ومسلم والترفدي والنسائي)

''سات قتم کےلوگ وہ میں جن کو قیامت کے روز امند تعالیٰ اپنی رحمت کے سامیہ میں جگہ عطاء فر ، کمیں گے جبکہ کوئی س میہ نہ ہوگا۔''

لوگ گناہوں کی وجہ سے پینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، جینے گناہ زیادہ ہوں گے۔ جینے گناہ زیادہ ہوں گے۔ گا۔ بینے زیادہ ہوں گے۔ کسی کے گھٹٹوں تک ،کسی کے اپنے نیادہ ہوں گے۔ کسی کے لیوں تک اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ پینوں میں غرق ہوں گے۔ رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس روز القد تی گی سات قسم کے لوگوں کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطاء فرمائیں گے جو پسیند اور تمازت سے محفوظ رہیں گے۔ سب کا بیان کیا جائے تو بات لمبی ہوج نے گی۔ الحمد مندا میں یہ صدیث روز انہ بیان کیا جائے ہوں کہ پڑھتے ہوں کہ پڑھتا ہوں ، میرے معمولات میں داخل ہے، اس لیے پڑھتا ہوں کہ پڑھتے بالانا نے بیڑھتا ہوں ، میرے معمولات میں داخل ہے، اس لیے پڑھتا ہوں کہ پڑھتے

وقت بیرخیاں پیدا ہوجائے کدان سات قسموں ہیں کس میں داخل ہوں اورکس کس ہیں داخل ہوں اورکس کس ہیں داخل ہوسات ہوں تا کدان ہیں داخل ہونے کی کوشش کروں ، گتنی برای بشرت ہے۔
سوچا جائے کدان قسمول ہیں ہے کس کس ہیں آپ داخل ہو سکتے ہیں گرغفلت کی وجہ
سے دخل نہیں ہور ہے۔ ہیں نے ایک بیان میں ساتوں قسموں میں داخل ہونے کا
طریقہ تفصیل ہے ہت یو تھ ، القدتی سب مسلمانوں کوتو فیتی عط وفر ما کیں اور ان سات
قسموں میں داخل فر مالیں۔

ان س میں سے ایک میر جی ہے کہ جس نے صدقد اتن مخفی دیا کہ دائیں ہاتھ سے دینا ہے تو ہا کیں ہاتھ کو بیانہیں چل کہ اس نے کیا دیا اور کس کو دیا۔ فرہ یو کہ اس کا اتنابرا درجہ ہے کہ امتد تعالی ایسے شخص کو قیامت کے روز حشر کی تمازت سے محفوظ رکھیں گے ور اپنی رحمت فاصہ کے سیدیں جگہ عطاء فر، کیں گے۔ بیسوچیں کہ جب مخفی صدقہ کرنے کا اتنابرا اثواب ہے لیے صدقہ کرتے وقت استے کا اتنابرا اثواب ہے تو کس کے مرنے پر ایصال ثواب کے لیے صدقہ کرتے وقت استے ہنگ ہے کوں نہیں کرتے وقت استے ہنگ ہے کوں کرتے ہیں؟ بیرو تیس کیوں ہوتی ہیں؟ مخفی کیوں نہیں کرتے ؟

### الصال ثواب كالبهتر طريقه:

دوسری بات بیکداگرانسان میں ذرائی بھی عقل ہوتو وہ بچھ سکتا ہے کہ دعوت کھلانے کی بجائے نقد بیسہ دینے میں مسکین کا فائدہ زیادہ ہے، اس سے کہ بیسہ سے اس کی بر حاجت پورٹی ہوسکتی ہے۔ اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، لخاف کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، سفر کے بیے کرایے کی ضرورت ہے، سفر کے بیے کرایے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کوئی ضرورت ہو، بیسہ ایک چیز ہے کہ اس سے برضرورت بورٹی کی باسکتی ہے کہ اس سے برضرورت ہو، بیسہ ایک چیز ہے کہ اس سے برضرورت بیار کی باسکتی ہے۔ اور اگر آج کوئی ضرورت در پیش نہیں تو کل ضرورت کے لیے رکھ کے بیں ۔ کھانے کی ضرورت ہی بیسوں سے پورگ ہوسکتی ہے۔ اس سے صدقہ ، خیرات میں بیں ۔ کھانے کی ضرورت بھی بیسوں سے پورگ ہوسکتی ہے۔ اس سے صدقہ ، خیرات میں غقد بیسہ دینا سب سے زیادہ افضل ہے۔ جس چیز میں مسکین کا فائدہ زیادہ ہواس میں غقد بیسہ دینا سب سے زیادہ افضل ہے۔ جس چیز میں مسکین کا فائدہ زیادہ ہواس میں

نواب بھی زیادہ ہے۔نفقد دینے میں ایک فضیلت رہے کمخفی ہوگا ،جس پریہ بشارت کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساید میں جگہ عطا فرما کیں گے اور دوسری فضلیت رہے کہ اس میں مسکیین کا زیادہ فائدہ ہے تو اس میں تو بھی زیادہ ہوگا۔

## شيطان كاسبق اوراس كانتيجهُ بد:

شیطان نے سمجھ رکھا ہے کہ کھ ناہی کھلاؤ۔ خواہ پہلے سے اس کے پید میں در دہوتو ہمی کھانا ہی کھلاؤ، جب ثو اب سے گا ور نہیں سلے گا اور سب سے مزے کی بات ہی کہ ثواب تو ہے مسکین کوصدقہ دینے میں ، لیکن کھانا کھن تے وقت مسکین کوکوئی قریب بھی نہیں بھٹنے دیتا۔ سارے کا ساراا عزہ وا قارب ہی مل کر کھا جاتے ہیں۔ نام ہور با ہے ایسال ثواب کا اور کھا جاتے ہیں برادری والے۔ اور پھر یول بھی غیرت نہیں آتی کہ ایسے مواقع پر ہڑے بڑے اغنیا ،خود کومس کیس بنالیتے ہیں ، ان کی غیرت گوارا کیے کرتی ہے۔ جہاں تیجا، وسوال اور اللہ جائے کی بچھ خرافت ہوتی ہیں، وہال ہڑے برے امر ء داغنی ، واور اجل روت بھی اس طرح شریک ہوجاتے ہیں جیسے یہ بھی مسکین ہی ہیں، امر ء داغنی ء اور رسول اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کا کتن ہڑا مقابلہ ہے ، کیسافریب اور کیسی دیدہ دلیری ہے کہ خود ہی مسکین بن بیٹھے ورخود کی مسکینوں کا حق کھا گئے۔

جب تواب زیادہ نقدصدقہ دیے ہیں ہے دہ مخفی بھی رہتا ہے ورمکین کی ہر حاجت اس سے پوری ہوج تی ہے اور نقدصدقہ جائے گا بھی صرف مساکین کے پاس تو پھر بیطر یقہ کیوں اختیار نہیں کیا جاتا؟ اور اس پر کیوں اخرار کیا جاتا ہے کہ کھان ہی کھلایا جائے؟ اس میں ایک اور قباحت یہ بھی ہے کہ القد تعالی تو فرہ تے ہیں کہ ایصال تو اب کے لیے جو کرسکیں ، جن کرسکیں ، جہاں کرسکیں ، جب کرسکیں ، جس حالت میں کریں ، افلاص سے ہونے والی برنقل عمبادت کو القد تعالی اپنی رحمت سے قبول فرہ تے ہیں ، وہ ہر افلاص سے ہونے والی برنقل عمبادت کو القد تعالی اپنی رحمت سے قبول فرہ تے ہیں ، وہ ہر

جگہ موجود ہیں، دیکھنے والے ہیں، عبولال کو قبول کرنے والے ہیں، وہ سینے و جسیر ہیں، ملیم وخبیر ہیں گرشیط ن نے کیا پی پڑھارتھی ہے کہ ہس تیسر ہے، ی روز میں آگے چھے ہرگز نہیں اور تریں گے بھی مُر وے کے گھر پری جاکر۔ اگراپ اپنے گھر ایسال ثواب کر لیا تو القد تھ لی قبول نہیں کریں گے اور دیکھنا لگ الگ نہ کرنا اکتھے ہو کری ترنا، الگ الگ کہ کریا تو ان کا القد تعین شیطان تبول نہیں کرے گا۔ ان کا القد تو شیطان ہی ہوا، جب ہی تو بن کا طریقے سے الگ ہے۔

#### ايصال ثواب كى غلط يا بنديان:

الندتون لی رحمت و بہت وسیع ہے، جہاں بھی کرلیں، جب بھی کرلیں یہاں سب قبول ہے لیکن لوگوں نے اتن پابندیاں لگار تھی بین کہ تیسر ہے، دسویں اور چاہیں یہ دن نہیں ہو، مُر دے کے گھریر بو ورسب لوگ اکٹے بوکری کریں اورسب لوگ لل کرا یک بی بور پر پڑھیں۔ جہاں قرآن کر بم ختم کرنے ہے وہاں اگر کوئی یہ کیے کہ بیل اتن دینفل پڑھ لیتا بول یا تسبع پڑھ لیتا بول ،اس کا بھی تواب بہنچ کا لیکن نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ بیک کو دی کرنا ہے جود دسرے کررہے ہیں۔ اور پھر اللہ بچائے ،اللہ بچائے ، میں ایک بارا تفا قالاملی میں ایک ایک ی مجلس میں بہنچ گی جیسے بی قرآن کریم ختم ہوا ایک شخص گرہ بن کر کھڑ ہو پورا قرآن کریم ختم ہونے کے بعد گرو نے پھر پڑھنا شروع کی پہلے سورہ فاتحہ پڑھی اور گھریا دنیوں کہ بی بہ سورہ فاتحہ پڑھی ، پھرسورہ بقرہ کو کی پہلا رکوع پڑھا، پھرآخری رکوع پڑھا اور پھریا دنیوں کہ بی بہ سورہ میں ہو ایک پڑھا۔ ایک پڑھا۔ ایک پڑھا۔ ایک پڑھا۔ ایک بڑھا۔ ایک پڑھا۔ دوسرے میں ، وہ ایام بنا ہوا ہے دوسرے میں دے کیا کی بڑھا۔ ایک پڑھا۔ کو ایس میں دے جو کے میں دو جو کے میں دے جو کے میں دو جو کے کہ دو تر میں کے بعد پچھ بھی کمی دو تا کیں پھر کھا۔ کو دو تر دو تھا۔ کہ دو تر دو

## القِتال واب كهاف كاشرى حكم

میں نے کہا کدا گریددوت میں وابنیں بچھرے،صرف برا دری کے خوف سے

کررہے ہیں تو بھی ناجائز ہے گر بدعت نہیں اور قواب سمجھ کرکرہے ہیں تو یہ بدعت ہے اللہ ورسول صلی اللہ عدیہ وہلم کے طریقہ کے خلاف اوران کا مقابلہ ہے، گھر والے کہنے کے کہا کہ پھر تو اب نہ بمجھتے تو کیوں کرتے؟ تواب ہی کے لیے تو کررہے ہیں۔ ہیں نے کہا کہ پھر تو یہ گل بدعت ہے اگر آپ اسے کار تواب نہ سمجھتے صرف لوگوں کے خوف ہے کہا کہ پھر تو یہ غیر امتد کی عہادت ہوتی کہ امتد ہے نہیں ڈرتے ، ہوگوں ہے ڈررہے ہیں مگر جب آپ بیہ بتارہ ہیں اسے کار تواب سمجھ کررہے ہیں تو یہ امتد ورسول امتر سمی امتد علیہ علیہ ہے بین تو یہ امتد ورسول امتر سمی اللہ علیہ علیہ ہوئا ہے کہ بین تو یہ امتد ورسول امتر سمی اللہ علیہ ملک ہے نہیں تو یہ اللہ اور ان کا مقابلہ ہوگیا اس سے کہ جسے التد اور س کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تواب کا طریقہ نہیں بین آپ کون ہوتے ہیں اس میں تواب بتانے وہ لے۔ ایک ناچیز بندہ ورمقا بدکرے اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔

## الله تعالى كى آسانيال اور بندول كى يا بنديال:

بلّہ! ایٰ جانوں پر ہم کیجے، کھوتو سوچے کہ استدقدی بندوں کے سے آسانیاں پیدا کریں کہ آپ جب جا ہیں جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں نظر عہاد سے کریں اور جس حال میں چاہیں کریں کہ آپ جب جا ہیں جس ہوں ، گھر میں ، دوکان پر ، مجد میں ، کہیں بھی ہوں خواہ چل رہے ہوں ، میٹے ہوں ، کھڑ ہے ہوں ، سٹے ہوں ، کی بھی حالت میں ہوں ، شہر جو بھی عہادت کریں گے استہ تال کے یہال سب قبول ہے، اللہ تعالی اس کا ثو ب بہنچاد ہے ہیں بس صرف آپ کی نیت کی ضرورت ہے، صرف نیت کر لیجے کہ اس کا ثو اب بہنچاد ہے ہیں بس صرف آپ کی نیت کی ضرورت ہے، صرف نیت کر لیجے کہ اس کا ثواب فلاں کو سے ، بل جائے گا۔ کر آپ نے تو سے فیصد کر رکھ ہے کہ جب تک سب اکتھے ہو کرزور نہیں لگا کی سے گھر ہواور سرتھ سرتھ ڈرائیور بھی ہو گارڈ بھی ہو ثواب بہنچائے کے لیے ڈرائیور آگے ہے بھی پڑھے، چھی ہے بھی خرھے، ادھراُدھر ہے بھی پڑھے جب تو اب بہنچ گا۔ معاذالتہ او سے گویاالتہ تعالی کو بن خبیں چلا۔

## شکم پرست جعلی مُلّا وُں کے دھوکے:

اللہ تعالیٰ پیٹ کی جہنم ہے حفاظت فرہ تیں۔ شکم پرمت مُلاً وُل نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے عوام کو ہن نے فریب وے رکھے ہیں۔ ایصال وُاب ہیں جو ڈرائور کی ضرورت ہے ہیں ہو ڈرائور کی ضرورت ہے ہیں ہو ۔ ایصال وُاب ہیں ہو ڈرائور کی ضرورت ہے ہیں میں بیٹ پانے ہی کا دھندا ہے طرح طرح کی پٹی اور سبق پڑھا رکھے ہیں ندمُر دے کو ٹواب ہینچے سوائے مُلاً کے اور ندمُر دے کو خسل دے عمیں سوائے مُلاً کے اور ندمُر دے کو خسل دے عمیں سوائے مُلاً کے۔

# ایک شکم پرست مُلَّا کا قصه:

ا کے صحیح لعقیدہ مسمان کے چیا کا انقال ہوگیا وہ اپنے چیا کوخور نہلانے گئے دینوی لحاظ ہے بڑے بڑے کارفہ نول کے ، لک ہیں، کئی کمپنیاں ان کی چل ربی ہیں، بہت اونحے طبقے کے بیں۔انہوں نے میت کوخود خسل دیاو ماں ایک شم کامُوا بینچ گیااور کہنے لگا كه ميں نهلاؤل كا ،انہول نے كبا كرنيس آئي فكرندكريں ميے ميں آپ كودے دول كا نہلا وُل گا میں خود۔ کیکن وہ مسط رہا۔ صاحب خاندتو خاموثی ہے سنت کے مطابق نہا نے میں مشغول تھے اور وہ مُلّا چلا چلا کر بڑھنے لگا اور ایک ایک دیا ئیں جن کا کوئی ثبوت بی نبیں ،القد جانے کہال کہاں ہے نکاں کرلے آیا تھا۔انہوں نے یار بار کہا کہ بڑے میاں! آپ کو بیرل جائے گا، آپ آرام سے بیٹھیں، آپ کومخت کرنے کی ضرورت نہیں، ذرافارغ ہوجاؤں، آپ کو بیسے دے دوں گا مگروہ جیلا جلا کر پڑھے ہی جار ہاتھا۔اس کو یہ خطرہ تھا کہا گراس نے محنت نہ کی تو پیسینہیں سے گاوہ اپنی محنت کرتا بی ربااور جب میت کوقبر میں داخل کیا تو د ہاں بھی پھرو ہی حرکت شروع کر دی ، پھر انہوں نے سمجھایا کہ تجھے بیسے دے دول گا کیوں اس طرح پریشان کرر ہاہے مگروہ نقال ہزنہ آیا،اگراس کو پہلے ہی دو جا رسور و بے دے دیتے تو خاموش ہوجا تا مگروہ بچارے اپنے کام میں مشغول ۔ سوچا قارغ ہوکر دے دوں گا مگراس کو یبی دھن کہ

میںا یل محنت جناوں۔

ا یصال ثواب میں بیٹ کے پجاری مُلَا نے سمجھا رکھا ہے کداگر آپ نے صرف نیت کرنی تو ثواب نہیں پہنچ گا۔ نیت کرنا تو کیا ،آپ سارا قرآن پڑھ کر گھنٹوں دعا کیں کیوں نہ کرتے رہیں جب تک ڈر ئیورنہیں ہوگا ٹواب نہیں پہنچ گا، ہاں ڈر ئیورلا دَ تو کام ہے گا۔ پھرڈ رائیورکی قیت بھی بہت ہوئی ذہر دست۔

## دوسرے شکم پرست مُلّاً کی حکایت:

ا کے محد میں امام صاحب کولوگ جمعہ کی رات میں کھانا دیا کرتے تھے کہ وہ ان کے مُر دول کو پہنچادیا کریں گویا کہ ان کوالیسال نُواب کا ڈرائیور بنارکھ تھا۔نماز کا بھی ڈ رائیوراورایصال تُواپ کا بھی۔ ایک ہارمسجد میں کیجھ مسافر آئے ہوئے تھے لوگ کیجھ کھاناان میں فروں کودے گئے کہ جب ہمارے مُر دوں کی رومیں آئیں توانبیں کھاناتم بی دے دینا۔اب مُلَا جی کو بڑا خطرہ لاحق ہوگیا کہ بیدکام تو بڑا خراب ہوا۔ فجر کی نماز ہے جل در وازے بند کر کے باتھی جمعی اس دیو رپر ماریں ،جمعی اُس دیوارپر ، لاتھی ، ر مار كرنشان ڈال ديےاور چلا ٹاشروع كردين: '' نگلو، نكلو! كياشور مي ركھ ہے نُكلويہاں ہے'' بس لا تھی سے مار رہے ہیں بھی دروازوں پر بیز رہی ہے، بھی دیواروں پر الوگ آئے درواز و کھلو یا۔ پوچھ خررتو ہے؟ کہا کہ رومیں آئی تھیں میں تو پہچانا تھا کہ کون ہے، تمہارے خاندان والوں کوسب کو جانتا ہوں برا نامُلَا ہوں ؛ ہرا یک کاثو باس کے رشتہ دارول کو پہنچا تا تھے۔رات کوتم لوگول نے کھانا مسافروں کو دے دی<sub>ا</sub> وہ ناو قف تھے انہوں نے کھانا سیجے تقسیم نہیں کیاس لیے دوحول نے مسجد میں آئر رات بحر ہنگا مدمی ئے رکھا۔اب فجر کی نماز کا دفت ہوا تو میں ان کو ہمگار ہا تھا، وہ آپس میں لڑر ہی تھیں ہرا یک تحمیق بیمیرا ہے، بیمیرا ہے، بیمیرا ہے۔ان روحوں نے ایک ہنگامہ مجا رکھا تھا میں ان کو مار مارکر بھگار ہاتھا۔ نوگوں نے کہا واقعی ہات توضیح ہے تیندہ بھی کسی مسکین ومسافر و کر، نہ دیں گے بس آپ ہی کو دیں گے آپ فردا فردا سب کو جانتے میں۔ پیٹ ک م بیس کی حرکتیں کرواتی ہے، امتد تعالی اپنی بندہ میں رکھے۔

## ایک غلط عقبیره کی اصلاح:

تخریس ایک اور غلط عقید ہ کی اصلات بھی ضروری ہے وہ یہ کہ ایصال تو اب کے لیے جو چیز مسکین کودی جاتی ہے بعینہ وہی چیز مردول کونہیں پہنچتی بلکہ اس کا تو اب پہنچتا ہے۔ عوام کا یہ عقیدہ کہ بعینہ وہی چیز مُر دوں کوملتی ہے یہ غلط ہے۔

## بدعات کے ماحول میں وصیت کرنافرض ہے:

ایک مسکداور سمجھ بیجے وہ یہ کہ جس فاندان میں یصال تواب کے غلظ طریقے رائے میں اگر وہاں کسی کواصلاح اور تو بہ کی تو فیق ہوجائے تواسے چا ہیے کہ اپنے فاند ن کے ہرفر دکودصیت کردے کہ اس کے عرفے پرائی کوئی بدعت ہر گزند کی جائے اور ایصال تواب سنت کے مطابق کیا جائے ۔ بیدوصیت کرنا اس ہرفرض ہا گرائی وصیت نہیں کی تواس کے عرفے پر جو بدعات ہول گی ن کا گناہ اور عذاب اس میت پر بھی ہوگا۔ اور یہ او پر بتا ہو پر کے سے ہوئے کہیرہ گناہ اور عذاب اس میت پر بھی ہوگا۔ اور یہ او پر بتا ہو پر کا کے علاقے کے مرفے کے دیو بدعات ہول گی ن کا گناہ اور عذاب اس میت پر بھی ہوگا۔ اور یہ او پر بیا ہو بیا ہوگا۔ اور یہ اور بیا ہو پر کا کہ دو ہے ہوگا۔ اور یہ اور بیا ہو پر کا کہ دو ہے۔

#### ایک عبرت آموز قصه:

ایک فاتون میراید بیان کن کر بفصلہ تعالی اس قدر متاثر ہوئیں کہ اپنی اولا دکو بہت
تاکید ہے ہار ہار وصیت کرتی رہیں کہ دیکھنا میر ہے مرنے پر تیجا، چالیسوال ہرگز نہ کرنا۔
مزید تاکید کے لیے اصرار کرتی رہیں کہ میری یہ وصیت ٹیپ کرلو کہ میرے مرنے پر دیکیں
ہرگز نہ چڑھا، بلکہ جتنا ہو سکے سنت کے مطابق ایسال ثواب کرنا۔ جب ان کی او او
نے بدعات ہے نیجے کا پور ااطمینان دیا یہ تو آئیس سکون ہوا۔ چندروز ہوئے اس فاتون
کا انتقال ہوگی اور بھرائتہ تعالی کوئی بدعت نہیں ہوئی، اینڈ تعالی ان کی مغفرت فرہ کیں

اوران کے اس جہاد کود وسروں کے لیے بھی ہدایت اور جمت کا ذریعہ بنا کیں۔ ان کی اس جمت کو دیکھ کر جتنے لوگوں کو بھی ہدایت ہوگی ان شاء القد نعی لی ان سب کا اُو اب اس خاتون کے نامہ کا تامال میں بھی لکھا جائے گا بدعت کے ماحوں میں اتباع سنت بہت بڑا جہا دے۔

یا الله الجمیس اینی اورایئے حبیب صلی الله علیه وسلم کی سیح محبت عطا ،فر ما مسیح عظمت عطا ،فر ما ،میح اطاعت عطا ،فر ما ، اتباع سنت عطا ،فر ما ۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين





# ويخط فقيال مفرع عظم عَضر الترسَّم فعن مرث بيراً حمر منازم التاليال

ناشىر **كتابچىگىك** پ**كتابچىگىك** ناطىمةدد» –كاپى سەه.



#### 

#### وعظ

#### بدعات رمضان (۳رشوال۱۳۱۹هه)

اَلْحَمَدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَلَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ
قَلاَ مُسْسِلُ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ قَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُانُ لَآ إِلهُ إِلَّا اللَّهُ
وَحُدَهُ لاَ مُسِلُ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ قَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُانُ لَآ إِلهُ إِلَّا اللَّهُ
وَحُدَهُ لاَ مُسِيلًا لَهُ وَمَن يُصَلِلهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى
اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبَةٍ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعَدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيَطُنِ الرَّجِيَمِ. بِسَمِ اللَّهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ.

يَآيُهَا الَّذِينَ امَنُوا مَنْ يُوتَلَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوُفَ يَأْتِى اللهُ بِقَوْمِ

يُسْجَهُمُ وَيُحِبُّونَهُ لا آذِلَةٍ عَلَى السَّمَ وْمِينَنَ آعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِيْنَ لَ يُسَجَّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ لا آذِلَةٍ عَلَى السَّمَ وْمِينَنَ آعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِيْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ وَ وَلِيَحَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ وَ وَلِيكَ فَصَلُ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ وَ وَلِيكَ فَصَلُ اللَّهِ يَوْلَيْهُ وَاللَّهُ وَالسِعٌ عَلِيْمٌ ٥ (٥-٥٣)

"اے ایمان وارد! جو محض تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے توالقد تعالی بہت جلد الی تو م کو بیدا کروے گا جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی مہر بان ہوں گے وہ مسلمانوں پر تیز ہوں گے کا فروں

یر جبادکرتے ہوں گےانقد کی راہ میں اور وہ لوگ کی معامت کرنے والے کی ملامت کا ندیشہ نہ کریں گے بیالتد تعالی کا فضل ہے جس کو جا ہیں عطاء فرما کیں ورامتد تعالی بری وسعت والے بیں بروے عم والے بیں۔"

#### رمضان کی حکمت:

رمض ن میں اللہ تعالی نے بیا تھمت بیان فرمائی ہے کہ اس سے اللہ کا بندہ کہلانے والاستح طور پر اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ اللّٰہ کا بندہ تو وہ ہوتا ہے جو اللّٰہ کی ہرنافر مانی ہے بچے ، جو ہر نافر مانی ہے نہیں بچتا وہ کتنے ہی دعوے کرتا رہے مگر وہ اللہ کا نہیں نفس و شیطان کا بندہ ہے۔ وعظ '' رمضان ماہ محبت' جھیا ہوا ہے اس میں بہت تفصیل سے بیہ بتايا كيا بكراس مبيني مي التدتعالى في كنامول سن نيخ بياف ك كنف نسخ بيان فروعے ہیں۔ جو تخص ان سخوں کواستعال کرے گادہ گناہوں سے نے جوئے گا۔

## حضرت حكيم الامة رحمه التدنعالي كاارشاد:

رمضان گذرنے کے بعد شوال کے بالکل شروع میں حضرت حکیم الامة رحمه الله تعالیٰ کا ایک وعظ میرے سامنے آیا جس کا نام ہے " تظہیر رمضان " لیعنی رمضان کو گناہوں سے یاک کرنا۔ یہ وعظ ۲۱ رشعبان ۱۳۱۹ ججری میں ہواہے۔ آج سے سوس ل يہلے، يورى ايك صدى گذرگئى۔ سے يا حكرادهر توجه ہوئى كدرمضان كے بارے ميں بیان تو ہوتے رہتے ہیں ، س کی کیسٹیں بھی ہیں مطبوع وعظ بھی ہے۔ان سب میں یہی تفصیل ہے کہ رمضان ماہ محبت ہے اس میں انڈر تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے ور بڑھانے کے نسخے ہیں گر میں نے بھی رمضان میں ہونے والے گنا ہول کی تفصیل نہیں بتائی کہ رمضان میں بیر بیا گناہ ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ لوگ تواب مجھ کر کرتے ہیں جب تك ان گنامور كونهيں چھوڑي گے اللہ كى محبت پيدانبيں ہوسكتى \_حضرت حكيم الامة رحمه الله تعالى في رمض ان سے ايك مهينه يهلے شعبان ميں سي يربيان فره يا۔ امت ميں جو در دہوتے تھے حضرت حکیم الامۃ رحمہ اللّٰہ تعالی وہی نبض پکڑتے تھے اور ای پر بیان فرماتے تھے، وعظ کا نام بھی دیکھیے کیسا عجیب رکھا ''تطهیر رمضان'' رمضان کو گنا ہوں سے مظرات سے، بدعات ہے یا کہ کرنا۔

## وعظ ضرورت كے مطابق مونا جاہيے:

جن جن اوقات میں برعات و منکرات ہورہ ہوں ان پر وعظ و تنبیہات اس نمانے میں یا اس سے پہلے قریبی زوانے میں ہونی چاہئیں۔ رمضان کی بدعات و منکرات کے بارے میں ہوگئی نیا تار ہاہوں و منکرات کے بارے میں ہوگئی نیا تار ہاہوں کہ بیانا جا کر جی انہیں ہوا۔ حضرت حکیم کہ بیانا جا کر جی انہیں ہوا۔ حضرت حکیم الامة رحمہ الله تعالیٰ کا یہ عمول تھ کہ جس زمانے میں جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی س بر بیان فرماتے تھا ہی گئی میں الامة تھرے۔

حضرت مولانا محدا براہیم صاحب بلیاوی رحمہ اللہ تعالی دارالعلوم دیو بندیش بہت او نچے استاذ تھے، سیح مسلم بڑھاتے تھے، میرے بھی استاذ ہیں۔ بہت بڑے عالم تھے، بڑا عالم ہونے کے لیے ویو بند کا نام ہی کانی ہے۔ حضرت مولانا محمہ ابراہیم صاحب بلیاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقام بہت بلند تھ بہت بند، پڑھانے کا طریقہ ایساسلیس، تقریر الی بہترین کہ جو بیان فرماتے تھے بات دلول جس اترتی چلی جاتی تھی انداز بیان کی فولی کے ساتھ چہرے پردکش مسکراہٹ، بہت مجیب شخصیت تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما کیں۔ انہوں نے سبق کے دوران حضرت تھیم اللمة رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے بی فرمایا جس انہوں نے سبق کے دوران حضرت تھیم اللمة رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے وعظ میں ہرگز نہیں جاتا صرف ان کے وعظ میں جاتا ہوں۔ حالانکہ عمر کا کوئی زیادہ فرتی نہیں ہوگا بھر ان کا منصب بھی اتبابوا کے دوران حدیث پر بیضے والے کہ دارالعلوم دیو بند کے چوٹی کے اسا تذ دمیں سے تھے۔ مند دارالحد بٹ پر بیضے والے کہ دارالعلوم دیو بند کے چوٹی کے اسا تذ دمیں سے تھے۔ مند دارالحد بٹ پر بیضے والے اور پھر دہاں حدیث کے طب کئی کئی سو ہوتے تھے اسے برے جمع میں اعتراف کر دہ ب

بیں کہ میں صرف ن کا وعظ سننے جاتا ہوں اس سے کہ وہ ایک چیزیں بیان فرماتے ہیں جن کی ضرورت ہوتا ہے، امت میں جو در د ہوتا ہے جوروگ ہوتا ہے اس کی نبض پکڑتے ہیں سی وقعیک کرتے ہیں جبکہ دوسرے علاءادھرادھر کی با تیں کرتے رہتے ہیں ضرورت کی چیزیں بیان نہیں کرتے۔

#### دوسروں تک بات پہنچانے کا طریقہ:

ایک بات اور سجھ لیں تا کید کیا کرتا ہوں، فون پرلوگوں کو بتا تا رہتا ہوں اور آپ

سب موگوں کو چرتا کید کرتا ہوں اس پڑس کریں دوسروں کو بھی بتا کیں وہ یہ کہ بعض

مسائل ایسے بتائے جے جے جیں کہ دوسر لوگ انہیں نہیں مانے بھی تا ویلیں کرتے

ہیں اور بھی میرے بارے میں کہتے ہیں کہ دہ وہ بڑا سخت ہے، ان کے سامنے میرانام ندلیا

کریں بلکہ انہیں یہ بتایا کریں کہ حضرت کیم اللمۃ رحمہ القد تق کی نے ادبہ شتی زیور' میں

مکھا ہے۔ حضرت کیم اللمۃ رحمہ القد تق می نے'' اصلاح الرسوم' میں لکھ ہے۔ حضرت

مکھا ہے۔ حضرت کیم اللمۃ رحمہ القد تق می نے'' اصلاح الرسوم' میں لکھ ہے۔ حضرت

میم اللمۃ رحمہ القد تق لی نے '' اید او الفتاوی' میں لکھ ہے، ان کا نام لیں کیونکہ اگر میرا

نام لیتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ہزا سخت ہے۔ کوئی ان لوگوں سے یہ پو چھے کہ

سخت کا کیا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ ورسول بہت خت ہیں۔ میں کوئی اپنی طرف سے بہ تیں تھوڑ ا

اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ ورسول بہت خت ہیں۔ میں کوئی اپنی طرف سے بہ تیں تھوڑ ا

بی بنا تا ہوں، میں با تیں بنا تا نہیں بتا تا ہوں ، اینے القد کے قوائین بتا تا ہوں۔

بی بنا تا ہوں، میں با تیں بنا تا نہیں بتا تا ہوں ، اینے القد کے قوائین بتا تا ہوں۔

## حكيم الامة رحمدالتدتعالي كي استقامت كي دوقصى:

ذرا آج حضرت حکیم الامة رحمه الله تعالی کے پچھ حالات بھی س کیجے زیادہ نہیں صرف دو قصے آپ کی استقامت کے سناؤں گا تا کہ پچھ بچھ لیس کہ کون تھے حکیم الامۃ۔ یادر کھیےاور دوسروں کو بھی پہنچ ہے۔

#### 🗖 جنتیجی کی شادی:

آپ کی چینجی کا نکاح تھاکسی ووسرےشہر میں نبیں وہیں تھانہ بھون میں۔آپ بھائی کو بتائے بغیر ہارات آنے ہے بہلے تھانہ بھون جھوڑ کر قریب میں کو گیا وُں تھا بھینسانی د ہاں چلے گئے اور کس ہے کہد یا کہ اگر بھائی مجھے ڈھونڈیں توانبیں بتا دیں کہ وہ کہیں چلا گیا ہے۔حالانکہاس شادی میں کوئی منکرات وخر فات وغیرہ نہیں تھیں شاید بھش یہ بات ہوکہ اتن بڑی بارت کیوں آرہی ہے، شادی کے لیے تو ایک آ دمی بھی کافی ہے۔ میری ش دی کیے ہوئی انوارالرشید میں آپ لوگوں نے بڑھا ہی ہوگا ہوسکتا ہے کہ بعض لوگوں نے ند پڑھا ہوتو چیے من لیجے۔میری بارات میں ڈھائی آوی تھے ایک تو میں ، ویسے تو مجھے بارات میں شار کرنا سیجے نہیں کیونکہ دولہا تو بارات میں شارنہیں کیا جاتا، اس لیے بارت میں کل ڈیڑھ آ دمی ایک حضرت وابد صاحب رحمہ الند تعالیٰ اور ایک جھوٹا بھائی وہ چونکہ نابالغ تھے اس لیے انہیں آ دھا شار کررہا ہول۔ آپ بتائے بغیر بھینسانی تشریف لے گئے ۔ بھائی نے تلاش کروا یہ تو وہ کہیں مل ہی نہیں رہے۔ قریب قریب جو گا وَل تھے ومال آ دمی بھیجے ان میں سے کوئی بھینسانی بھی پہنچ گیا تو حضرت نے اس سے فر مایا کہ بھائی ہے جا کر کہہ دو کہ زندہ ہول سیح سلامت ہوں جب بارات و پس چل جائے گ میں آجاؤں گا۔ بارات کے جانے کے بعد آپ واپس تشریف لے آئے ،یہ بیں حضرت حكيم الامة رحمداللدتعالي -

# ا فقنے کی رسم:

کسی کے ہاں ختنے کی رسم تھی۔اس نے ختنے کی دعوت دکی اور دھو کہ دینے کے لیے
یہ ظاہر کیا کہ ایسے ہی اکابر علماء دیو بند کی دعوت کر رہے ہیں۔ دیو بند کے بڑے برے
اسا تذہ اس دعوت میں تشریف لے گئے۔حضرت حکیم الامۃ جب وہال پہنچ تو دستور
کے مطابق ڈھنڈ درا پہنے کی آواز آئی کہ ختنے کی دعوت ہے،حضرت تصنیف کا کام ساتھ

لے گئے تھا ورا حتیا طالا الیوں بھی اپنی ساتھ لے لی حمیے بی بیسنا کہ یہ ختنے کی دعوت ہے کسی کو بتائے بغیر لائین اٹھائی اور چل پڑے۔ رات کا وقت اور راستہ بھی کیسا کہ فصلول میں ہے الیے مشکل اور پر خطر رہتے ہے گزرتے ہوئے ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے مکٹ نیاا ورسوار ہو کر سید ھے تھانہ بھون ۔

وت ہور ہی تھی حضرت حکیم الامۃ کے وعظ ' وتصهیر رمضان' کی اس وعظ میں ختم قرآن کےموقع برمٹھائی تقتیم کرنے کی بدعت کے بارے میں فرہ یا کہ یہ بری رسم اور بدعت اتنی جڑ پکڑ گئی ہے اتنی گہری اتر گئی ہے کہ علما وخواص اورعوام سب مل کراس کوختم كرنے كى يورى كوشش كريں تو پچاس سال ہے يہلے ختم نہيں ہوگى اس كوختم كرنے ميں كم مے كم بجاس سال أليس عرب ميں يہ بتانا جا ہتا ہوں كه عليم الامة رحمدالقد تعالى نے یہ فرمایا کہ سب ل کرا ہے ختم کرنے کی کوشش کریں تو بھی کم ہے کم پچاس سال لگیس گے، سو چنے کی بات سہ ہے کہ اب تو سوسال ہو گئے ، سوسال میں ختم ہونے کی بجائے اور بڑھ گئی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو جتنا سوچیس کے اس قندر ہدایت ہوگی ان ش ءاللہ تعالیٰ ۔ وجہ ریہ ہے کہ انہوں نے تو ریفر مایا کہ سب مسلمان عوام دخواص اے ختم کرنے پر لگ جائمیں تو بیچاس سال لگیس سے الیکن ختم کرنے پر لگے بی نہیں۔ آپ بتا کیں آپ نے کسی مولوی کو مدکتے ہوئے سنا کہ مدرسم بدعت ہاس کوختم کریں۔میر خیال ہے كدا گراس زمانے كے مولويوں سے كوئى كہے كديد كام بدعت ہے ناجا زنے،اسے جھوڑ نا جا ہے تو وہ اس کے بیچھے پڑ جا نہیں گے کہ ارے پہلال سے نکل آیا بہتو بڑا اپنت ہے بجیب بجیب باتیں نکالتار ہتاہے، یا گل ہے، اس کی بات تو ماننا بی نہیں جا ہے، عام طور برمولوی لوگ شاید یسے ہی کہیں گے،انٹدتع کی ہدایت دیں۔

اس سے پہلے مجھے عام خطاب کے ذریعہ اس برغت کی اصلاح کی طرف توجہ اس لیے نہ ہوئی کہ مجھے اس برعت کے اس قدر عام ہونے کاعلم ہی نہ تھا۔ ہماری آ تکھ جس ماحول میں کھلی اس میں اس برعت کا کوئی نام دنشان نہیں تھا پھر ذرا ہوش سنجا لئے پر

زندگی مدارس دینیہ میں گذری دہاں بھی اس بدعت کا کوئی وجود فرققا ۔

یکی فردوس ہے جس میں ہوئی ہے بندا میری
اس فردوس میں ہو یا البی انتہا میری
وعظان تطهیر رمف ن جب نظرے گذراتو مجھے خیال ہوا کداگر چاب اس کاموقع تھ
گزرگی یہ بیان ہوتا ہے ہے تھ شعبان یا رمضان میں مگر القد تھ لی نے بہ بات ول میں
دُاں وی کہ رمضان میں ہونے والے بیرہ گن ہ جنہیں لوگ تواب بجھ کر کررہے ہیں ان
ک تفصیل بتائی جائے تا کہ آیدہ کے بیے شاید کسی کو بدایت ہوجائے۔ رمض ن میں جن
فسادات کا بیان کروں گا ان میں سے اکثر تو بدعات بی ہیں کیکن بعض بدعات نہیں
صرف رسوم تمبیحہ ہیں تغلیا اس بیان کا تام "بدعات رمضان" رکھ دیا ہے۔

#### ارتداد كے درجات:

بیان کے شروع میں جوآیت میں نے پڑھی ہاں کے انتخاب کی وجہ رہے کہ اس میں ارتداد کا ذکر ہے:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا مَنْ يَّوُتَدُّ مِنْكُمُ

ارتد د کے نغوی معنی ہیں کسی بات سے پھر جانا۔اس ارتد اد کے مختلف در جات ہیں:

#### يهلا درجه

عام کا فر ، کا فر وں کے گھروں میں جو پیدا ہوئے وہ اس معنی میں مرتد ہیں کہ وہ توں ے پھر گئے۔ازل میں القد تعالیٰ نے تمام انسانوں ہے جوعہد نیں تھا:

أَلَسُتُ بِرَبِّكُمُ ﴿ ١٤٢٠)

" کیا می*ں تہارارب*نیں؟''

سب نے بلاسو ہے مجھے، بلاتا خیر یک زبان ہوکر کہا: ہلٹی " ہال ہاں تو ہمارار ب ہے" یہ کہد کر اللّٰد کی حکومت کو تسلیم کرلی۔ دنیا میں بھی اگر کسی بادشاہ کی حکومت کو تسلیم کی ج تا ہے تواس کا بیمطلب نہیں ہوتا کہ صرف زبان سے بداتر رکرتے رہیں کہ تپ بادشاہ ہیں ہم آپ کی حکومت کوتسیم کرتے ہیں لیکن اس بادشاہ کے بنائے ہوئے قوا نین پراس کے احکام پر بالکل عمل نہ کریں، اے حکومت کوتسیم کرنے میں کہتے ،حکومت کوتسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تیرے ہر حکم کو مانیں گے کسی بھی حکم کے خلاف نہیں کریں گرفے کے حضرت آ دم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد قیامت تک پیدا ہوگی سب نالتہ تعالی کے حضرت آ دم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد قیامت تک پیدا ہوگی سب نالتہ تعالی سے بداقر رکیا ہے کہ یا اللہ! تو ہمارارب ہے ہم تیرا ہر حکم مانیں گے پھر جب دنیا میں آئے تو کا فرول کے بال پیدا ہونے والے اپنے مال باپ وغیرہ کے اثر سے کا فری موسلے ،اس طرح اللہ تعالی سے جو وعدہ کیا تھاوہ اس سے پھر گئے اس کاظ سے دہ بھی مرتہ محتم مارتہ کھرے۔

#### دوسرادرجه:

مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اس کے بعد انہوں نے اسلام سے انکار کردیا، اسلام کو چپوڑ کر کوئی دوسرا ند ہب اختیار کرلیا یالاند ہب ہوگئے دہریہ وغیرہ بن گئے ۔الند تعالیٰ سب کی حفاظت فرہ کیں۔

#### تيسرادرجه:

اسلام سے تو انکار نہیں کرتے گر اسلام کا معنی، مطلب، مفہوم پنی طرف سے گھڑ لیا۔ جومطلب اور مغہوم القد تعالی نے بیان فر مایا اس کو چھوٹر کر الحاد کیا اپنی طرف سے کچھ مطلب بنا لیے ریجی مرتد ہیں۔ انہیں" زندیق" کہتے ہیں جیسے شیعہ، قادیا نی افا فانی ،مکر ین حدیث، ذکری وغیرہ۔ بیلوگ فور و سمان کہتے ہیں ،مسمان ہلاتے ہیں گر در حقیقت مسمدن نہیں اسلام کے عقائد کے منکر ہیں یہ بھی مرتد کھر سے کہ جو تول وقر ارکیا تھا اس سے پھر گئے۔ بیلوگ دوسرے کفارومرتدین سے بدتر ہیں ہیہ برترین کھا دوسرے کفارومرتدین سے بدتر ہیں ہیہ برترین کھا دوسرے کفارومرتدین سے مختلف ہے کہ گرفتاری کے ہیں سزا کے معاملہ میں بھی ان کا تھی دوسرے کفارومرتدین سے مختلف ہے کہ گرفتاری کے

بعدان کی توبہ قبول نہیں انہیں قبل کرویے کا حکم ہے جب کہ دوسرے کفار ومرتدین کی گرفتاری کے بعد بھی توبہ قبول کی جاتی ہے۔

#### چوتھادرجہ:

توحید ورسالت میں تو دخل اندازی نہیں کی ، افار نہیں کیا گر دوسرے احکام میں انہوں نے بھی الحاد کیا جیسے بوشق وگ وہ بھی ، سلام میں تحریف کرتے ہیں۔ اسلام سے انکار نہیں کر دہ ہیں اسلام کے احکام جوالقہ تعالی نے بیان فرمائے ، اللہ کے رسول سلی النہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ن میں بیوند کاری شروع کر دی اس پر بہت تفصیل سے بیان ہوتے ہیں کہ برعتی کا گویا خیال میہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ! اللہ تعالی کوان چیز وں کا بیا ہی نہیں چلاان پر الگ ہے کوئی فرشتہ نازل ہوتا ہے ، ان پر تو شیطان نازل ہوتا ہے ، ان پر تو شیطان نازل ہوتا ہے ، ان پر تو شیطان نازل ہوتا ہے ۔ اس معنی میں بیجی مرتد تھی ہرے۔

#### بإنجوال درجه:

اگر کسی کے عقائد بالکل سیح بول تو حید ورسالت کا بھی در پردہ انکارنہیں کیا، بدعی بھی بہیں مگر ویسے گناہ کرتا ہے، القد تعالیٰ کی نافرہانیاں کرتا ہے، ڈاڑھی منڈاتا کٹاتا ہے، عورتیں پردہ نہیں کرتیں اور مرد شخنے ڈھا نکتے ہیں یائی وی دغیرہ دیکھتے ہیں ایسے ایسے جو گناہ کرتے ہیں لغوی معنی کے امتبارے مید بھی مرتد ہیں۔ بات وہی ہے ہرمرحلہ میں یادر کھیے رقد او کے معنی ''قوں وقر ارسے بھرجانا'' ازل میں انہوں نے القد تعالیٰ سے اقراد کیا کہ یااللہ! ہاں تو ہمارارب ہے تیری ہر بات ما نیس کے، اس کے بعد جب مسلمانوں کے گھروں ہیں پیدا ہوئے بھرائند کی ربوبیت اور رسول اللہ سانی القد علیہ وسلم کی رسالت سے انکارنیس کیا قبول کرایا کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان کے معنی ''تا بع ہوکر کی رسالت سے انکارنیس کیا قبول کرایا کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان کے معنی ''تا بع ہوکر رہونوالان کو ہیں گے، اس کے بعد ذرا میں سنجالاتو کلم شہادت پڑھنے گئے بجور ہوکرنہیں کسی غلط نبی سے ہیں سوچ ہجھ کریے ہوئی سنجالاتو کلم شہادت پڑھنے گئے بجور ہوکرنہیں کسی غلط نبی سے نہیں سوچ ہجھ کریے

کلہ پڑھا تو تیسری بار پھر بیا قرار کرمیا کہ یالتہ! ہم تیرے ہندے بن کرر ہیں گے۔

ہاالہ الا اللہ کے معنی بید ہیں کہ حکومت صرف تیری ہے، تیرے حکم کے مقابلہ میں ہم کم کی کا منہ کسی رشتہ دار کا ، نہ کسی دوست حکم نہیں ما نمیں گے نہ نفس کا ، نہ کسی رشتہ دار کا ، نہ کسی دوست کا ، کوئی قوت ، کوئی عظمت ، کوئی معبت ، کوئی تعلق تیرے حکم کے مقابے میں آ جائے تو ساری دنیا کو حکم ادیں گے صرف تیرے بندے بن کر دبیں گے ۔ بیم تی بیا الہ الا اللہ کے ۔ یا اللہ الا اللہ کہنے کی مقافر ، نئی تیری الر اللہ اللہ کہنے کی مقافر ، نئی تیری الر رحمت کے صدف ہے جھے سے دعاء کرتے ہیں کہ یا اللہ الواس کو نئی عظافر ، نئی تیری الر رحمت کے صدف ہے جھے سے دعاء کرتے ہیں کہ یا اللہ الواس کی حکم عنوں میں اتارہ ہے ، ابی کی مطابق مسمان بن دے ۔ مصرف کے مطابق مسمان بن دے ۔

یہ یا نجے قشمیں ہیں مرتد کی۔رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے بعض ارش دات میں ایسے لوگوں کوبھی کا فرفر مایا ہے جو ویسے اصطلاحی معنی میں کا فرنہیں مسلمان ہی ہیں مگر مسلمانوں کے بعض کاموں کے بارے میں فرمایا کہ بیکفرے وربعض مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ بیکا فریں ، مثال کے طور پر فرمایا جس نے نماز قصد اُ حجوز دی خواہ ایک نمازی کیوں نہ چھوڑی ہوف قد کفو . قد کی بت کفو صیغهٔ ماضی و ه بھی تحقق کے لیے، بکی کی بات یہ ہے کہ جس نے ایک نماز چھوڑ دی وہ کا فر ہو گیا جایا نکہ مسئد ق یہ ہے کہ وہ کا فرنمیں ہوتا ، یہاں بات وی ہے جیسے میں نے ارتداد کے بارے میں بتایا کہ ارتداد کے کئی درجات میں اسی طرح کفر کے بھی کئی درجات ہیں۔اسی لیے امام بخاری رحمدالله تعالی نے اپنی کتاب سیح بخاری میں ایک باب رکھا ہے: ماب کفو دون سكفو. جس كامطلب بيه ہے كەكفر كے كئى درجات ہيں \_بعض كفرتوا يسے ہوتے ہيں كه جب کوئی وہ کفریدکام کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہوج تا ہے اس کے احکام مسلمانوں جیسے نہیں رہتے اور بہت ہے گفرا یہے ہیں جو ہیں تو کفرلیکن ان کا ارتکاب کرنے والا اسلام ہے خارج نہیں ہوتا اس کا تکاح مسلمانوں میں کیا جائے گا، نماز جن زہ پڑھی جائے گی، مسلمانوں کے تبرستان میں دفن کیا جائے گا اور ور شت بھی مسلمانوں میں جاری ہوگ۔ اسلام سے فارج نہیں محرکسی درجہ کا کافروہ بھی ہے، دراصل کفر کے معنی ہیں'' ناشکری'' اور القد تعالیٰ کی چھوٹی سے چھوٹی ، فرمانی بھی اس کی ناشکری ہے فرضیکہ ارتد واور کفر اصطلاحی کفر سے لے کر ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کوش مل بیں اور ہر شم کے گناہوں سے بچنا اسی وقت ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ کی محبت کامل ورجہ میں موجود ہو، فرمان:

#### فَسَوُفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

محبت کا معیار کیا ہے کون کی محبت اللہ کے ہاں قبول ہے وہ جواس کی نافر مانیاں حپیر وادے پھر آ گےاہیے محبوب بندوں کی حالت بیان فر ، تی:

آذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آعِزَّةٍ عَلَى الْكَلْفِرِيْنَ

مؤمنین کاملین پرمہر یا ن اور کا فرین ، فاسقین پرسخت ۔ آ مے پھراس کی تشریح فر ، فی کہ وہ کا فرین اور فاسقین پر کیسے تخق کرتے ہیں '

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ

یہ ہر شم کے جہاد کو شامل ہے۔ مختلف شم کی برائیوں کو شم کرنے کے لیے جوطریقہ بھی ضروری ہوتا ہے اسے افتیار کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے بارے میں ان کا حاب ہیں :

وَلاَ يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَآثِمِ

وہ لوگوں کو ہرائیوں سے رو کئے میں کسی کی بھی کوئی پر و نہیں کرتے ان کے دلوں میں بس ایک ہی لگن ہوتی ہے کہ اللہ کی زمین سے فتنہ دفسا دفتم کر کے امن قائم کیا جائے ،ورامن صرف اور صرف اور صرف اسلام میں ہے۔

یہاں اس وضاحت کا مقصدیہ ہے کہلوگوں کوآیت کابیان سے ربط معموم ہوجائے کے کہاں اس میں ارتداد کی ارتداد کی میں ہے جب کہ بیان میں ارتداد کی

بجائے بدعات ومشرات کا ذکر ہے۔ بہت ہے توگوں کو بیرتعب ہوتا ہوگا خاص طور پر عماء کو کہ ریہ آیت کوئی پڑھ دیتا ہے حدیث کوئی پڑھ دیتا ہے بیان کچھاور ہوتا رہتا ہے اس کی وجہیں دوہیں.

🛈 بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں جو بیان کرنا جا ہتا ہوں ای کے مطابق آیت یڑ ھتا ہوں مگر اللہ تعالی ول میں باتیں پچھاور ڈال دیتے میں اس لیے کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد بیان سے بہتے بیدعا ، کیا کرتا ہوں کہ یا اللہ! وہ باتیں کہلوا دے جو پوری امت کے بیے ناقع ہوں پہنے دعا وکیا کرتا تھ کہ یااللہ! حاضرین کے نفع کی یا تیں کہلوادے سیکن اب جب ہے بید مکھ رہا ہوں کداللہ کی رحمت سے میری آواز کیسٹوں کے ذریعہ، کمابول کے ذریعہ بوری دنیا میں پہنچ رہی ہے جہاد کے علم بردار' مضرب مومن' کی ضربات بھی بوری و نیامیں خوب خوب لگ رہی بیں تو اب ادھر توجہ ہو گئی کہ اللد تعالی اپنی رحمت سے یک چھوٹی س آواز کو پوری دنیا کے کونے کونے میں، چے چے میں پہنچارہے ہیں تو اب میں صرف حاضرین کے نفع کی دعاء کیوں کروں؟ اس لیے اب بول دعاء کرتا ہول کہ باللہ! تیرے علم میں بوری امت کے لیے جو ہ تیں نافع ہوں وہ میرے دل میں ڈال دے،میری زبان ہے کہلوا دے، آیت میں وہ پڑھتا ہوں جس یر بیان کا ارادہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ول میں پچھاور ڈال دیتے ہیں تو بین کارخ اس جانب مڑج تاہے ورجو بات شروع ہو کی تھی وہ دھوری رہ جاتی ہے۔

کہ بھی یوں ہوتا ہے کہ جو آیت میں ہیا ن کے شروع میں پڑھتا ہوں اس میں وہ مضمون ہوتا ہے جو ہیان کرنا چاہتا ہوں بات اس کے بارے میں ہوتی ہے گرعوام تو عوام خواص اور علاء کو بھی پتانہیں ہوتا کہ اس آیت ہے میں نے بیمضمون کیے نکالا؟ جب تک میں اس کی وضاحت نہ کرول کہ اس آیت کا بیان سے کیا تعنق ہے اس وقت تک لوگول کو بتانہیں چلا۔ ای طرح اس بیان کے شروع میں بھی میں نے جو تیت پڑھی ہے ہوسکتا ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کو بیانیال ہو کہ بیرین تو بدعات پڑھی ہے ہوسکتا ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کو بیانیال ہو کہ بیرین تو بدعات

ومنکرات کے بارے میں ہے پھرار تداد کی آیت کیوں پڑھی ای لیے میں نے وضاحت کردی کہ جو گناہ بھی ہوجس نوعیت کا ہو وہ ارتد او میں داخل ہے۔ اس بیان میں صرف ان گناہوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کا تعلق رمضان ہے ہے۔ اللہ تعالی اس کی تفصیل اپنی مرضی کے مطابق کہلوادیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطاء فرمادیں اور ایس کے مطابق میں۔

#### رمضان میں گناہوں کی کثرت:

رمضان بیں ہونا تو بیرچ ہیے تھا کہ عام دنول میں جو گناہ ہوتے میں لوگ ان ہے بھی تا ئب ہوجاتے کیونکہ اللہ تعالی فرمارہے ہیں ا

يَّاَيُّهَا الَّـذِيْنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَاكُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ٥ (٢-١٨٣)

''اے ایمان وا وائم برروزہ فرض کیا گیا جس طرح تم ہے پہلے لوگوں بر فرض کیا گیا تھا اس تو قع پر کہم متقی بن جاد'۔''

یہ مضمون بہت تفصیل ہے وعظ 'رمضان ، و محبت' میں آ چکاہے کہ رمضان میں گناہ چھڑا نے کے نیخے ہیں۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو گناہ پہلے ہے کررہے ہیں رمضان میں سارے کے سررے چھوٹ جاتے مکمل طور پر القد کے بندے بن جاتے مگر وہ گناہ چھو منے تو رہے الگ رمضان میں عام دنوں کی بنسبت زیدہ گناہ کرتے ہیں ، الن رپورس کی سرک جاتا ہے۔ رمضان میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ دوسرے گناہوں کی بنسبت زیدہ میرک کو جو ہیہ ہیں۔ برے گنہ وہیں۔ ان گناہوں کے ذیادہ بین سے اور زیادہ خطرناک ہونے کی وجو ہیہ ہیں۔ ان گناہوں کے ذیادہ بین کا ہوں ہے نے کا نسخہ ہے۔ یہ ایک نسخ ہیں پھر بھی جو نسان گناہوں ہے نہیے کا نسخہ ہے۔ یہ ایک نسخ ہیں پھر بھی جو نسان گناہوں ہے کہ اللہ تو لی تو فرمارے ہیں کہ رمضان اللہ تعالی کا مقابلہ کررہا ہے کتی بڑی بعن وہ ہے کہ اللہ تو لی تو فرمارے ہیں کہ رمضان

میں تمہارے گناہ چھوٹ جا کیں گے لیکن سیاہ رزیادہ گناہ کرکے گویا اللہ تعالی کوتحدی (جینج) کرر ہاہے کہ تو کہتا ہے گناہ چھوٹ جا کیں گے ہم تو اور زیادہ بعناوت کررہے ہیں۔

ک مبارک مہینے میں جیسے عبادات کا ثواب زیادہ ایسے ہی مبارک مہینے میں گن ہوں کاعذاب بھی زیادہ ہوگا۔

کرتے ہیں اس کا گناہ تو گئاہ کرتے ہیں ان کونٹو اب سمجھ کر کرتے ہیں اس کا گناہ تو جبت کی مضان میں لوگ جو گناہ کرتے ہیں ان کونٹو اب سمجھ کر کرتے ہیں اس کا گناہ ہو ہے بہت ہیں اے جھوٹی سے چھوٹی ہو عت کا گناہ بزے سے بڑے گناہ سے زیادہ ہے۔ بدعت بہت بڑا جرم ہے کیونکہ

برعتی این علم کوالقہ کے علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیملم کے علم ہے، صحابہ کرم رضی اللہ علیہ کا نامی ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے۔ کرم رضی اللہ تعالی علیم کے علم ہے ائرہ کرام رحمیم للہ تعالی کے علم ہے ائرہ کرام رحمیم للہ تعالی ہے۔ کسی کو پتانہیں تھا کہ میر و اب کے کام میں اسے بتا چل گیا۔

﴿ بِيمَ وَازَى حَوَمَت بِنَانَا ہے۔ کسی حکومت کے مقابلے میں کوئی اپنی حکومت قائم کر لے تو یہ با فی ہے اور با فی کی سزاموت ہے۔ ویسے کوئی کتنے بڑے گناہ کرے، کسی حکومت کی نافر ہانیاں کرے مگراس کے مقابلہ میں متوازی حکومت نہ بنائے تو ہوسکتا ہے کہ حکومت بھی اسے معاف کردے لیکن جو مخص کسی حکومت کے مقابلہ میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہے وہ تو کسی حال میں بھی قابل معانی نہیں ہوتا۔ یہ بوقتی لوگ جوا پنی ہا تیں گفڑ گھڑ کردین میں داخل کر رہے ہیں یہ اللہ تعالی کے باغی ہیں اللہ کی حکومت کے مقابلہ میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہے ہیں۔

#### آج كے مسلمان كے خودسا ختدا عمال كى حقيقت:

آج ایک کلیے، یک اصول بٹادوں اس کے بارے میں جتنا زیاد وغور کریں گے بات دلوں میں اترے گ ۔ یا اللہ! جو بات میں اب کہنے لگا ہوں اسے سننے والوں کے دلوں میں اور جہال تک میری میہ بات پہنچے ان سب کے دلوں میں اتار دے۔ میہ بات خوب خوب سوچنے کہ جوا ممال، جوعبادات شریعت ہے تا بت نہیں لیکن آج کا مسلمان انہیں نواب سم کررہا ہے ان کے پس پشت دو چیزیں ہوتی ہیں:

کھانے پینے ؟ دھندا، جہال بھی کوئی کام کرےگاتو پیٹ سامنے ہوتا ہے پیٹ۔
 شین سیسینہ

🕝 شهرت اور نام دنمود . په سه سمه سر

آپ جہاں بھی دیکھیں گے جہاں بھی جتنی بدعتیں ہیں ان میں بید دونوں چیزیں یا دونوں میں بید دونوں چیزیں یا دونوں میں سے بہلی جو ہے کھانے پینے کا دھنداوہ حب مال کا شعبہ ہا اور نام ونمود حب جاہ ہے۔ حب جاہ اور حب مال بید دونوں چیزیں انسان کو گمراہ اور تباہ کرر ہی ہیں دونوں کے مجموعے کا نام ہے حب دنیا ہی لیے امتد تعالیٰ نے فرمایا:

فَلاَ تَغُرُّنُكُمُ الْحَينِهُ الدُّنيَا (٣١-٣٣)

"ونیا کی زندگی تهمیں دھو کے میں ند ڈالے۔" رسول الندسلی القدعلیہ وسلم نے بھی قرمایہ. حب اللدنیا رأس كل خطيعة (بيني )

" برگناه کی بنیاددب دنیاہے۔"

#### رمضان میں ہونے والے گن ہوں کی فہرست:

اب رمفیان میں ہونے والے گناہوں کی فہرست گنو وُں گا ایک ایک میں سوچتے جا کیں کہ بیدونوں فرابیاں یا دونوں میں سے ایک تو ضرور ہوگی۔ پہلے فہرست سنے بجر ایک ایک ایک کے تفصیل ہوتی رہے گی۔

- 🛈 قاری اور سامع کی اجرت۔
- 🎔 تراویح کی متعدد جماعتیں۔
  - 🕝 خواتین کامسجد میں جانا۔

- 🍘 مورتول کی جماعت۔
  - @شبینه۔
  - 🕈 چندروز و فتم۔
- @ ستائيسويرات مين فتم.
  - ♦ اللية القدركي وضاحت.
    - الممالتدية هنا۔
    - 🛈 تحرارسورة اخلاص\_
    - 🗓 مفلحون يرختم كرنابه
- ا ترادیج کے بعد مروج دعاء۔
- 🕆 فتم قرآن کے موقع پر چراعال کرنا۔
  - شمائی تقسیم کرنا۔
    - @ روز ه کشائی۔
    - 🛈 افطار يار ألي ـ
  - 🕒 متحد میں کھانے لانا۔
    - ﴿ ليلة الجائزة ـ
- ا ما الد ك حساب ك غير شرى طريقه
  - 🕝 ميدے يہديشي چزكھانا۔
    - ا سويال پائے كاالتزام۔
      - سويون كامبادله۔
  - 🕝 نمازعیدیا نطبہ کے بعد دعاء۔
  - 🐨 نمازعید کے بعدمصافحہ ومعانقہ۔
    - 🕲 عيدمبارك كبنابه

- 🗇 عميدي لينادينا۔
- 🗳 عيد ڀر نياجوڙا بنا ٺا۔
  - 🕅 شش عیدمنا نا۔

#### 💵 قاری اور سامع کی اجرت:

رمضان کے گناہوں میں سب سے پہلا گناہ میہ کہ حافظ ورسامع کوتر اور کی میں قرآن مجید سنانے کے لیے عین کرتے ہیں اور بھی قرآن مجید سنانے کے لیے عین کرتے ہیں اور بھی توان کی جرت معین کردیتے ہیں اور بھی لاتعیین خدمت کے ام سے اُجرت دیتے ہیں ، مید دنوں طریقے ناج کز ہیں ۔ قرآن مجید سننان ناخ لص عبادت ہے اس پر اُجرت لیناد بناد دنوں حرام بہت بخت گناہ ہے۔

#### اشكال:

ال پر اشکال ہوسکتا ہے کہ امام بھی تو عبادت کرتا ہے تماز پڑھ نا عبادت ہے، مؤدن جواذ ن دیتاہے وہ بھی عبادت ہے، مجد کا خادم خدمت کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے، معمار جومجد کی تقییر کا کام کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے، مدار س دینیہ بیس ملاء جو پڑھاتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، مدار س دینیہ بیس ملاء جو پڑھاتے ہیں وہ بھی عبادت ہی کرتے ہیں بکہ یہ تو سب عبادتوں ہے بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالی کے قوانین امت کو سکھائے جا کیں ، علم وین کی تعیم دل جائے ہیں ہتا ہے کہ اللہ تعالی کے قوانین امت کو سکھائے جا کیں ، علم وین کی تعیم دل جائے ہی بتات ہیں اور بنیا دی عبادت ہو کوئی ہے کہ سکتا ہے کہ یہ مووی لوگ مسئدا ہے ہی بتات ہیں اور بنیا روں بزاروں بزاروں تخواہیں جائز کررکھی ہیں لیجھی رہے ہیں اور بنیا روں بخاری صاحب اور سامع صاحب گیارہ مبینے تو انظار کرتے رہے کوئی اچھی ہی معبد مل جائے ، بڑے بڑے ہوسے کوئی آ بھینے ، کوئی آ بھینے ؛

گاؤں میں ایک عطائی حکیم صد حب تھے۔عطائی اس حکیم کو کہتے ہیں جس نے کہیں

ے با قاعدہ علم طب کی سندنہ لی ہو ہکہ بول ہی ، دھرادھرے نسخے معلوم کر کے بدیزہ سے ایک تندرست ہوا تو دس مارے جیے ایک حکیم صاحب کا قصہ ہے کہ جب قبرستان کے قریب ہے گذرا کرتے تو سر بررو، ل لے کرسر کو جھاکا کرجلدی ہے گذر جاتے تھے کس نے یو چھا کہ آپ ایپ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ قبرستان میں جو دفن ہیں اکثر میرے ہی مارے ہوئے ہیں اس لیے شرم کی دجہ ہے اوپر رومال لے کر گر دن جھکا کرجلدی ہے گذر جاتا ہوں۔ گاؤں میں جو صیم صدب تھے ان کے یوٹ مجھی مجھی کوئی بھن جاتا تھا۔ بھی بھی تھننے کی وجہیں دو ہیں ایک دہی کہ عطائی تھے ہو تہ عدہ تھیم نہیں تھے۔ دوسری بڑی بات ہے کہ گاؤں کے ہوگ کم بھار ہوتے ہیں ،اس لیے کہ و امرغن غذا کیں نہیں کھاتے غذا سادہ ہوتی ہے اور بار بارنہیں کھاتے ہر وفت جرتے نہیں ر ہے۔ورزش بہت کرتے میں،ان کے کام ایسے محنت کے ہوتے میں کہ جو پچھ کھاتے ہیں ہضم بوجا تا ہے اس کے برمکس شہر کے وگ سارادن چرتے رہتے ہیں۔ بچہ کو پیدا ہوتے ہی بیسکھ باج تا سے کہ اللہ نے مجھے چرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ پیتے رہو، کھاتے رہوہ نکالتے رہوسارا دن اس کو جراتے رہتے ہیں جھی ہسکن دے دیا تبھی ٹافی دے دی بھی دودھ دے دیا بھی پچھ دے دیا بھی کچھ دے دیا۔ شروع ہی ہے بچوں کو الی عادت ڈال دیتے ہیں وہ میں بھتے ہیں کہ اللہ تعالٰی نے انبیں کھائے بینے کے لیے ہی پيدا کيا بجبکه حقيقت پيب:

خوردن برائے زیستن است نہ زیستن برائے خوردن کے اللہ کی دینہ کے کہ دندہ رہ سکیں اور زندہ اس لیے۔ میں کہ اللہ کی زمین پرابلہ کی حکومت کو قائم کرنا ہے۔ آج کل لوگوں نے یہ بچھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے و نیا میں کھانے پینے کے لیے بھیج ہے کہتے ہیں یہ زندگی کھانے کے بیے ہے محالہ نکہ کھان زندہ رہنے کے لیے ہے۔ وگول کا طریقہ یہ ہے کہ بردفت کہیں نہ کہیں "ن جان رہنا ہے اور کوئی کام نہ ہوتو بھی کھانے بینے کے لیے جے جاتے ہیں جہ رہنت کہیں منہ ہوتو بھی جہ ں بھی

جاتے ہیں چائے بسکٹ تو لازم ہیں بلکہ یہ تو پر ٹی بات ہوگی اب تو کچھ ور بھی ترقی کرگئے ہیں ہر پانچ دیل منٹ کے بعد ادھر گئے بسکٹ چائے درات بنائی ہاں اللہ تعالیٰ نے تو رات بنائی ہاس لیے کہ مغرب کے بعد مصل کھ نا کھ کر پھر عشاء کی نماز پڑھ کر سوجا کیں اور صبح صد ت سے تقریباً ڈیڑھ دوگھنٹہ پہلے اُٹھ جا کیں، وربی آج کل کامسلمان عم انسان تو چھوڑ ہے آج کل کامسلمان عم انسان تو چھوڑ ہے آج کل کامسلمان الوکا کام کرتا ہے۔ یہ جب فجر کی نماز پڑھ کے سوتا ہے تو دن کے گیارہ بارہ بچے افتدا ہے دن کوسونا تو الوکا کام ہے۔

گاؤل کے لوگ آگر چہ خوراک زیادہ کھاتے ہیں گر چونکہ محنت بہت کرتے ہیں اس لیے وہ ہفتم ہوجاتی ہے اور نہ توبار بار کھاتے ہیں نہ بی مرغن غذا کیں کھاتے ہیں اس لیے بیار کم ہوتے ہیں اور اگر کوئی بیار ہوا بھی تو دہ وگ علاج میں غونہیں کرتے ان کا تو کی ملاج ہیں اور اگر کوئی بیار ہوا بھی ہیں تو سونف اجوائن وغیرہ کھا لیتے ہیں ای تو کی بیک ہوجاتے ہیں۔ سے ٹھیک ہوجاتے ہیں ہیں۔

## دارالافتاء كےمفتیان كرام كاحال:

اس برایک کام کی بات التدتعاں نے ول میں ڈال دی۔اس رمضان میں کراچی ہے بھی اور ہا ہر سے ملتان وغیرہ کی طرف سے بھی بہت فون آئے رہے کہ بہت ضروری مسئله مکھوانا ہے کوئی زبانی یو چھتا ہے تو میں میدیفون پر بنادیا ہوں ادرا گر کوئی تحریری نتوی لینا ہوتو دارا ما فق ء سے لیما پڑتا ہے۔ رمضان میں دارالا فقاء کے مفتی حضرات جہادیر یلے جاتے ہیں اس کیے تحریری فتوئی پندر وشوال کے بعدل سکتا ہے۔ میں ان سائندین ہے کہت ر ما كه '' دارالعلوم كورنگى اور چەمعداسلەمىيە بنورى ٹا ۇ ن' مىل بھى تو دارالا فق و يېن ما شاءاللىد تعالیٰ وہاں تو کئی کئی مفتی ہیں وہاں ہے لکھوا میں تو وہ جوملتان سے بار بارفون کررہے تضے انہوں نے کہا کہ آپ ہی ہے لکھوا ئیں گے بہاں عماء کی دوجماعتوں میں آپس میں ئے مسئد برنزاع ہےاورسب کااس ہت پراتفاق ہے کہ آپ جو فیصلہ فر ، نیں گےوہ سب مانیں گے۔ بہت سمجھا تار ہالیکن ہر دوسرے تیسرے دن وہ فون کرتے رہے۔ آ خرمیں میں نے کراچی والوں کوبھی اور ملتان والول کوبھی ہے کہنا شروع کردیا کہ داراله فياء کے مفتی دس مینے تو قلم چلاتے ہیں دومہنے جب دمیں جا کر تکواریں چلاتے ہیں اگر سے لوگوں کا مسئلہ طل نہیں ہور ہاتو پہنچ جا ئیں محاذ پرس رے مسئے حل ہوج نیں گے ان شاءالتہ تعالی ۔اس کے بعد ہے اب تک کس نے فون کیا ہی نہیں بندرہ شوال بھی قریب آ گئی اس کے باوجود بالکل خاموش۔

بات بیہ ہور بی تھی کہ کسی کواشکال ہوسکتا ہے کہ کئی عبادتوں پرتو اُجرت لیتے دیتے ہیں انہیں تو کوئی پچھے کہتا بی نہیں اور قاری اور سامع کی اجرت حتیٰ کہ خدمت کو بھی حرام کہتے ہیں۔

اشكال كاجواب:

بعض د فعہ کی سساکل دیکھنے میں عام شخص کوایک جیسے نظر سے بیں لیکن در حقیقت

علماء جانتے ہیں کہ ان مسائل میں فرق ہے۔ مدارس میں بڑھ نابھی عبادت، امامت بھی عیاوت، اذ ان دین بھی عیادت، تر او یکی میں قرآن سنا نابھی عبادت، سب کے لیے تنخواہ لین جائز ہے گرتر وت کے میں قرآن سانے دالے کے بیے ناجائز ایبا کیوں ہے؟ بات سے کہ جب تک دل ہے کیول کی بھاری نہیں نکلے گی اس وقت تک یقین کیجے، یقین سیجیے، یقین سیجیے کہ دلنہیں سدھرسکتا مجھی نہیں سدھرے گا۔ کیوں کا سوال ہیدانہیں ہونا جاہیے کیونکہ دین کی بنیا دیہ ہے کہ علماء پر اعتماد ہووہ جیسے بتا ئیں ، ن لیں۔ مجھ سے گرکوئی کسی بھی مسئد کے بارے میں یو چھتا ہے کیوں تو میں یہ جواب دیا کرتا ہوں کہ ہم ے کیوں نہ پوچھے کیا پوچھے ، کیا کا جواب تو ہم دیں گے کیوں کا جواب نہیں دیں مے .وراگرآپ کو کیوں کا جواب جا ہےتو پھر پہلے میں سوال کرتا ہوں آپ اس کا جواب دیں کہ اللہ تعالی نے سب کی دوستکھیں کیوں لگائیں ایک کیول نہیں نگادی کا م توایک ہے بھی چل جائے گااور اگر دو ہی لگا ناتھیں تو ایک آ کھے گاتے سامنے و تھے پر دوسری لگاتے گدى ميں۔اب تو گاڑى چلاتے وقت يحيى جنب ديھنے كے بي تمينه كانا يرتا ہے اگرایی ہی ایک آئکھ بیچھے ہوتی تو آئیندلگانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اور اگر اللہ تعالیٰ آ کھولگادیتے تی کی انگلی میں چھرتو کچھے نہ کہیے ٹارچ کی طرح گھماتے رہتے ادھرا دھر آ کے پیچیے داکمیں بر کیل سبطرف۔آپ کے جسم میں جواللہ تعالیٰ کے تضرف ت ہیں آپ کوان کی حکمت تو معلوم نہیں اس کے احکام کی حکمتیں معلوم کرنے کے دریے ہیں ارے کیا پدی کیا پدی کا شور ہے۔

# عقل کے بندواللّہ کی بندگی اختیار کرو:

حضرت عائشہ رضی القد تعالی عنها ہے کی نے بوچھا کہ عورت بیش کے ایام کی فرات عائشہ رضی القد تعالی عنها ہے کی نے بوچھا کہ عورت عیش کے ایام کی فران کی تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ عنها نے کوئی حکمت بیان کرنے کی بجائے یہ فرمایا:

### هكذا امونا رسول الله صلى الله عليه وسلم (والطني)

ارے کیول کے بندہ اعقل کی بندگی چھوڑ کراللہ کی بندگی اختیار کرہ ۔ آپ نے کہ وجہ کوئی حکمت بیان نہیں فرہ کی حالہ نکہ اس کا جواب تو بہت آسان اور مام فہم ہے کہ روز ہے تو بارہ مہینوں میں صرف ایک مہینہ ہوتے ہیں ضرور کی نہیں کہ اس ایک ماہ میں حیض آئے اوراگر آئے تو تین دن یاز یا وہ سے زیادہ دی ون انہیں قضا ، کرنے کے بیے گیارہ مہینے موجود ہیں ۔ روز ہے زیادہ سے زیادہ چھوٹے دی ایک مہینہ میں ایک روزہ میں نہیں تا بیتو بہت آسان ہے جب کہ نمازیں ایک دن میں چھ بھوتی میں ، ور ستفش نماز ہے۔ اگر کسی عورت کے کم ہے کم ایام ہوئے یعنی تین دن تو اف رہ نمازیں تو یمی ہوگئیں اوراگر دی دن ہوئے تو پھراور بھی زیادہ ، آئی نمازیں تضاء کرنا مشکل ہے اور اللہ تو بی بی تو بی ایک میں ہوئے ہیں تو ایک ہوئے ہیں ہوئے ہیں تو ایک ہوئے ہیں تو بی دن ہوئے تو پھراور بھی زیادہ ، آئی نمازیں تضاء کرنا مشکل ہے اور اللہ تو بی تو بی قرار تو بی تو

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ﴿ ٢٣-٢٨)

ہم نے دین ہیں تنگی نہیں رکھی۔ آج کا مسلمان چلا چلا کر کہنا ہے کہ دین بہت خت ہے، دیندار بنیا بہت مشکل ہے، ارے اگر دیندار بن گئے تو دنیا میں رہو کے کیے، تھے دنیا میں رہنانہیں ،مسمدن بن کرتوزندہ کیے رہے گا؟ آج کل توبیطال ہے اور المدنی لی تو جگہ جگہ فر ، تے ہیں کہ ہم نے دین کو بہت آسان کیا ہے

يُرِيَدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيَدُبِكُمُ الْعُسْرَ (٢-١٨٥)

الله تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی جو ہتے ہیں تہہیں مشقتوں ہیں مشکلات میں نہیں و النہ جو ہتے۔ رسول الله صلی علیہ وسلم نے بھی فرہ یا ہے کہ دین بہت آسان ہے۔ کس کو کوئی کام کرنا ہی نہ ہوتو اے آسان ہے آسان کام بھی مشکل لگتا ہے اور اگر کرنے کا عزم ہوتو مشکل کام بھی آسان گئتے ہیں۔ الله اور اس کے حبیب صلی الله علیہ وسلم تو یہ فرمار ہے ہیں کہ دین بہت آسان ہے۔ حضرت عائشہ رضی الله عنہایہ جواب دے دیتیں اور اسے تنہیں کہ دین بہت آسان ہے۔ حضرت عائشہ رضی الله عنہایہ جواب دے دیتیں اور اسے تنہیں کہ دین بہت آسان ہے۔ حضرت عائشہ رضی الله عنہایہ جواب دے دیتیں اور اسے تنہیں کہ دین بہت آسان کی جو کی آسان کی بات تیری عقل میں نہیں آتی گئر

یوں تنبیفر مانے کی بجائے دوسرے طریقہ سے اعلیٰ معیار کی تنبیفر ، فی کہ اللہ کے عکم کے سامنے کیول و جھر ہی ہے۔ کے سامنے کیول و جھر ہی ہے۔

د د چیزیں ایسی بین کدان میں ہے کسی دل میں کوئی ایک بھی ہووہ بھی بھی سی تھم کی مصلحت ہو ہوئی ہیں کہ ان میں ہے کہ مصلحت ہوئی مصلحت ہوئے کا تضور بھی نہیں کرسکتا ،ایک چیز ہے محبت اور دوسری ہے عظمت ،اگر کوئی محبوب کے تھم کی حکمت تلاش کرتا ہے تو وہ محبت کے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔

### قصة محمود واياز:

سلطان محمود نے ایاز کو تھم دیا کہ بہت قیمتی جواہر کا گلاک خرید کرلاؤ، وہ لے آئے تو تھم دیا کہ اسے تو ڑوں انہوں نے تو ڑوی بادشاہ نے ڈاٹٹا کہ اتنا قیمتی گلاک کیوں تو ژ دیا؟ ایاز نے عرض کیا حضور اِغلطی ہوگئی معاف قرم دیں۔ یہ بیں محبت کے کرشے۔ اس قصہ میں مظاہر ہُ محبت کے تین مواقع ہیں

- رے جب سلطان نے گلاک لائے کا تھم دیا تو ایاز کہتے حضور کے نز نے میں ایسے فیمتی گلاسوں کی کیا کی ہے اور گلاس منگوانے کی کیا ضرورت؟
- جب سلطان نے گلاس کوتو ڑنے کا تھم دیا تو سکتے حضور! آپ نے خود ہی تو منگوا یہ ہے پھرا تنافیمتی گلاس تڑوا کرا تنامال کیوں ضائع کرو رہے ہیں؟

بہاید گفت اینک ماہ دیروین ''اگر ہادش ہ دن کورات کے تو یول کہنا جاہے کہ بیر ہے جا ندا درٹریا۔'' اوگوں کے دلوں میں حکومت کی عظمت ہے ،اس لیے انہیں حکومت کے کسی قانون کے بارے میں بھی بھی کوئی اشکال نہیں ہوتا ،اس سے ٹابت ہوا کہ اللہ اور رسول المقدسی اللہ علیہ وسم کے احکام میں اشکال ت کرنے والے نفس کے بندوں کے دلول میں نہ اللہ ورسول صلی التہ عدیہ وسلم کی حجت ہے اور نہ عظمت ،ان کے ول محبت وعظمت وانوں سے خال بیں ۔

ول میں محبت وعظمت پیدا ہوجائے۔ول بن جائے عقنل درست ہوجائے تو کام چلیں گے در نہیں۔حضرت ڈ اکٹر عبدالحی صاحب رحمہ الند تعال نے فر وی کہ ایک بار ان ك مطب مين الك تخفس آيا۔ وه سما منے بيش بوا تھا درميان ميں ميز تھى ،ميز يربي ئ کی خالی یہ لی رکھی ہوئی تھی۔اس شخص نے کسی دین بات کی مصلحت ہوچھی کہ ایسا کیوں ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فر مایا کہ میں نے پیال میں جھا تک کرد کھنا شروع کردیازاوی ہل بدل کر کبھی دائیں ہے کبھی ہائیں ہے، کبھی " کے ہوکر کبھی ہیچھے ہوکر ،کبھی او پر سے سراُٹھا کرمجھی نیچے کر کے، وہ یو چھنے لگا کہ کی دیکھ رہے تیں؟ فرہ یا میں نے اے جواب میں کہا کہ میرا خیال ہے کہ س میز کواٹھا کراس پیالی میں ڈ ل دوں اس میں جگہ دیکھ رہا مول کہیں ملتی بی نبیس کیے رکھول؟ قواس نے کہا یہ کیے ہوسکتا ہے کہ میزیں میں آجائے؟ فرمان اگرینہیں ہوسکتا تو تیری اتی سی توعقل ہے ایسے باتھ کا شارہ کر کے، ایک تولفظ ہوتا ہے 'اتی'' دوسرا ہوتا ہے''اتی'' یہ بہت بی قلیل چیز کے لیے بولاجات ہے تو فره یا که تیری په بی تو ہے اتی سی اس میں اللہ کی اتنی بڑی بات کیسے رکھ دوں؟ یہ جو ہوگ بھی''کیوں'' کہتے ہیں دوس میں سمجھ لیں عقل کی اتی سی پیالی میں بیماڑجیسی بات کیسے رکھی جاسکتی ہے؟ بچوا مات مان لوتمہارے فائدے کے لیے کہدر ماہوں مان لوء علوء جو بنا ئیں بشرطیکہ علاء تیجے ہوں ان کی یات میں'' کیوں'' نہ یو چھا کریں۔ بیں بمجھیں کہ اللہ اوراس کے رسول صلی القدعلیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے اس میں چون چرامت سیجے۔ یا در کھیے! جن وگوں میں'' کیول'' کا مرض ہے انہیں مدایت بھی بھی نہیں ہوئتی۔

اگر قدری اورس مع کی اجرت معین کرلی وہ تو حرام ہے، یہ، ادر جو تادیل کرتے ہیں کہ ضدمت کے نام سے لیتے دیتے ہیں اس کے لیے حضرات نقہاء کرام حمیم المدت کی نے استحان کا ایک طریقہ بتا دیا۔ بیلاگ حکم ، مت نبش شناس ہوتے ہیں۔ نقہ کا معنی ہے "دینی بصیرت" ای کو "تفقہ" کہتے ہیں اور القد تعالی جے یہ بصیرت عطاء فرماتے ہیں اسے "فقید" کہتے ہیں، فقید کی جمع ہے فقیہ ،۔ ان فقیاء امت کو القد تعالی نے ایک بصیرت عطاء فرمائی کہ آیندہ بھی جو خطرات دین کے معاملہ میں ہو سکتے ہے وہ ان سے مفاظت کے طریقے امت کو بتا ہے جبکہ یہ حفاظت کے طریقے امت کو بتا ہے جبکہ یہ حفاظت کے طریقے امت کو بتا ہے۔ کیا جوالقد تعالی نے انبیں عطاء فرمائی تھی۔ کے جات کو القد تعالی نے انبیں عطاء فرمائی تھی۔ کے مانبول نے اس بھیرت فقیمیہ سے کیا جوالقد تعالی نے انبیں عطاء فرمائی تھی۔

### خدمت کے نام پر لینے دینے والوں کا امتحان:

حقیقت شناس.

ایک شخص نے باور چی رکھ اور اس ہے یہ کہددیا کہ کھانا نہیں ملے گا خشک تنخواہ

ہوگی ، وارچیوں کو تخواہ کے سرتھ کھا ، دینے کا بھی عام دستورے س لیے جب اس نے کہا کہ خشک تنخواہ دوں گا کھانا وان کچھنیں دوں گا تو باور چی کو خیال ہوا کہ کچھینہ کچھتو ال ى جائے گاا سے بى اور اور سے كهدر باہے،اس نے قبول كرايا \_ كھانات ركر كے سامنے رکھااور لقمے گنے شروع کردیے کہ بچھ بیچے گاتو میں کھاوں گا جنٹنی رونیاں رکھی تھیں وہ سب کھا گیا اس نے سوچا کہ سالن تو تھوڑا سانچ جائے گا وہی چکھلوں گا لیکن اس نے بوٹیاں بھی ساری کھامیں پھرسو ہنے لگا کہ بٹری تو بیچے گی ہی میں بٹری چوں کرمزا تو دیکھ بی موں گا کہ کیسا سالن بکا ہے اس نے مڈی بھی اٹھ کرچوسنا شروع کر دی تو باور جی کی چیخ نکل گئی کہ بائے بڑی بھی گئی۔اس خانسامہ کی طرح ہوسکتا ہے کہ قاری جی صاحب اور مامع صاحب مجھیں کہ کہد تو رہے ہیں پچھ ہیں دیں گے مگر پچھ نہ بچھ تو نکل ہی آئے گا ار نبیس تو جوڑا تو مل ہی جائے گا پورا جوڑا نہ تکی جوتا تو دے ہی دیں گے، جوتا تو اگا نا جا ہے ان کے سرول پر دینے و لول کے بھی اور پینے وا ول کے بھی۔ ہوسکتا ہے کہ پچھے نہ کچھ منے کی امید میں یہ پڑھا ناشروع کردیں اور پچھ نہیں توختم کی مٹھائی تو کہیں نہیں گئی و واتو مل بی جائے گی ،اس لیے امتحان یہ ہے کہ جب تر اوت کا میں سالیس توانہیں کچھ تھی نہ دیں مٹھائی کی ایک امرتی تھی نہ دیں ایک لڈوہھی نہ دیں پچھ بھی نہ دیں ایسے ہی چلتا کردیں بھرو کھنے پورے گیارہ مہینے دوسرول میں بھی اعلان کرتا رہے گا کہ ارے فلال شہر کے فلال محلے میں جوم حدید ہے دہاں کوئی نہ جائے کچھ نہیں ملے گاوہاں کے لوگ لیموں نیچوڑ میں ایک یائی بھی نہیں دیں کے حتی کہ جوتا بلکہ مٹھائی بھی کیچھے بھی نہیں ملے گا اس طرح اگر مال کے لا کچ میں تر اور کے پیز ھائی تھیں پھر تو بیہ قاری اور سامع بھی اس مسجد کارخ نہیں کریں گے اوران جیسے جتنے بھی ہوں گے وہ بھی بھی اس مسجد میں تر او یے نہیں یڑھ کیں گے بلکہ میرا خیال ہے کہ اس تجربہ کے بعد آپ کوالم تر والی تر اور کج بی یڑھنا يرهيس كى كوئى رخ نبيل كرے كا۔ يوقوامتخان بوگيات نے والول كا۔ دينے والے كہتے ہیں کہ ہم تو خدمت کرتے ہیں انہول نے محنت کی اللّٰہ کا کلام سنایا پہتو بہت معزز بستی ہیں

ہم ان کی خدمت کرتے ہیں۔

### ایک قاری صاحب کا تصه:

۔ یک مووی صاحب نے تراوت کی بی قر "ن مجید سنایا تو لوگ ان کے پیچھے پر گئے کہ ہم آپ کی بچھ خدمت ضرور کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں بچھ بھی خدمت نہیں کراؤں گا۔ آپ ہوگوں کے دینے سے کیا ہوگا میرااللہ جھے بہت دے رہا ہے لیکن وہ لوگ ان کی بت مان ہی نہیں دے بتے بیچھے پر گئے کہ چلیے عمد کے لیے آپ کو نیاجو تا تو تر ید کر دے ہی دیں، ان کو ایسے زبردی بگڑ کر لے گئے جیسے جیل میں لے جرب ہوں، زبردی پکڑ کر جوتے کی دوکان میں لے گئے جب وہ لوگ جوتا نکلوانے میں مشغول ہوئے یہ مولوی صدحب آ کھ بچا کر دہاں سے بھاگ آئے وہ بیچھے تلاش ہی کرتے رہے کہ قاری صدحب کرھر گئے۔ عبرت کی بات ہالتہ تعالیٰ سب کوالی ہی کرتے رہے کہ قاری صدحب کرھر گئے۔ عبرت کی بات ہالتہ تعالیٰ سب کوالی ہی گرآ خرت عطا فر ہویں۔

اگران فدمت کرنے والواں سے بیکہا جائے کدان قاری صاحب سے زیادہ تا ہے الیک دوسرے قاری صاحب ہیں۔ محتائ بھی ان سے زیادہ ہیں اور دین کا کام بھی ان سے زیادہ کرتے ہیں۔ یا بیکہ جہاد میں ضرورت ہے وہاں لگادیں، یا محصے ہیں کوئی مسکین ہے اسے وے دیں کیکن نہیں بیتو اسی کو دیں گے جس نے تر اورج پڑھائی ہیں ان کی خدمت کا جذبہ بس اسی تک محدود ہے، اگر واقعۃ علی، صحاء، قراء کی مدد کرنے کے جذبات ہیں تو صرف انہی کے لیے کیوں دوسروں کے سے کیوں نہیں؟ حضرات فقہ، جذبات ہیں تو صرف انہی کے لیے کیوں دوسروں کے سے کیوں نہیں؟ حضرات فقہ، کرام رحمہم القد تعاں نے ایسے تھر ما میٹر بتائے ہیں جو کہتا ہے کہ خدمت کے نام سے لیت ہے ضدمت کے نام سے لیت ہے ضدمت کے نام سے لیت ہے ضدمت کے نام سے لیت ہی شیخت کے نام سے لیت جو کہتا ہے کہ خدمت کے نام سے لیت ہی شیخت کے نام سے دیتا ہے ذرالگاؤ تھر ما میٹر ۔ س تھ ساتھ عقل کی بات بھی شیخت جا کیں ذراذ دائی حرارت پر تھر ، میٹر نہ لگایا کریں ۔ تھر ما میٹر لگایا کریں اپنے ول میں جا کیں ذراذ دائی حرارت پر تھر ، میٹر نہ لگایا کریں ۔ تھر ما میٹر لگایا کریں اپنے ول میں جرام میٹر لگا گا کر دیکھا کریں عربی میں تھر ما میٹر لگایا کریں ۔ تھر ما میٹر لگایا کریں اپنے ول میں تھر ما میٹر لگا گا کرد یکھا کریں عربی میں تھر ما میٹر کو کہتے ہیں '' مقیاس الحرارة' دل میں تھر ما میٹر لگا لگا کرد یکھا کریں عربی ہیں تھر ما میٹر کو کہتے ہیں '' مقیاس الحرارة' دل میں تھر ما میٹر لگا لگا کرد یکھا کریں عربی تیں تک میں تھر ما میٹر لگا گا کرد یکھا کریں عربی میں تھر ما میٹر کو کہتے ہیں '' مقیاس الحرارة' دل میں تھر ما میٹر لگا گا کرد یکھا کریں عربی میں تھر ما میٹر کو کہتے ہیں '' مقیاس الحرارۃ' دل میں تھر میں تھر کی میں تھر کی میں تھر کی میں تھر کیا کہت ہوں ' میں تھر کی تھر کی تھر کی میں تھر کی تھر تھر کی تھر کی تھر تھر کی تھر تھر کی تھر تھر کی تھر تھر تھر

مقیا کا الحرارة لگا کردیکھیں کے القد تعالی کی محبت کی حربت متنی ہے کہیں ہے وال یار تو منیں ہوگیا، القد کی محبت کی حرارت ہن ھانے کی کوشش کیا کریں القد تعالیٰ سب کواس کی توفیق عطاء فرہ کی ۔ یہ تو پہلا مسکلہ ہوگی کہ قار کی ورسامع کواجرت یا خدمت کے نام ہے ویق عطاء فرہ کی ۔ ایک حالت سے دین حرام ہے لینے وال اور وینے وال سخت گذاد گارگذاہ کیے رہ کے مرتکب ، ایس حالت میں اس مسجد میں تراوت کے بیڑھنا جا کرنہیں۔

## فاسق كامامت كأحكم:

اً مرمحلّه کی مسجد کاامام فی من جومثلاً ڈاڑھی کٹ تا ہو،صرف ڈاڑھی منڈانے وار ہی نبیں کٹ نے والابھی فاسل ہے، نخنے ڈھانک ہو، کئی اماموں کے بارے میں معلوم ہوا كه نمازيز هات وتت تو شواراوير كرليت بين بعد مين ينج كرليت مين، نمازيزهات وقت مردین جاتے ہیں اس کے بعد پھرعورت بن جاتے ہیں، دن جر میں صرف یا کچ نماز وں کے اوقات میں مرد بنتے ہیں باقی چوہیں تھنٹے عورت رہتے ہیں خوب سمجھ میں کہ شخنے کھلے رکھنے کا حکم کم ز کے ساتھ خاص نہیں بلکہ سی حال میں بھی مرد کے لیے شخنے ذھ نکن جائز نہیں حرام ہے۔ یا امام تصویر کھنچوا تا ہو، ٹی وی دیکھتا ہو یا بینک اور انشور نس جيے حرام خوروں کی دعوت قبول کر ليتا ہو يا گھر ميں شرعی پرد و نه کروا تا ہو يا اور س مبير ہ سُناه میں مبتلہ ہوتو فرض نماز کے بارے میں پیھم ہے کہا گرقریب میں کوئی ایسی مسجد ہے جس كا امام فاسق مذہو وہاں جا كرنماز يڑھے اورا گرسب مىجدول كے امام فاسق ہيں تو فرض جماعت کے ساتھ پڑھیں اس کا دبال امام اورمسجد کی منتظمہ پر ہوگا کہ اس نے ایسا نا لائق امام کیوں رکھ ہوا ہے، صالح امام کیوں نہیں رکھا۔ فرض کی جماعت جیوڑ ، ج ئز نہیں تراوی کا حکم یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں فرض پڑھ کر گھر میں تراوی پڑھیں خواہ اغرادا پڑھیں یا اگرکس حافظ کا انظام ہوجائے تو گھریر ہی جماعت سے پڑھ لیں۔ رمض ن شروع ہونے سے پہلے تلاش کریں کہ کس معجد میں ایسا قاری ہے جونہ جرت

کے نام سے لےگا اور نہ بی خدمت کے نام ہے، گرکوئی ایسا قاری مل جائے تو وہاں تر اور کی پڑھ لیس اور اگر نہیں ملتا تو عشاء کے فرض مسجد میں جماعت سے پڑھیں اور تر اور کی گھر پر انفر ادی طور پر باجماعت ہے پڑھیں۔ یہ بات خوب مجھ لیس کہ اوم کتنا ہی فاسن ہوفرض کی جم عت چھوڑ نا جا ترنہیں۔

## 🗹 تراوی کی متعدد جماعتیں:

دوسرامسئلہ یہ ہے کہ آیک ہی مسجد میں تراویح کی گئی تی جماعتیں ہوتی ہیں۔اگر کوئی مسجد دومنزلہ ہے تو نیچ بھی اوراو پر بھی تر اورج کی جماعتیں ہوتی ہیں ادر گرمسجد وسیع ہے توایک ہی منزل میں کئی کئی جماعتیں ہوتی ہیں بیھی جائز نہیں ۔حضرات فقہ ءکرام جمہم القد تعالی نے صراحة لکھا ہے کہ ایک معجد میں ایک نماز کی دو جماعتیں جائز نہیں ، ایک مسجد میں ایک نماز کی ایک ہی جماعت ہونی جا ہے بیے تھکم فرض اور تر اور کے دونوں کوشامل ے۔فقہاء کرام رحمہم القد تعالی کی تصریح ہے بھی بڑھ کر حضرت عمر منی القد تعالی عند کا فیصلہ ہے۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسجد میں گئی قاری ہیں اور کئی جماعتیں ہور ہی میں تو فرمایا کہ سے چنہیں سب جماعتوں کوختم کر کے فرمایا کہ سب لوگ ایک اہ م کے پیچھے پڑھیں ۔اتی بڑی ٹخصیت حضرت عمر رضی ابتد تعالی عند کے اس فیصلہ یر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم میں ہے کسی نے بھی کوئی اشکال نبیں کیا کہ متعدد جم عتول کی ا ج زت دی ج نے سب صحابہ کرام رضی اللہ تع لی علیم اس برخاموش رہے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا اوراس کے بعد سے دو جماعتیں نہیں ہوئیں ،اس طرح اس براجهاع صحابه کرام رضی ابتدتع لی عنهم ہے کہ تر اوریح کی جماعت ایک معجد میں ایک ہی ہونی جا ہے۔ یہ فیصلہ ہوا ہی اس برے کہ ایک مسجد میں تر اور کے کی متعدد جماعتیں ہور ہی تھیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتم کر کے ایک جماعت کروادی ،اتنی تکھی ہوئی بات سامنے ہے مگراس کے باد جود بیرق ری لوگ بھی اوران کے مقتدی بھی

سارے کے سارے گلے ہوئے ہیں اپنی من ، نی پر ، وہ قصہ پھر دہرادوں کہ جہاں ہیں ہیں ہمیں ہمیں ہوئی درکام یا دو ہیں سے ایک ضرور ہوگا یا کھانے پینے کا دھندا کھانے کو آپھے مل جائے کھانے کو ۔کسی سے بوجھا گیا کہ مجھے قرآن کے احکام میں سے کون ساحکم پہند ہے؟ تووہ کہتا ہے .

كُلُوا وَاشُرَبُوا (٢١-٤)

" كھاؤ اور پيو\_"

پھر پوچھا کہ قرآن کی دعاؤں میں ہے کون سی دعاء پہند ہے؟ تواس نے وہی بی اسرائیل کی دعاء بتائی

رَبُّنَا أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَآئِلَةً مِنَ السَمَآءِ (٥-١١٣)

"اے ہارے رہ ہم پرآسان ہے دسترخوان نازل فرما۔"

آن کل مسلمانوں کا یہی حال ہے انہیں کھ نے پینے کے دھندے کے سواقر آن کا نہ کوئی تھم بیند ہے نہ کوئی دعاء ، اللہ کی راہ میں قبال اور جان کی بازی نگانے کے احکام اور عاؤل سے بہت ڈرتے ہیں ، ایسے موقع پر حضرت موک عدید السلام کی قوم کی طرح کہددیں گے .

فَاذُهَبُ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَهُنَا قَعِدُونَ٥(٥-٢٣)

''موک تو جااور تیرارب ہم تو بس پہیں بیٹھے رہیں گے۔''

یبیں بیٹے ختم قرآن کی مٹھائیال کھاتے رہیں گان کے بس دوہی کام ہیں کھاؤ بواور نام ونمود، ارے داوفل سمجد میں توات اتنے قاری سارے ہیں اگرایک سائے گا تو کیا مزاق کے گا، مزاق نبیس آتا انہیں مزاق تا ہے لڈو کھانے میں یا بیا کہ نام ہونام، کا تو کیا مزاق کے گا، مزاق نبیس آتا انہیں مزاق تا ہے لڈو کھانے میں یا بیا کہ نام ہونام، کس یا بیٹ ہے یا نام ہے۔ اللہ تعالی حف ظت فرما کی اگر دین مقصود ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، فکر آخرت ہے تو نام کی خوبش نبیس ہوتی ، مشائی کی تمنی نبیس ہوتی پھر تو خالص اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ یا اللہ التو نے مسلمانوں کے گھروں میں بیدا فرہ یا اس

رحمت کے صدقہ سے تو ہم سب کوا پنے سیجے اور سیجے بندے بنا لے۔

## س تراوی کے سے عورتوں کامسجد میں جانا:

اب سنے نمبر تین عورتوں کا تراوت کی پڑھنے کے لیے مجدوں میں جا، بیہ بھی ناجائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی القد تعالیٰ عنہ فر ، تی ہیں کہ اگر آج رسول اللہ صلی القد علیہ وسم زندہ ہوتے تو عورتوں کو مسجد جانے ہے بالکل قطعاروک دیتے۔ پہلی بات تو یہ کہ صی بی کا قول ججت ہے ، واجب عمل ہے پھر یہ صحابی کون ہیں حضرت عائشہ ضی اللہ تع ہی عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تع ہی عنہا کا مقام:

افہات المؤمنین رضی الله عنهان میں حضرت عائشہ رضی الله تعدی عنها کو بہت بند مقام حصل ہے۔ آپ کی نصوصیت اور بلند مقام کا انداز واس ہے بھی لگا ہے کہ رسول الله صلی الله عید وسلم ہے کس نے بوچھا کہ آپ کوسب سے زیادہ محبت کس سے افر مایا عائشہ بوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے بوچھے والے نے بھر بوچھا کہ مردوں میں ہے کس سے زیادہ محبت ہی فر مایا اب و ھا الن کے ب ب ب بوبکر رضی الله تعد فی عنہ سے مردوں میں سب سے زیادہ محبت ہے۔ آگر کس میں ایمان بی ایمان بی موبات ہے۔ آگر کس میں ایمان بی محبت کس سے نیادہ محبت ہے۔ آگر کس میں ایمان بی خیر منایا محبت کس سے کہ جب کی بویاں ہول تو ایسا ہوتا ہے کہ کس بوبی سے ذیادہ محبت کس سے کہ تو شاید بہال بھی بیابی ہوگا مگر بیان ہوا بیمان ، اپنے ایمان کی خیر منایا محبت کس سے کم تو شاید بہال بھی بیا بی ہوگا مگر بیمان ہوا بیمان ، اپنے ایمان کی خیر منایا کریں ، ایمان کو تازہ رکھا کریں۔

ىكى روڭى:

مینجالی زبان میں ایک کتاب ہے کی روئی۔ بجین میں بچھ بچیاں ہم رے ہاں والدومرحومہ سے یہ کتاب پڑھا کرتی تھیں ہم بھی بچے تھے آتے جاتے سنا کرتے تھے اس لیے اس وقت کی بعض بعض باتیں اب بھی یاد ہیں۔ نام بھی و یکھئے کیسا اچھا رکھ ہے۔ کتاب لکھنے والے نے سوچا ہوگا کہ اگر کسی مسکین کو آن ونجیرہ دیا جائے تو اسے پانے کی زحمت ہوگی اس لیے آٹانہیں بنکہ پی پکائی رونی تمہیں دے رہے ہیں۔امند والوں نے امت کوسدھ رنے کے لیے کیسی کیسی مختل کی ہیں۔ارے پڑھنے والوسنے والوا بجھ محنت کی قد رکرو،اگراب بھی قد رنہ کی تو قیامت کے روز گلا پکڑا جائے گا۔ پی روئی میں سواں وجواب ہیں۔ پہنے خود ہی سوال کرتے میں پھراس کا جواب کھتے ہیں اس میں ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی پو جھے کہ ایمان کھڑا ہے یہ بیضے ہوت جواب میں ہو کہ اللہ کے فر، نبردار بندوں کا ایم ن بیٹے اجاور، فرمانوں کا ایم ن کھڑا ہے، خطرہ ب کہ اللہ کے فر، نبردار بندوں کا ایم ن بیٹے اسے اور، فرمانوں کا ایم ن کھڑا ہو ہے گا جائے کہ ایمان جو ایمان ہوتا ہے کہ ایمان کھڑا ہوتا ہے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ ایمان کھڑا ہوا ہے تو یہ خیاں ہوگا کہ لیمان کھڑا ہوا ہے تو یہ خیاں ہوگا کہ ایمان کھڑا ہوا ہے تو یہ خیاں ہوگا کہ ایمان کھڑا ہوا ہے تو الحمین ان کہ ایمان کھڑا ہوا ہے تو الحمین ان کہ بھا گا اوراگراونٹ کرا مے بیٹے ہوا ہے گھانہ بھی بندھا ہوا ہے تو الحمین ان کہ ہوتا ہے کہ بھا گا اوراگراونٹ کرا مے بیٹے ہوا ہے گھانہ بھی بندھا ہوا ہے تو الحمین ان کہ ہوتا ہے کہ بھا گے گائیس ۔ ایمان کھڑا اندر ہے بیٹے درہ، یمان کی حفاظت کیا کریں اگر میں اگر استہ کہ بھا گے گائیس ۔ ایمان کھڑا اندر ہے بیٹے درہ، یمان کی حفاظت کیا کریں آگر کے خوائنو استہ کھڑا ہوگی تو بس بھا گا۔

حضرت عائشہ رض لقد تق لی عنہا ہے رسوں القد صلی القد علیہ وسم کو اس ہے محبت نہیں تھی کہ دوسری سب بیویوں ہیں ہے کسی بات میں کوئی تفوق تھا، کوئی خولی زیادہ تھی ہدان ہے محبت اس لیے تھی کہ اللہ تعلی کی طرف ہے تھی میں تھا کہ ی نشہ بھاری مقرب ہے۔ سے تھی میر ہے رسول ایہ تیری بھی مقرب ہے۔ کہنے کو تو یہ کہ عائشہ رضی القد تعالی عنہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ تھیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ عائشہ من ماور فضیبت اللہ تعالی کی طرف ہے تھی۔

سنے پہلی ہوت آؤ یہی کہ جس کے قلب میں ذراساایمان ہوہ ہ فود ہی سوچ سکتا ہے کہ بیالقد تعالیٰ کی طرف ہے ہے پھراس کی پچھ وضاحت بھی س لیجئے ، رسول القد صلی القد علیہ دسلم نے فر ، یا کہ جب میں کسی بیوی کے بستر پر ہوتا ہوں تو وحی نازل نہیں ہوتی لیکن عائشہ کے بستر میں ہونے کے باوجود وحی نازل ہوتی ہے سوچنے القد کی طرف ہے ہے یانہیں؟ دوسری بات بید که حضرت عداشہ رضی الله تعالی عنبا فقباء صحابہ میں سے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی لله عنبم میں سے بعض صحابہ کوفقہا ، کہا جاتا ہے، فقہا ، فقید کی جمع ہیں ہے۔ فقید کی حقیقت تک چہنچنے والا ، الله اوراس کے رسول صعی الله علیہ وسلم کی باتوں کو بیجھنے والے ، حقیقت تک چہنچنے والے کہ الله اوراس کے رسول صعی الله علیہ وسلم کی مراد کیا ہے آئیں فقیہ کہا جاتا ہے۔ تمام محدثین کا اس پراتفاق ہے کہ حضرت عائشہ ضی الله تعالی عنبافقیہ ہیں ، حقیقت تک کونیخے والی ، ان کا فیصلہ ہے اورکن لوگول کیدے صحابیات رضی الله تعالی عنبافقیہ ہیں ، حقیقت تک کونیخے والی ، ان کا فیصلہ ہے اورکن لوگول کیدے صحابیات رضی الله عنبان کے لیے ، بیرز مانہ تو کتنی دور کا ہے پندر ہویں مدی چل ربی ہے آج کی عورتوں کی کیونست ان صحابیات ہے۔

تمیسری بات مید کرخوا تین خوا تین کے حالات سے جتنی واقف ہوتی ہیں کوئی دوسرا اتناوا تف نہیں ہوتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خوا تین کے حالات سے جو واقفیت رکھتی تغییں وہ مردول کوتو نہیں ہو تحق اس لیے ہرلحاظ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فیصلہ واجب القبول ہے۔

## حضرت عمر صنى الله تعالى عنه كالبني المليه كوروكنا:

حفزت عمر رضی الله تعالی عندا پی اہلیہ سے فرمایا کرتے تھے کہ نماز پڑھنے مجد مت جایا کروتو وہ ، نتی نہیں تھیں چونکہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مسجد جانے ہے نہیں روکا اس لیے وہ شوہر کے منع کرنے پر نہ رکیس ۔

اس بارے میں پہلے ایک مسئلہ اور س لیں ، رسول انڈھلی انتہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ عورت کا مسجد کی بنسبت گھر میں نم زیز ھنا زیادہ تواب ہے اور گھر کے حن کی بنسبت کمرے کے اندر بھی کمرے کے اندر بھی کمرے کے اندر بھی اگر کے منازیادہ تواب ہے اور کمرے کی بنسبت کمرے کے اندر بھی اگرکوئی کمرہ ہوتو اس میں جا کر پڑھنا زیادہ تواب ہے۔ تواب لیزامقصود ہے یانفس پرستی مقصود ہے اگر خوا تمن کا مسجد وں میں جانا جا تربھی ہوتا تو بھی رسول الند علیہ وسلم

نے فرمایا کہ گھر میں پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔

حضرت عمرض الندتعالی عند نے ابن اہلیہ کوروکا تو وہ الی تہیں تو انہوں نے بہتد ہیر افتیار کی کہ فجر کی نماز کے وفت ایس جگہ چھپ کر کھڑ ہے ہو گئے جہاں ہے اہلیہ گزرتی تھیں جب کسی طرح یقین ہوگیا کہ بیا تی بیوی ہے تو انہیں چھیڑا اور جلدی ہے بھاگ گئے۔ اہیہ نے انہیں پہانا نہیں کے وفکہ ایک تو اندھیرا تھا دوسرے وہ جددی ہے بھاگ گئے۔ اہیہ نے انہیں پہانا نہیں کو فکہ ایک تو اندھیرا تھا دوسرے وہ جددی ہے بھاگ گئے تھے۔ وہ جب گھر آئیں تو کہنے لگیں کہ آپ سے فرماتے ہیں اب مورتوں کے لیے محبدوں میں جانے کا زمانہ نہیں رہا۔ حضرت عمرضی اللہ تعالی عند نے فر، یا کہ بات عقل میں جماتا، حضرت عمرضی اللہ تعالی عند نے فر، یا کہ بات عقل میں اللہ تعالی عند نے فر، یا کہ بات عقل میں اللہ تعالی عند کے فرمات عمرضی اللہ تعالی عند کے فرمات عمرضی اللہ تعالی عند کا کوڑ آ بچھ نہ یو چھئے۔

عورت کوکی بھی نماز کے لیے معجد جانا جائز نہیں۔ بہت ہے لوگ تر مین شریفین کا حوالہ دیتے ہیں کہ در مکھنے وہاں بھی خواتین مسجدوں میں جا کرنماز پڑھتی ہیں۔اس کے دو جواب ہیں.

ا یہ جوم داور عورتیں جج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں انہوں نے دہاں کی حکومت
کو عاجز کر رکھا ہے، گمرانوں کو بھی عاجز کر رکھا ہے دہ لوگ مطاف میں جگہ جگہ گھڑے ہوئے
ہیں کہ مرد دول ادر عورتوں کا اختلاط نہ ہو گریہ پھر بھی نہیں رکتیں مرد دول پر آ آ کر گرتی ہیں
یوں لگتا ہے کہ جب تک میمرد دول سے رکڑ ہے نہ کھا کمیں آنہیں مزائی نہیں آتا
نگل جا ، ہے زمیں ناپید آنہیں اے آسال کردے
نہ یوں بیٹھیں گی پر دے میں ہے بے غیرت بیسالی ان کے مرد ان سے بھی زیدہ بے غیرت ہیں، ان بے غیرت یہ سال نی

بے بردہ کل جو آئیں نفر چند یبیاں اکبر زمیں میں غیرت قوم سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیس کہ عقل یہ مردوں کی پڑگیا ریلوگ دیوث ہیں دیوث،رسول القصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا "دیوث بھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔" (طبر انی کبیر)

مجھے بھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ انہیں رو کئے کے بیے میں وہاں کی حکومت سے اجازت لے لول پھر دیکھتے کیسے روکتا ہوں انہیں ، ارے جہاں میں پہنچ جاؤں تو پھر ركيس كى كييے نبيں دارالا فتاء كے توايك يجے نے يوري بس كوالٹ ڈارا (ايك مجاہد طالب عالم جس كاحضرت اقدى سے اصلاحى تعلق ہاس نے بنایا كدوہ بس ميں سفر كرر باتھ، ڈرائیورنے گانالگادیاطالب علم نے منع کیا تو ڈرائیورنے آواز مزید تیز کر دی،طالب علم نے چھرروکا تو آواز مزید بڑھادی وہ کہتے ہیں کہ میں نے شیب ریکارڈریر یک زوردار مكەرسىدكيا، ايك بى كے سے شيب ريكارڈ ركاستياناس ہوگيا۔اس كے بعد ڈرائيوركودو تین کے رسید کیے ذرائیور مجھ سے بہت طاقتورتھ گروہ اتنا مرعوب ہوا کہ مجھ پر ہاتھ نہ ا تقاسکا، گاڑیاں رک گئیں، لوگوں کا بجوم ہوگیا، ایک عامی شخص نے نعرہ لگایا'' طالبان زندہ با د'' پولیس والے نے ڈرائیور کا جالان کا ٹا اس ہے کہ بسوں میں گا نا لگا نا خلاف قانون ہے۔ پوکیس والول کواس کی تو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ گناہوں سے روکیس یا خل ف قانون ہے روکیں انہیں تو اپنی جیب گرم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس ہے وہ الیا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ بعد میں ایک بوڑھے مخص نے مجھ سے حضرت اقدس کانام لے کر یو جھا کہ کیا آپ ان کے شاگر دہیں میں نے کہ ہاں تو اس مخص نے کہا کہ بیکا مان کا شاگر دہی کرسکتا ہے )

یہ ہوگ جو جج کرنے جاتے ہیں وہاں جا کر بالکل مست ہوجاتے ہیں کسی کی بات مانتے ہی نیس چنیے ایک قصداور بتادول بیتو بڑی عبرت کا قصدہے۔

### رئيسة القوم:

ایک بارج کے موقع پر مزدلفہ میں میرے قریب پنجاب سے تعلق رکھنے والا ایک فائد ان بیشے ہوا تھ۔ معلوم ہوا کہ پنجاب سے تعلق ہے کراچی میں دہتے ہیں انہوں نے بنایا کہ وہ کئی کار فونوں کے مالک ہیں۔ جس کے دں میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے وہ جہاں بھی بیٹھتے ہے ذکرین چھیڑو بتا ہے ہے۔

جہاں بھی میٹھتے ہیں ذکر انہی کا چھیٹر دیتے ہیں

کوئی مولی کا ذکر چھیڑے کوئی کیلی کا۔ان لوگوں نے مجھ سے کچھ سائل یو چھنا شروع کردیئے میں نے سوجا کہ جلیے شایدای طرح انہیں کھھ مدایت ہوجائے اس لیے میں بھی متوجہ ہو گیا مسائل بتا تا رہا تو ایسے لگ رہا تھ کہ سب میرے عاش ہو گئے ،لٹو بی ہوگئے،ساری رات ایسے ی گذرگنی میں نے سوجا کہ ایک مسئلہ پوچھنے کا او اب ایک بزار رکعت نفل پڑھنے سے ذیادہ ہے جمجے بتانے کا تو ادر بھی زیادہ تو اب ل رہاہے، یہ تو ہمیں افضل ترین عبادت مل گئی، مزدلفہ میں تھم ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرواللہ کا ذكر كروتو ميں نے سوجا افضل ذكرال كيا ہے، ان لوگوں كو ہدايت ہوجائے گی اور كيا عاہیے۔ ساری رات ای طرح گذرگی صبح کو جب اذان ہوئی تو مجھ سے کینے سکے کہ نماز پڑھائیں میں نے کہا بھی وقت نہیں ہوا۔ آپ لوگ بھی یا در تھیں! مز دلفہ میں معلم صبح صادق سے پہلے بی اذا نیں دلوا کرلوگوں کونماز پڑھوا دیتے ہیں کسی کی نم زہو بانہ ہو، حج ہو یانہ ہوان کواپنا کام آسان کرنا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی پہنچے ؤ\_ایک بارمنی میں ابھی زوال کاوفت ہوائیں تھاوہ بہیے ی کنگریاں مروانے کے لیے بھا کے چلا جارہاہے میں نے معلم سے کہا کہ ابھی تو وقت ہوانہیں اس سے پہلے بی آپ لیے جارہے ہیں تو کہتے ہیں آپ کی رمی نہیں ہوگی ان لوگوں کی ہوجائے گی ، چلنے دو، حاجیوں کو ہکری بنارکھا ہے وہ پیلیسی کولا ملادیتے ہیں تو اور بھی بکری کا د ماغ چکرا جا تا ہے۔

شف بيبسى:

جدہ میں ایک محف عید کے موقع پر بحرا خرید نے گیا۔ وہاں ایک بدوی جو بحریاں نیج مہات فی اس نے اپنے پاس پیپی کی بوٹلیں بھی رکھی ہوئی تھیں جو بھی اس کے قریب جاتا تو وہدوی کہتا: "شف ہیبسی، شف ہیبسی، "عربی میں "پ" نہیں، "پ" کی جگ "ب" استعال کرتے ہیں اور شف کے معنی ہیں وکھے یعنی پیپی کا کر شمہ وکھے پھر وہ ایک برے کے منہ میں چند گھونٹ پیپی کے ڈال ویٹا بحرا چکر کرگر جاتا بھر کھڑ ابوتا پھر کرجا تا اور بدوی لوگوں کو یہ تماشاو کھا کر کہتا: "شف ہیبسی، شف ہیبسی، پیری پیری کے نقصان سے بچانے کے لیے ہیبی پر سے ہو یہ ایک خراب چیز ہے، لوگوں کو ہیبی کے نقصان سے بچانے کے لیے ہیبی پر ایک خراب چیز ہے، لوگوں کو ہیبی کے نقصان سے بچانے کے لیے ہیبی پر ایپنی ہی خرج کو رہا تھی۔

بات ہورہی تھی مزدلفہ کی ، وہ لوگ کہنے گئے کہ نماز پڑھا کیں وقت ہوگی ہے۔ بیس نے بتایا ابھی وقت ہوگی ہو جب وقت ہوجائے گا تو میں بتادوں گا۔ میرے پاس تو دنیا مجرکے حسابات رہتے ہیں جہاں کا بھی چاہیں فوراً چندمنٹ میں بتاسکتا ہوں کہ وقت ہوا ہے یا نہیں۔ جب میں نے کہا کہ ابھی وقت نہیں ہوا تو وہ ذرا بیٹھ گئے۔ پھرکی دوسری طرف سے کی معلم نے اذان دلوادی توان میں سے ایک کہتا ہے:

''اوكيول جانگرال مارن ژيا؟''

''وه کیول چینی مارر ہاہے؟''

بندروں کے چیخے چلانے کی آ واز کو'' چانگرال'' کہتے ہیں، ایسے واہیات لوگ کہ موذن کی آ واز کواس سے تثبیہ دے رہے ہیں۔ پھر کس طرف سے اذان کی آ واز آئی تو پھر کہنے گئے:

''اوکیول ج<sup>ین</sup>گرال مارن ڈی<u>ا</u>؟''

پھراصرارشروع کردیا کہ نماز پڑھا کمیں، میں نے پھرایک دوبارکہا کہ تخر بجھے بھی تو نماز پڑھنی ہے جب وقت ہوجائے گاتو پڑھادوں گا اپنی نماز بربادمت کریں انتظار کرلیں۔ بڑی مشکل سے انہوں نے دو قین منٹ صبر کیا تو ایک عورت ہولی.

''گنا ای تال ماف کراؤن آئے آل انال وی اے دی سی اے وی ماف ہوجہ و گا، چلو یڑھونماج تے جلیے ۔''

''گناہ ہی تو معاف کروائے آئے ہیں، انہیں میں یہ بھی سمی یہ نماز کا گناہ بھی معاف ہوجائے گا،چلو پڑھونم زاورچیس ''

معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورت رئیسۃ القوم تھی اس نے جیسے ہی کہ تو سار ہے اٹھ گئے ،
رات بھر کاعشق ہر کرنگل گیا۔ رئیسۃ القوم بلکہ فقیہۃ القوم فرمار ہی جیں کہ یہاں گناہ ہی تو معاف کروائے ہے جیں اگریدا یک نماز نہیں ہوئی تو یہ بھی ساتھ ہی سعاف ہوجائے گ جیلو پڑھو۔ یہ تو جاتے ہی اس نیت ہے جیں کہ گناہ معاف کروائے آئے جیں اس لیے جہاں خوب نوب گناہ کرو کے دیت تو سارے گناہ معاف ہوہی ہو تعیں گے۔
یہاں خوب خوب گناہ کروکو کو کہ جج کرنے ہے تو سارے گناہ معاف ہوہی ہو تعیں گے۔
حرجین شریفین میں خورتوں کے معجد میں نماز پڑھنے کے بارے میں ایک بات تو یہ ہوگئ کہ یہ جات ہو ہی ہو تنہیں مانے تو ہوگئ کہ یہ جات ہو ہی ہوگئی کہ یہ جھی ہے۔

ا بہراتعلق غرجب حنی ہے ہے، اہم اعظم رحمہ انقد تعالیٰ کے فرجب پر چلنے واسے بستود یہ کی حکومت حنین بیں صلیہ ہے۔ ان کے ہاں عورتوں کا مجد میں جا کرنم ز پڑھنا جا کز ہے۔ حضرت عمرا ورحضرت عائشہ رضی القد تعالیٰ عنہمانے روک دیا اوران کے رشا وکورسول القد صلی الندعلیہ وسلم کا بی رشاد ہماج ہے گاس لیے اہام ابو صنیفہ رحمہ القد تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کا مسجد وں میں نمرز پڑھنے جانا جا کر نہیں ، اس لیے حرمین شریفین کا حوالہ دیتا ہے نہیں یا تو حنی فرمہ جھوڑ ویں کوئی مجبورتھوڑ ابی کرتا ہے لیکن اگر خود کو حوالہ دیتا ہے کہ الا میں خود کو خون کے بیں تو امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے فرمب پر چان پڑے گا۔ کہ الا کیل حقی خود کو خون کہتے ہیں تو امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے فرمب پر چان پڑے گا۔ کہ الا کیل حقی

اور تقلید کریں کمی دوسرے امام کی بیٹیں ہوسکتا جو بھی خودکوشفی کہتا ہے اسے امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ تقالی کے قوس میمل کرنا ہوگا خواہ بات بچھ میں آئے یانہ آئے۔ اگر حرمین شریفین ہی کی بات کرتے ہیں تو بھر وہاں کے لوگ تو نماز ول کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا ، بھی نہیں ما تکتے ۔ بہت ہے لوگ ان کے بارے میں یہ بچھتے ہیں کہ وہ دعا ، بی نہیں ما تکتے ، یہ غلط ہے وہ دعا ، تو نہیں ما تکتے ، یہ غلط ہے وہ دعا ، تو ما گھتے ہیں گریغیر ہاتھ اُٹھائے اور یہاں لوگوں کا صال ہے ۔

🔾 ہاتھا تھا کر ہا تگتے ہیں۔

اجماعی طور پر مانگتے ہیں۔ سارے انتھے ہوکراہ م کی اقتداء میں دُعاء مانگتے ہیں۔ سارے انتھے ہوکراہ م کی اقتداء میں دُعاء مانگتے ہیں۔ جب مام شروع ہوتا ہے تو یہ بھی ختم کرتا ہے تو یہ بھی ختم کردیتے ہیں۔

امام کو چلانے پر مجبور کرتے ہیں اور اسے لازم سمجھتے ہیں اگر کوئی ا، م زور زور سے چلا کر دعا نہیں منگوا تا تو بدا ہے مجبور کرتے ہیں وہ بھر بھی نہیں کرتا تو اسے نکال دیتے ہیں کہ بیتو گونگاہے کوئی دوسرا بولنے والا امام لہ دُ۔

می مستخب کام کوفرض واجب کی طرح سمجھا جانے گئے تو وہ ناجائز ہوجاتا ہے دعاء کے بارے بیں لوگوں نے کتنی بدعتیں جاری کررکھی ہیں، اگر حرمین شریفین کے مطابق عمل کرنا ہے تو دعاء کے بارے میں ان کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ دعاء بھی تو انہی کی طرح مانگا کریں۔ بیتو نفس کے بندے ہیں انہیں جس کام میں مزا آتا ہے وہ کرتے ہیں اور جہاں مزاہیں آتا تو کہتے ہیں بیتو وہ تی ہیں۔

یہ بات کی کرلیں کہ ہم خفی ہیں۔ ند بہت خفی معلوم کرنے کے لیے علماء کے سامنے عربی فقاوی کی کتابیں موجود ہیں جن میں امام ابوحنیفہ دحمہ اللہ تعالی کا ند بہ صاف صاف کھا ہوا ہے کہ عورتوں کے لیے گھروں سے نکلناممنوع ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جانا جا کر نہیں۔ عوام بہتی زیور میں دیکھیں کہ عورتوں کو مجد جانے سے دوکا ہے بانہیں۔ آج کل مولوی بھی اورعوام بھی یہ کہتے ہیں کہ عورتیں جب مجد میں جاتی ہیں ہے بانہیں۔ آج کل مولوی بھی اورعوام بھی یہ کہتے ہیں کہ عورتیں جب مجد میں جاتی ہیں

جمعہ کا خطبہ نتی ہیں، خطیب صاحب کا بیان سنی ہیں تو فا کدہ بہت ہوتا ہے، یہ بات خوب اچھی طرح ذبی نظین کرلیں کہ فا کدہ صرف اللہ کے قانون کے مطابق کام کرنے ہیں ہے اگر اللہ کے قانون کے خلاف کام کی تو بظاہر کتنا ہی فا کدہ نظر آئے وہ جبنم کا ذریعہ بن گا۔ جو بھی بیکہ با ہے کہ اللہ کے قانون کے خلاف کام کرنے سے دین بنت ہوہ وہ ین ہیں تجریف کر ہا ہے۔ مثال کے طور پر بیا کہ جائے کہ کوئی رقص وغیرہ کا انظام کریں گے وہاں بہت لوگ آئی میں گے مرد بھی عور تیں بھی پھر ہم لوگوں کو بین گریں گے دین کی بہت میں جو گا۔ بیا کہ کہ گوگوں کو دین کے احکام کا علم ہوگا اس سے انہیں بہت فا کدہ ہوگا۔ یا بیا کہ کہ جگہ جائے اور وہاں پر دے وغیرہ کی قید نہ ہو ہے پر دہ عور تیں اور مرد سب ایک ساتھ بینیس تو اس طرح لوگ بہت سیم گے اگر پر دے وغیرہ کی باید کے ایک ساتھ بینیس تو اس طرح لوگ بہت سیم گے اگر پر دے وغیرہ کی باید کے ایک سے انہیں انہیں ہے۔ اور مرد سب ایک ساتھ بینیس تو اس طرح لوگ بہت سیم گے اگر پر دے وغیرہ کی باید کی سے ایک ساتھ بینیس تو اس طرح لوگ بہت سیم گے اگر پر دے وغیرہ کی باید کی ساتھ بینیس تو اس طرح لوگ بہت سیم گے اگر پر دے وغیرہ کی باید کی سے ساتھ بینیس انہیں ہوگا۔ بیا ہیں انہیں ہوگا۔ بیا ہیں انہیں انہیں ہوگا۔ بیا ہیں ہوگا۔ بیا ہیں ہوگا۔ بیا ہیں انہیں انہیں انہیں ہوگا۔ بیا ہیں ہوگا۔ بیا ہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں ہوگا۔ بیا ہیں ہوگا۔ بیا ہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں ہوگا۔ بیا ہیں ہوگا۔ بیا ہیں ہوگا۔ بیا ہوگا۔ بیا ہیں انہیں انہیں انہیں انہیں ہوگا۔ بیا ہیں ہوگا۔ بیا ہوگا۔ بیا ہیں ہوگا۔ بیا ہوگا کی ہوگا۔ بیا ہوگا۔

# وین کوقائم کرنے کاطریقہ:

کہ کرمہ میں ایک شامی عالم تھے، بہت مضبوط عالم۔ چونکہ جن کوجنس سے محبت ہوتی ہے اس لیے مجھے ان سے محبت تھی۔ وہ میر سے پاس لینے آیا کرتے تھے، میں بھی ان کے پاس جایا کرتا تھا۔ ایک بار میں ان کے پاس گیا تو وہاں کوئی شامی مجابد آیا ہوا تھا، وہ ڈاڑھی منڈ اتھا تو انہوں نے اس مجابد کے سامنے مجھ سے بوچھ کہ جہاد کی مسلحت سے ڈاڑھی منڈ اتا جا کڑنے بیس بھیں جا کرنبیں تو وہ لڑکا بہت نا راض ہوا کہنے لگا اس کے سواتو جہاد ہو بی نہیں سکتا ہم جاتے ہیں تو دشمن پکڑ لیتے ہیں بھر ہم جاسوی کیے کریں گے جہاد کہ جہاد اس کے مواتو جہاد ہو بی نہیں سکتا ہم جاتے ہیں تو دشمن پکڑ لیتے ہیں بھر ہم جاسوی کیے کریں گے ، بہت بولتار ہااس دفت مجھ سے اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہلوا دیا ا

#### لايقام الدين بهدمه

دین کوگرا کر دین کو قائم نہیں کیا جاسکتا۔میرے اس جواب پر وہ شامی عالم بہت خوش ہوئے ۔آپ لوگ بھی یا دکرلیں دیوں میں بٹھالیں:

### لايقام الدين بهدمه

یہ نامکن ہے کہ دین کو گراکر دین قائم کی جائے۔اللہ کی قائم کردہ حدود کو تو رُکر انسان بھی دیندار نہیں بن سکتا۔ عورتوں کا گھرول سے باہر نکلنا، خواہ وہ تبلیفی جماعت میں نکلیں، خواہ وہ جمعہ پڑھنے کے لیے نکلیں، خواہ وہ تراوت کی پڑھنے کے لیے نکلیں اس سے کہمی بھی ان کے دین کو فائدہ نہیں پنچے گا کیونکہ دین کو گراکر بھی بھی دین قائم نہیں ہوسکتا۔ کل قیامت کے دن جب القد تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو اگر لقد تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا کہ میرے احکام کو پاہال کرے، میری قائم کردہ حدود کی خلاف ورزی کرکے عورتوں کو گلیوں کئیوں، شہروں شہروں میں پھراکر کیا تم یہ بھے تھے کہ ان کو ہدایت ہور بی ہوائدہ ہور بی ۔ بے فائدہ ہور ہا ہے؟ تو کیا جو اب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس تو م کو ہدایت عطاء فرمائیں۔

# 🖺 عورتوں کی جماعت:

بہت ی عورتمی رمضان میں تراوی کی جماعت کرتی ہیں، حالانکہ عورتوں کی جماعت کرتی ہیں، حالانکہ عورتوں کی جماعت کرنا جائز نہیں۔اس ہے پہلے نمبر پرتو یہ بتایا تھا کہ عورتوں کا جمعہ یا تراوی وغیرہ پڑھنے کے ہے مبحدوں میں جانا جائز نہیں۔اب یہ بتار ہا ہوں کہ خواتین کا اپنے گھروں میں جھی تراوی کی جماعت کرنا جائز نہیں۔اکیلی اکیلی پڑھیں۔

اس بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پی تو حافظہ ہے اگر وہ سنائے گنہیں تو قرآن بھول جائے گی۔ قرآن کو پکا کرنے کا بیلسخہ ہے کہ سنائے ، یہاں پھر وہی بات جو گزشتہ نبر میں میں نے بتائی تھی کہ اللہ کے لیا م کرتے ہیں تو اللہ کی نافر مائی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی نافر مائی کرکے ، اللہ کے قانون کو کرتے ہیں؟ اللہ کی نافر مائی کرکے ، اللہ کے قانون کو تو رُکر ، اللہ کو ناراض کر کے کہتے ہیں کہ اس سے دین کا فائدہ ہوگا ، بلینی جماعت والوں کی طرح عورتوں کو گھرے نکال کر کہتے ہیں بہت فائدہ ہورہا ہے ، ارے! گناہ کمیرہ کی طرح کہتے ہیں فائدہ ہورہا ہے ، ارے! گناہ کمیرہ کرکے کہتے ہیں فائدہ ہورہا ہے ، ارے! گناہ کمیرہ کرکے کہتے ہیں فائدہ ہورہا ہے ، ارے! گناہ کمیرہ کرکے کہتے ہیں فائدہ ہورہا ہے ، ارے! گناہ کمیرہ کرکے کہتے ہیں فائدہ ہورہا ہے ، اس پر کفر کا خطرہ ہے یا نہیں؟ کررہے ہیں گناہ کمیرہ

اور کہدر ہے کہ بہت فا کدہ ہورہا ہے۔ معلوم نہیں اوگوں کی نظر میں فا کدہ کے کہتے ہیں نقصان کے کہتے ہیں؟ کسی دین کام کے کرنے میں فا کدہ ہے یا نقصان اس کا معیار یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق کر ہے اور کی ایک کو بھی ہدایت ندہوتو آپ کافا کدہ ہے اور اگر اللہ کے قانون کے مطابق کر کے پوری دنیا کو آپ اپنے ساتھ ملا لیں تو فا کہ ہنیں نقصان ہے ، جہنم کا کام کررہے ہیں۔ گویان کے خیال میں معاذ اللہ! اللہ تعی فی اور اس کے مسال ہے ، جہنم کا کام کررہے ہیں۔ گویان کے خیال میں معاذ اللہ! اللہ تعی فی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم کو اقامت دین کے ان طریقوں کا ملم بی نقما جو کہیں ہے ان کی طرف وی ہورہ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تورتوں کی تراوی کی جماعت اس لیے کو فی جو ہے کہ اس طرح تورتیں اپنا قرآن پکا کریں گی۔ جس چیز کوشریعت نے ناج ئز قرآن پکا کریں گی۔ جس چیز کوشریعت نے ناج ئز قراردے دیا ہے قرآن پکا کرنے کا ذریعہ بنارہے ہیں ، ناجائز کام کر کے مجھ دے ہیں کہ بہت بردی عبادت کرئی۔

# مردوعورت کے لیے علم کی حقیقت:

اس کے حتمن میں بتانا جو بتا ہوں کہ مردوں اورعورتوں کے لیے علم کی حقیقت کی ہے۔ علم بھی تقت کی ہے۔ علم بھی آن ہے، حقوق ہے۔ علم بھی آن ہے، حقوق القرآن ہے واقفیت ہو، جس قرآن کو یاور کھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ، فرمانی کررہے ہیں، س قرآن کے حقوق کیا ہیں۔ نمبر وار تین چیزیں یاوکرلیں:

### 🛈 تجويدالقرآن:

قرآن مجید کے الفاظ کو تجوید کے ساتھ سیکھیں۔ پہلات توبیہ۔

# احكام قرآن كاعلم:

اس كے بعدر ہايدكة رآن مجيد كے احكام كيا كيا ہيں؟ احكام كاعلم حاصل كريں اس كے ليے بہنتی زيورخوب توجہ ہے برجیس ، سجھنے كى كوشش كريں ، بار بار بردھتے رہيں ،

بچیوں کو بڑھ کمی تا کید کریں کہ بہتی زیورد یکھا کریں۔

# @احكام قرآن يرثمل:

تبسری چیزرہ جاتی ہے کہ قرآن کے احکام کے مطابق عمل ہو۔اس کے لیے کسی بھی ا یی شخصیت سے تعلق رکھیں کہ جس کے بیان میں اعمال کی طرف توجہ دل کی جاتی ہو۔ بدا ممالیوں سے، گنا ہوں سے، نافر مانیوں سے بیانے کی کوشش کی جاتی ہو، خاص طور پر وہ نافر مانیاں جن کا عام مسلمانوں میں دستور ہوگی ہان کو گنا ہوں کی نہرست ہے جی نکال دیان کی اصلاح کی طرف متوجه کیا جاتا ہو، جن کے بیان میں فکر آخرت پیدا كرنے كى كوشش كى جاتى ہو،كسى ايسے الله والے كے ساتھ تعنق ركھيں ،ان كے مواعظ كى كتابين يرهيس، كيشير سنيل اس فكرآخرت پيدا موگ - بنائيكوكي چزياقي روگي، اس بیں ساراہی دین آ گیا مگریہ جور جمان لوگوں میں پیدا ہو گیا ہے کہ ذرادین کی طرف ماکل ہوئے تو اپنی بچیوں کو اسکول کالج ہے اٹھالیتے ہیں بیتو بہت اچھا کرتے ہیں لیکن مجروہ اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ ان کی بچی حافظہ، قاربیہ، مقرید، عالمہ، فاضلہ بن جائے اور پھر جب بچی حافظ بن گئی تو کہتے ہیں کہا گرمز اور کا میں سنائے گی نہیں تو اس کو قرآن باد کیے رہے گا؟ گناہ کروگنہ، کبیرہ گناہ کرواس لیے کہ بچی کو حافظ بنالیا تو اب قرآن کو بیا بھی تو رکھنا ہے۔

یہ بات خوب یادر کھیں کہ جو تین چیزیں میں نے بتائی ہیں لڑکیوں کے لیے وہ کافی ہیں البتہ مرد دس کے لیے پورے عم وین کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔خوا تین کو کیا ضرورت پڑی ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی؟ ان پر جتناعلم حاصل کرنا فرض ہے اس کی تفصیل میں نے بتادی۔اس بارے میں میرارسالہ 'وکرام مسلمات' دیکھیں۔

### ⊙شبينه:

میں۔ شبینہ کی جو بدعت چل نگل ہے اس میں شہرت ونمود کے علاوہ اور بھی کئی مفاسد ہیں ،

اس بدعت کی مختف صور تیں ہیں۔

#### تېلى صورت: .

ایک صورت تو بیہ ہے کہ جو قاری صاحب مسجد میں تر اوت کے پڑھانے کے بیے معین میں وہی ایک دورا تول میں پورا قرسن سناویں ۔اس میں بیرقباحتیں میں ·

- 🕕 شہرت دنمود ، دکھ وے کے لیے کوئی کام کرنا شرک کی ایک قتم ہے۔
  - 🕑 اکثرنمازی شریک نبیس ہوسکتے۔
- کی لوگ بینے باتیں کرتے رہتے ہیں جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو شریک ہوجاتے ہیں جو تر آن مجید کی کھل ہے حرمتی ہے۔
- کی لوگ او تلحقے رہتے ہیں، بار بارچائے پیتے ہیں یامنہ میں لونگ یا کالی مرج و غیرہ رکھتے ہیں، جب کہ رسول اللہ صلی القد علیہ وسم نے بہت مخت تنبیہ فر مائی ہے کے ممل اتناہی کرو جتنا انشراح اور رغبت سے ہو سکے۔
- ﴿ بہت ہے لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ قرآن سننے کی سنت پوری ہوگئی اس کے بعد وہ تراوی پڑھتے ہیں بعض تو ہے ہمتی تراوی پڑھتے ہیں بعض تو ہے ہمتی اور سنی کی دید ہے ہیں بعض تو ہے ہمتی اور سنی کی دید ہے ایبا کرتے ہیں کیکن اکثر دنیا کمانے کی ہوں ہیں کرتے ہیں کہ روزانہ تراوی ہیں قرآن سنیں گے تو دنیا کمانے میں بہت بڑا نقصان ہوگا ، دنیا کے مردار کے ششق میں شہینہ میں ٹرکت کی بہانہ سازی۔
- شبینہ میں قرآن مجید لاؤڈ انپیکر پر پڑھا جاتا ہے جس سے اہل محلّہ کو تکلیف ہوتی ہے ، بعض کمزور یا مریض ہوتے ہیں جن کے آرام میں ظلل واقع ہوتا ہے ، بعض ون مجر کے تھکے ہوئے ہوتا ہے ، بعض ون مجر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں جمع جلدی ہی چرکام پر جاتا ہوتا ہے ، شبینہ والے ظالموں کو بوڑھوں اور یہ رول پر حمٰ ہیں آتا تو ایسے مشغول لوگوں پر کیارتم کھا کیں ہے ، طالموں کو بوڑھوں اور یہ رول پر حمٰ ہیں آتا تو ایسے مشغول لوگوں پر کیارتم کھا کیں ہے ، بات یہ ہے کہ آہت پڑھے ہیں تو لوگوں میں نام کیے ہوگا جو شبینہ سے اصل مقصد ہے۔

ک عمو ما شبینہ میں پڑھنے والے قاری زیادہ ہوتے ہیں جن میں ہاہم تقابل اور مقتدیوں سے زیادہ سے زیادہ د د حاصل کرنے میں تسابق کی کوشش ہوتی ہے، پھر مقتدیوں سے زیادہ د د حاصل کرنے میں تسابق کی کوشش ہوتی ہے، پھر مقتدیوں میں بھی بہی یا تیں چائی ہیں کوئی ایک کوفوقیت دے رہا ہے تو کوئی دوسرے کو، اس سے بسااوقات بعض قاریوں کی تو ہیں بھی ہوجاتی ہے۔ یہ قباحت حسن قراءت کے مقابلہ میں بھی ہے۔

### دوسری صورت:

عام تراوح پڑھانے کے بعد معجد ہی میں دوسرے ایسے لوگ شبینہ میں تراوح کے پڑھیں جنہوں نے بہیے تراوح نہیں پڑھیں،اس میں سزید دو تباحثیں ہیں ا

🛈 ایک مجد میں ایک ہی نماز کی دو جماعتیں کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

🕑 پہلی جماعت میں حاضری کی کمی بھس سے مسجد اور اسلام کی روز تی میں کمی ہوتی ہے۔

### تيسري صورت:

جولوگ پہلے تراوح کپڑھ بچے ہوں وہ مجد کے اندر نوافل میں شبینہ کریں ،اس میں ایک مزید تباحث یہ ہے۔ ایک مزید تباحث یہ بھی ہے کہ نوافل کی جماعت مکر وہ تحریمی ہے۔

## چونھی صورت:

متجدے باہر کہیں پڑھیں اس میں مزید دو قباحتیں ہیں:

- 🛈 مسجد کی جماعت کو کاشا مسجد ، اسلام و الل اسلام کی رونق کو کم کرنا۔
- عموماً ایسے لوگ عشاء کے فرض بھی وہیں پڑھتے ہیں مجد میں نہیں پڑھتے جبکہ بدا ضرورت شرعیہ فرض میں مسجد کی جماعت کوچھوڑنا جا ئزنہیں۔اگر فرض مسجد میں پڑھ کر تراوت کے لیے مسجد ہے باہر نکلتے ہیں تواس میں بھی دوقباحتیں ہیں:
- 🛈 ناواقف لوگ مجھیں مے کہ ترادی نہیں پڑھتے اور مظنہ تہمت سے بچافرض ہے۔

⊙ تراوت کے ہےا مراض کے ساتھ مشابہت ہے۔

## ﴿ چِندروزه ختم:

اس میں بھی وہ سب مفاسد ہیں جن کی تفصیل شبینہ کے بیان میں ہتا چکا ہوں ، حزید بیکہ بقیہ ایام میں اگر چھوٹی سورتیں پڑھتے ہیں تو بیاناموز ونسیت نماز وقر آن کے احتر ام کے خلاف ہے۔

# @ستائيسويرات مين ختم:

اس مين بيمغاسد بين:

ہرجگداس کاالتزام ہونے لگاہے،امرمتحب پر بھی فرض یا داجب جیسا دوام و التزام جائز نہیں جب کداس رات میں فتم کرنے کا تواستجار بھی ٹابت نہیں۔

اس رات میں فتم کرنے کوزیا وہ برکت اور زیادہ تواب کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے جبکہ شرعان کا کوئی خبوت نہیں۔

پدوائی معمول اس زعم پربنی ہے کہ پررات یقینی طور پرلیلۃ القدر ہے حالانکہ اس کا کوئی یقین نبیس اس کی تفصیل بھی آتھویں نبیر میں بتاؤں گا۔ان شاءالقد تعالیٰ۔

ا بقید دو را توں میں تر اور ج بہت مختصر ہونے کی وجہ ہے مساجد کی رونفیں ختم ہوجاتی ہیں جبکہ شرع وغلل دونوں کا مقتضی ہیہ ہے کہ رمضان کے آخر میں عبادت زیادہ کی جائے لیکن یہال معاملہ بالکل برعکس ہے، شاید کی لوگ تو تر اور کی بھی نہیں پڑھتے ہول گے۔

اس رات میں ختم قرآن کا استحباب بعض فقیها ، رحمیم الله تعالیٰ ہے منقول ہے کیکن اس میں کچھ باتیں سجھنے کی ہیں :

ان کا یہ خیال ای امر پر بنی ہے کہ شاید بہ لیلۃ ،لقدر ہو۔ لیلۃ القدر میں زیادہ عماوت کرنے کا تو ثبوت نہیں۔ عباوت کرنے کا تو ثبوت نہیں۔

﴿ مردج دستور میں قوختم والی رات میں عام راتوں کی بنسبت عبادت کم ہوتی ہےاور بدعات وخرافات زیاد ہ۔

اس رات میں فتم کرنے میں فضیلت بیٹی نہیں صرف متوقع ہے کہ شاید فضیلت بیٹی نہیں صرف متوقع ہے کہ شاید فضیلت بیٹی نہیں صرف متوقع ہے کہ شاید فضیلت بل جائے اور اوسرے مفاسد فدکور و بیٹی فیصان کر لینے کی شرعاً گنجائش ہے مفاسد فدکور و بیٹی ہیں۔ ایک متوقع نفع کے بیے بیٹی فقصان کر لینے کی شرعاً گنجائش ہے منعقلاً۔

### اليلة القدركي وضاحت:

ت رسول التدسلی الله علیه وسلم نے فرمایا که مجھے لیلة القدر کاعلم دیا گیا تھا گر پھروہ اٹھا میا گیا۔اس لیے کسی خاص دات کے میلة القدر ہونے کا یقین نہیں۔

🕑 يدخيال بھى غلط بے كەلىلىة القدر جميشاكك بى تارىخ بىس بوتى ہے۔

ر رسوں الندسلی القد علیہ وسلم کواس رات کاعلم دے کر واپس لے لیا گیا۔اس کی حکمت میتھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اگراس کاعلم دے دیا جاتا تو لوگ اس

رات تو خوب عبادت کرتے اور باتی وقت خفلت میں گزاردیے۔ اس کے علاوہ یہ حکمت بھی گزاردیے۔ اس کے علاوہ یہ حکمت بھی ہے کہ نوگ لیلۃ القدر کو جانتے ہوئے بھی اس میں گناہ کرتے توانبیں عذاب زیادہ ہوتا۔

(اس رات میں کوئی خاص عمادت متعین نہیں بسہولت جوعمادت جا ہیں کریں۔
الله دت، تسبیع ت، نوافل، دین کتب کا مطالعہ یا اللہ تعالیٰ کے احسانات ، انعامات اور
المالات کا مراقبہ جو جا ہیں کریں۔ اس کے برنکس لوگوں نے بیطریقہ افتیار کرر کھا ہے
کہ عمر دت کی تعیین کردی استے اسٹے نوافل پڑھے جا کیں اور فلاں فدال سور تیں پڑھی
جا کیں بیسب بدعات وخرافات ہیں جن برثواب کی بجائے عذا ب

کا طبیعت پر جبر کر کے تمام رات جا گناممنوع ہے، نشراح کے ساتھ، طیب خاطر ہے جتنی دیر جاگ سکتا ہے جا گے اور جب نیندآنے لگے سوجائے۔

- ک رات کو جاگئے کی وجہ ہے نجر کی جماعت ندنکل جائے ،مسجد کی جماعت میں شریک ہوں۔
- ک جس انشراح ہے فجر کی نماز جمیشہ پڑھتے ہیں ای طرح پڑھ سکیں بینہ ہو کہ رات بھرجاگ کر فجر کی نماز میں جھومتے رہیں۔
- ﴿ نَفْلِ عَبِادت مسجد کی بجائے گھر بیش کرنا مسنون ہے مسجدوں میں جا کر بنگامہ آرائی نہ کریں۔
  - 🛈 نوافل کی جمہ عت مکروہ تحریمی ہےاس لیے نوافل انفرادی طور پر پڑھیں۔
- ا سب سے ہڑی عبادت گناہوں کو جھوڑنا ہے۔لیدۃ القدر میں اللہ سے اپنے گناہوں کو جھوڑنا ہے۔لیدۃ القدر میں اللہ سے اپنے کا عزم مصمم گناہوں کی معافی ما تکمیں اور آیندہ کے لیے ہرفتم کی نافر مانیوں سے بہنے کا عزم مصمم کریں اور اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دع وبھی کریں۔

(کیلة القدر کے بارے میں مزید تفصیل حضرت اقدی کے وعظ 'کیلة القدر'' میں پڑھیں۔ جامع ) پڑھیں۔ جامع )

# بسم اللّديرُ هنا:

مسئلہ بیہ بے کہ امام پورے قرآن میں ایک بار بھم اللہ بلندآ واز سے پڑھے تاکہ مقلہ یوں کا ساع کممل ہوجائے۔ اس کا بہتر طریقہ تو بیہ بے کہ پہلی ہی رات قرآن مجید کی ابتداء ہی میں یہ کمل کرنیا جائے۔ کیکن اے لاز، ختم والی رات ہی پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں یہ قباحتیں ہیں:

غیر ثابت امر کا النزام، اس ممل کی ختم والی رات کے ساتھ تخصیص کا کوئی ثبوت نہیں، بالفرض اس کا استخباب ثابت ہوتا تو بھی اس کا النزام اور اس پر دوام جائز ند ہوتا، غیر ثابت کا النزام اور بھی زیادہ قبیج ہے۔

﴿ شرعاً وعقلاً بهم الله ابتداء قرآن میں قومقعود بالذات ہے، پھر ہرسورت کے شروع میں سورتوں کے شروع میں سورتوں کے درمیان فرق بتانے کے لیے ہے، اس کا مقتضی میہ ہے کہ قرآن مجید کی اصل ترتیب کے مطابق بهم اللہ کو ابتداء قرآن میں ہی بلندآ واز سے پڑھنا چاہیے تاکہ مقتدیوں کا ساع قرآن مجید کی اصل ترتیب کے مطابق ہو۔

( کار خیر کو جلدی کر لینا بہتر ہے بلا وجداتی تاخیر کیوں؟

کختم والی رات ہے پہلے امام یا کسی مقتدی کا انتقال ہوگی تو وہ اس سعادت ہے محروم رو گیا۔

## 🛈 تکراراخلاص:

ختم والی رت سورہ اخلاص تین بار پڑھنے کا الترام کیا جاتا ہے، اس میں بیہ مفاسد ہیں:

() فرائض میں سورت کا تکرار مکروہ ہے، تراویح بھی چونکہ فرائض کی طرح بھاعت کے ساتھ اوا و کی جاتی ہیں اہذا اس تھم کرا ہت میں بھی یہ فرائض کی طرح ہیں۔ جماعت کے ساتھ اوا و کی جاتی ہیں اہذا اس تھم مصلی انڈ علیہ وسلم ، صحابہ کرام رضی الند عنہم اور ایک جمتہ میں رحم میں اللہ تعالیٰ میں سے کوئی شوت نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سے کوئی شوت نہیں۔

🗩 اس میں تو اب تمجھا جہ تا ہےاور غیر ثابت کو کا رۋاب سمجھنا بدعت ہے۔

ال کا استرام کیاجاتا ہے جس ہے مستحب کا مبھی واجب الترک ہوجہ تا ہے تو جس کا کوئی ثبوت ہی نہ ہواس کا ترک کرٹا بطریق اولی واجب ہوگا۔

# المفلحون برختم كرنا:

اس کابھی التزام کیا جاتا ہے،اس کے استحباب کے لیے ایک حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے،لیکن تحقیق کرنے ہے ثابت ہوا کہ اس حدیث سے اس کے استحباب پر استدلال صحیح نبیں۔

اس کی مفصل و مرکل شخفیق احسن الفتاوی کی دسویں جلد ( تتمہ ) میں ہے۔

### ® تراوی کے بعد مروج دعاء:

اس کا تو بہت ہی زیدہ التزام ہے، فرائض وواجبات ہے بھی زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔اس میں بیقباحقیں ہیں '

اں کا کوئی ثبوت نہیں ،نماز کے بعد دعاء مائلن ٹابت ہے کیکن اس میں بیفصیل ہے کہ فرض کے بعد ہاتھ اُٹھائے بغیر مختصری دعاء انفراد آمائے البتہ نوافل کے بعد انفراد آ ہاتھ اٹھا کرطو بل دعاء ، نگز سیح ہے۔

اس كى مفصل ومركل شحقيق مير برساله "زبدة الكلمات في حكم المدعاء بعد المصلوت" مين بهرساره الفتاوى كي تيسرى جلد مين بهاور مستقل بهى چهيا مواجح من المارون كي تيسرى جلد مين بهاور مستقل بهى چهيا مواجح من كانام بين نمازول كے بعد دعاء ـ. "

### تنبيه:

احسن الفتاویٰ کی تمیسری جلد میں کچھاہم مباحث رہ مکئے نتھے جو دسویں جلد میں ہیں۔ ہیں۔فراکض کی طرح تر اور کے بھی جماعت سے پڑھی جاتی ہیں لہذا دعاء کے مسئلہ میں بھی یہ بھکم فرائض ہیں، غالبًا وتر کے بعد بھی ای طرح دع ، ما نکنے کا التزام کیا جاتا ہے جب کہ وتر کا بھکم فرض ہوٹا تو اور بھی زیادہ فلہر ہے۔ تراوی کے بعد دعا ، میں یہ بدعات ہیں:

○ بوقت دعاء ہاتھوا ٹھاٹا۔

⊙اجتماعاً كرثا\_

© امام کی اقتداء میں کرنا۔

۞ بلندآ وازے کرنا۔

۞ ان سب بدعات كوضروري مجھنا ورنه كرنے واسے كوملامت كرنا\_

# ® ختم قرآن كيموقع پرچراغال كرنا:

اس ميں په تباحيس ميں:

🛈 مال ونقف ہے کر ناحرام ہے۔

🖸 مال وقف سے نہ ہوتو بھی چونکہ اس کا التزام کیا جاتا ہے اس لیے اس سے

احرّازمانم ہے۔

# ⊕مٹھائی تقسیم کرنا:

منهائی تقسیم کرنے کی مروج رسم میں کی قبائے ہیں مثلاً:

□ اے مستقل ثواب سمجھا جاتا ہے جودین پرزیادتی ہونے کی وجہ ہے بدعت ہے۔
 □ اس کا ایساالتزام کیا جاتا ہے کہ کسی حال میں بھی اس رسم کوتر کے نہیں کیا جاتا ،
 التزام کی وجہ سے تومستحب کا م بھی واجب الترک ہوجاتا ہے چہ جائیکہ جس کا استخباب ہی ثابت نہ ہو۔

وقف کی رقم سے اس پرصرف کرنا ناجا مُزہاں سیے کہ بی خرج مصارف مجد میں سے کہ بی خرج مصارف مجد میں سے کہ بی خرج مصارف مجد میں سے نہیں لہٰ دامنتظمہ میٹی پرشرعاً اس رقم کا ضان واجب ہوگا۔

بلاضرورت شرعیہ چندہ کرنا ناجائز ہے اس میں دین اور قرت ن مجید کی تحقیر و تذیل ہے۔ و تذیبل ہے۔

﴿ چندہ میں اگر خطاب خاص کیا گیا یا اسی مجلس میں خطاب عام کیا گیا کہ جس میں کچھ خاص نوگ شریک ہول تو ان دونوں صورتوں میں چندہ دہندگان کی رضا اور طیب خاطر متیقن نہیں ، بلکنظن غالب ہیہ ہے کہ مروت اور غلبۂ حیاء کی وجہ سے رقم وی ہوگ ، لہٰذااس رقم سے خرید کروہ مٹھائی حلال نہ ہوگی۔رسول اہد علیہ وسم نے فرمایا

لايحل مال امرئ مسلم الابطيب نفسه (مندالابام اله)

سکی کا وال حلال نہیں جب تک کہ اس کے شرح صدر کا یقین نہ ہوج ئے۔ س کا یقین ہوجائے کہ خوشی ہے دے رہاہے جبکہ آج کل تو چندہ ما تگنے والوں کا طریقہ ایس ہوتا ہے کہ جیسے گلے پراٹگوٹھ رکھ کرزبروسی نکلواتے ہیں وہ تو ویسے بی حرام ہوگیا۔

ا کے موقع پر چندہ دینے میں وہ لوگ بڑھ پڑھ کر حصہ بیلتے ہیں جن کی آمدن حرام ہوتی ہےاس کی ددوجبیں ہیں

□حرام خوروں کے پاس ہیں۔ بہت ہوتا ہے، بینک اور انشورنس والوں کے پاس پاخانوں کے ڈھیروں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔

ت حرام خورشیری وغیرہ کے لیے اور مساجد میں دریاں ، قالیان اور و و مری چیزوں کے لیے بعید دے کرید تابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے دیندار ہیں اور وہ لوگوں پر یہ تابت کرتے ہیں کہ دیندار ہیں اور وہ لوگوں پر یہ تابت کرتے ہیں کہ دیکھے اگر بینک اور انشورنس وغیرہ کی ملاز مت حرام ہوتی تو یہ مولانا صاحب یا یہ سجدوں والے ہماری رقمیں قبول نذکرتے بیلوگ تو ہم سے چندہ بیتے ہیں اور خوب خوب بیتے ہیں تو معلوم ہوا کہ جومولوی ہماری آمدن کوحرم کہتے ہیں وہ ایسے ہی اور خوب خوب بیتے ہیں تو معلوم ہوا کہ جومولوی ہماری آمدن تو حلال ہے۔

اگر چندہ جمع کرتے وقت میہ خیال رکھا جائے کہ حرام خوروں ہے نہ میں اور یہ کھی لیتن ہو کہ چندہ دینے و لیے طیب خاطر سے دے رہے ہیں آور میں اور

بدعت کی تأیید تو ہوگی اس لیے ہرحال میں اس سے احتراز لازم ہے۔

اس کا جعض لوگ کہتے ہیں کہ اظہ رسرت وشکر کی غرض ہے مضا کی تقسیم کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ شکر کی حقیقت تو یہ ہے کہ منعم کو راضی کیا جائے لیے کیسا شکر ہے جو منعم کون راض کر کے ادا و کیا جار ہا ہے؟

## ؈روزه کشائی:

يد بدعت بعي بهت عام إلى من يقباحيل بن

- 🛈 نام ونمود، پہنے بتا چکا ہول کہ دکھاوے کے لیے کام کرنا شرک کی ایک قتم ہے۔
  - 🗨 غيرمكلف يح كوجوكا بياس ركه كراسا ايذاء ببنجانا
- اس موقع پرجمع ہونے والےلوگ پچھ ہدیدہ ینالازم سجھتے ہیں ،اس کا نام تو ہدیہ ہے لیکن درحقیقت میقرض ہے۔اس کی تغصیل آئے عیدی کے بیان میں بتاؤں گا ان شاءاللہ تعالیٰ۔
- کھانے کی دعوت کو ضرور کی سمجھتے ہیں ، بیا بھی در حقیقت قرض ہے۔ اس کی تفصیل بھی ان شاء اللہ تعالی عیدی کے بیان ہیں بناؤں گا۔
- ایی واہیات رہم اور بدعت شنیعہ میں لگ کرمغرب کی نماز مسجد کی جمہ عت ہے نہیں پڑھتے جب کہ مسجد کی جمہ عت ہے نہیں پڑھتے جب کہ مسجد کی جمہ عت ہے پڑھنا واجب ہے، رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے ترک پر بہت سخت وعید سنائی ہے۔
  - ⊙مغرب کی نماز بہت دیرے پڑھتے ہیں۔

®افطار يارنى:

روز ہ کشائی کی بدعت کے بیان میں جو قباحتیں بتائی ہیں ان میں ہے آخری تین نمبروں والی قباحتیں افط رپارٹی میں بھی ہیں یعنی.

🛈 عمو ما بيدعوت بمى قرض بى شار بوتى ہے۔

- 🕝 مىجد كى جماعت كاترك\_
- 🗨 مغرب کی نماز میں بہت زیادہ تاخیر۔

ان کے علاوہ دوقباحتیں مزید ہیں

- ر یا ، ونمور، لوگوں میں اپنے مال کی نمائش کے لیے لوگ اس قتم کی تقریبات منعقد کرتے ہیں۔
- و نیائے مردار عاصل کرنے کے لیے لوگوں میں اپنا اثر ورسوخ بڑھانے کے لیے اس اس اس کے بڑھانے کے لیے اس اس کے دعوت کرتے ہیں۔

### @متجدمين كهاني لانا:

کہ ان کے افظار کرنے کی فضیلت ہاں کی وجہ بیمعلوم ہوتی ہے کہ ان میں مخور یا پانی سے افظار کرنے کی فضیلت ہاں کی وجہ بیمعلوم ہوتی ہے کہ ان میں مخو بیال ہیں ،

- 🛈 ہرجگہ بسہولت ل عتی ہیں۔
  - € بہت ستی ہیں۔
- 🗨 حلق ہے بہت جیداتر جاتی ہیں۔
- اٹھا کرمسجد میں لے جانا بہت مبل ہے۔
- معجد میں کھانے ہے معجد کی تلویث اور بے حرمتی نہیں ہوتی۔

اس زمانے میں بوقت افطار مختلف اقسام کے ماکولات ومشروبات کی رسم چل نگلی

ہےجس میں پیقاحتی میں:

- 🕑 گھر میں کھا کرتکلیں تو جماعت نہیں ہلے گی۔
- مجدمین ساتھ لے جائیں تواتی چیزیں اٹھاکر لے جانے کی مشقت ۔
- ا معجد میں اتنے ماکولات ومشروبات کھانے پنے سے نماز میں غیر معمولی تاخیر۔
- 🕜 مسجد کی تلویث و بے حرمتی مسجد میں اتنے کھانے جمع کرتے ہیں اور ایسا ہنگامہ

کرتے ہیں کہ ہولل سے بھی زیادہ۔

ارات کا کھ ناد دفتہ طوں میں منقسم ہو گیا، پہلے بوقت افط راور پھرد وسری تسط نماز کے بعد، پیلی لحاظ ہے صحت کے لیے خت مصرے۔

### ﴿ لِيلةِ الْجَائزَةِ:

ہاکے نی بدعت سنے میں آرہی ہے عید کی رات لیلۃ الجائز و کے نام ہے مسجد میں جمع ہو کر تو افل کی جماعت کرتے ہیں ،اس میں بی قبائح ہیں

ص جائزہ کے معنی ''انعام'' بیلفظ جائزہ بی بتارہا ہے کہ بیرمضان میں تراوی اور روزوں پر انعام کی رات ہے ، تر اور کی ورروزوں پر بہت انعام کا وعدہ ہے اور رمضان کے افتقام پر جہنم سے نجات کی بشارت ہے ، اس لیے رمضان کا آخری ون ختم ہوتے ہی اس ماہ مبارک میں کیے گئے اٹھال پر انعام طنے کا وقت شروع ہوگیا ، رات میں تر اور کا کا ختم ہوگیا، جیسے عید کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے علی فتم ہوگیا، جیسے عید کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے کیے بی اس رات میں تر اور کی پڑھا ممنوع ہے ، عید کے دن کی طرت عید کی رات میں بھی عمل ہے چھٹی ہے ، اس کا میں مطلب نہیں کہ کوئی عمل بھی نہ کرے بلکہ مطلب بیہ کہ اٹھال ، ثورہ میں ہے کوئی عمل نہ کرے ، عید کے دن تو غل روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ، اس کا مقضی تو بید تھا کہ دات کو نوافل پڑھن بھی جائز نہ ہوتا کوئی دوسری عبودت کرے لیکن کا مقضی تو بید تھا کہ دات کونوافل پڑھن بھی جائز نہ ہوتا کوئی دوسری عبودت کرے لیکن تر اور کے جماعت سے پڑھی جائی ہیں اور نوافل انفرادا پڑھے جاتے ہیں اس ہے نہیں روکا۔

تر اور کی سے پوری مشاببت نہ ہونے کی وجہ سے شریعت نے اس رات میں نوافل پڑھنے ہے نہیں روکا۔

- 🛈 تر اویج ہے مشابہت ہے جو صدود القد پر زیادتی ہے۔
  - 🕝 نوافل کی جماعت جا ئرنہیں۔
- 🕝 عبادت نافلہ کے لیے اجتماع ۔ اس کی تفصیل احسن الفتہ وی جلد اول باب رو

ا ربدعات میں ہے۔

ایک بدعات معجد میں کرنااور بھی زیادہ فہیج ہے۔

#### ا حاند ك حساب ك غير شرى طريقي:

ایک بہت بخت گمرای کی بات یہ کہ لوگوں نے چاند کے بارے میں حماب لگانے کے مختلف طریقے نکاں رکھے ہیں ،ان طریقوں کے ذریعہ حسب لگا کروہ یہ بتاتے ہیں کہ چاندانتیس کا ہوگا یہ تمیں کا ، بینا جائز ہے شرعا اس کا پچھ عتبار نہیں ،اس بارے میں شریعت نے جو صور بتادی کہ رؤیت کی شہادت پر مدار ہے ، بس اس اصول پڑس کی جائے گا دوسرے حمابول کا پچھ اعتبار نہیں۔

# <u>۞ عيد سے پيلامينھی چيز کھانا:</u>

یے بدعت تو نبیس کیکن اس کی بچھ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ درمضال اور غیررمضال میں فرق کرنے کے لیے عید کی صبح کوجلدی ہی کوئی چیز کھالی جائے۔افطار میں جدد کر کرنے کے استخب کی وجہ بھی یہی ہے کہ فروب کے بعدروز وختم ہواتو

اس کا تھم ہوجانے کے اظہار کے لیے افطار جلدی کیا جے ، حدود اللہ میں فرق کے اظہار کی شریعت میں اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ ربی میٹھی چیز کی بات تو اس کی بناء بیہ ہے کہ رسول ملہ سل اللہ عدد کا معدد میں کو تھور ہیں کھایا کرتے تھے، بیکن غور کرنے سے معدوم ہوتا ہے کہ جسے تھجور کی خصوصیت نہیں ، تھجور ہی گھروں میں عام ہوتی کی خصوصیت نہیں ، تھجور ہی گھروں میں عام ہوتی تھیں ، اس میے کوئی کھا تا بھانے کی زحمت کی بجائے اس آسان طریقہ بڑل کر میا جا تا تھا۔

# ⊕سويال يكانة ام:

عید کے دن سویال پکانے کو ضروری سمجھا جاتا ہے اگر اسے سنت سمجھتے ہیں تو چونکہ اس کا کوئی خبوت نہیں اس لیے بدعت ہے اور اگر سنت نہیں سمجھتے تو اگر چہ بدعت تو نہیں لیکن پھر بھی فرض واجب کی طرح التزام بہت تہجے رسم ہے۔ اگر کوئی ضروری نہ بجھتا ہوتو مجمی اس غلط رسم کی تابید ہوتی ہے۔ اس لیے اس سے احتراز لازم ہے۔

#### ⊕ سويون كامبادله:

ہرگھر میں سویال بکتی ہیں پھر بہت اہتمام والتزام ہے ایک دوسرے کے گھر بھیجی جاتی ہیں۔ بیدسم بھی لغواور واجب الترک ہے۔

#### 🗇 نمازعید یا خطبہ کے بعد دعاء:

خطبہ کے بعدد عاء ثابت نہیں ، نماز عید کے بعد اثبات دعاء کے لیے دوحدیثیں پیش کی جاتی ہے ۔ کہ جاتی ہیں گئی ہیں گئی ہے ۔ کہ جاتی ہیں گئی ہیں گئی ہے ۔ کہ جاتی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہے ۔ کہ نماز دن کے بعد استحباب دعاء کے گئی ہیں وافن کرنے ہیں بھی بیدا شکال ہے کہ نماز کے بعد متعمل بلافصل خطبہ ہے ، کئی ہیں وامنے بدعات بھی شامل دوسری بات یہ کہ خطبہ بھی وعاء ہے ، مزید رید کہ اس دعاء میں کئی دامنے بدعات بھی شامل کردی گئی ہیں .

🛈 دعاء کا لتزام اور تارک پرنگیرشد بد\_

- 🛈 رفع یدین۔ یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ فرائض کے بعد دعاء میں رفع یدین ثابت نہیں اور نم زعید بھی بحکم فرائض ہے۔
- 🗇 مبندا ٌ واز ہے دعاء کرنا اوراس کا ایبہ التزام کہ اسے کس حال میں بھی نہیں جھوڑ ا ھا سکتا۔
  - 🕒 اجتماعیت اوراس کا التزام نمبر۳ ہے بھی زیادہ۔
  - ا، م کی اقتداءاوراس کاالتزام،اس پرشدت بھی گزشتہ دونمبرول ہے کمنہیں۔ ان وجوہ کی بنا و پراس رسمی دعاء ہے احتر از لازم ہے۔

#### 🗇 نمازعید کے بعدمصافحہ ومعانقہ:

نمازعید کے بعدمص فحہ ومعانقتہ بدعت ہے، شریعت میں مصافحہ کا موقع صرف اول ملا قات ہے، نمازوں کے بعد مصافحہ رسول املّٰہ صلی اللّٰہ عدیبہ وسلم ،صحابہ کرام رضی اللّٰہ تعالی عنبم اورائمہ وین حمیم القد تعالیٰ ہے تابت نہیں ، یہ بدعت روافض کی ایجاد ہے ، س کیے اس سے احتر از واجب ہے، حضرات فقہاء کرام حمہم اللہ تعالی نے تحریر فر مایا ہے کہ ال بدعت كے مرتكب كوز جروتونيخ كى جائے كھر بھى بازندآئے تو سب قدرت اسے مزا وی جائے۔معانقہ کا مروجہ طریقہ تو ویسے ہی بہت فتیج ور بڑا خطرناک ہے،اس کی تفصیل رسالہ'' مصافحہ ومعاغتہ' میں ہے، بیرسالہ احسن الفتاوی کی آٹھویں جلد میں ہے۔

#### @عيدممارك كهنا:

عید کی ممارک با درینا بینا جائز ہے لیکن اے سنت سمجھنا جائز نہیں ،سنت سمجھنا بدعت ہے چرضروری سمجھنا اور بھی بڑی بدعت اور انہی مخصوص الفاظ ''عید مبارک'' کوسنت یا ضرور کی مجھنا بہت بڑی بدعت ہے۔

#### 🕝 عيدي لينادينا:

عيدي لينے دينے ميں بيقباحتيں ہيں:

- 🛈 فخرونمود ـ
- 🖰 گراہے سنت سجھتے ہیں تو ہدعت ہے۔
- عموماً مبادلہ کی نبیت ہوتی ہے، پھرمبادلہ بھی بصورت قرض جس میں مزید کئ تبائح ہیں جن کی تفصیل رہے:
- ن بیقرض جبراً وصول کیا جاتا ہے اس طرح کہ نہ دینے والے کو ملامت کی جاتی ہے اور جبراً کسی کے جاتی ہے اور جبراً کسی سے پچھ بینا حرام ہے۔
  - 🕝 بلاضرورت قرض لینا دینانا جائز ہے۔
- کی پھرظلم یہ کہ اس قرض کو ہدید کا نام دی جاتا ہے جواصطلاح شریعت کو بدلنا ہے۔ ہدیہ تو دلیل محبت و باعث از دیاد محبت ہوتا ہے اس لیے اس کا عوض لینے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی لیکن قرض کی حقیقت اس کے برعس ہے بیہ قاطع محبت ہے، اس کا نام '' قرض'' رکھائی سی لیے گیا ہے کہ میرمجبت کی مقراض یعنی پنجی ہے۔
- © قرض کا تھم ہیہ ہے کہ جب بھی استطاعت ہواداء کردیا جائے لیکن بیقرض مواقع معہودہ کے سوا ادا، نہیں کیاجاتا اگر کوئی دینا چاہے تو قرض خواہ قبول نہیں کرتامواقع معہودہ پر ہی قبول کرتا ہے ہیہ مستقل گناہ ہے، کیا معلوم کہ موقع تک زندگی ہوگی بھی یانہیں، قرض اداء کرسکے گایانہیں، فدانخواست قرض اداء کرنے سے پہلے موت نے آد بوچ تو کیا ہے گا، مقروض کی موت کی صورت میں اس کے درشد کا اداء کرنا بھی نہیں اور قرض خواہ کی موت کی صورت میں اس کے تمام درشہ پرقرض کو تھے مرک ہر ایک کواس کا حصد دینا ضرور کی ہے جبکہ اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا بلکہ عرف کے مطابق معہودہ پر کسی ایک وارث کو دیا جاتا ہے اور وہ اپنا حق سمجھ کر استعمال کرتا ہے دوسرے درشہ ہے کہ استعمال کرتا ہے دوسرے درشہ ہے کہ کا ستعمال کرتا ہے دوسرے درشہ ہے کہ کا خیال تک نہیں آتا۔
- ﴿ كُنُ قَرْضَ خُواہ قَرْضُ وَصُولَ كَرِنْے ہے پہلے مرج تے ہیں تو یہ قرض اس کے وارثوں کی طرف منتقل ہوجا تا ہے، پھر کئی وارث بھی مرجاتے ہیں تو بصورت من خلقسیم

درتشیم وقل درنقل بوکراتنا پھیل جاتا ہے کہ سب اہل حقوق اور ہرایک کے حق کی مقدار کا معلوم کرنا ناممکن ہوجاتا ہے، اس لیے مقروض اگر کسی وقت قرض اداء کرنا بھی جاہے تواس کے لیے ان حقوق العباد ہے سبکدوش ہونے کی کوئی صورت ممکن نہیں رہتی ، ب شار لوگول کے حقوق کا بوجھ نے کرمرے گا۔

اس رسم کا فرض وواجب کی طرح انتزام کیا جاتا ہے جب کہ ایسے انتزام سے امرمندوب بھی واجب الترک ہوجاتا ہے۔

دینے دالے کی نیت عوض لینے کی نہ ہوتو بھی جس کے بچول کوعیدی دی جاتی ہے وہ اسے اللہ ہوتا ہے جو الکوعیدی دی جاتی ہے وہ اس کاعوض دینا ضروری سمجھتا ہے۔

﴿ معاوضه كى ناجا ئزرتم كى ناييد وتروت كي ہے۔

🗘 و کیھنے سننے والول کے لیے نا جائز رسم کے ارتکاب کی بدگل نی ومظنہ تہمت۔

ے بچوں کے دلول میں مال کی محبت پید ہوتی ہے، اس لیے اپنے بچوں کو بھی پیسے ہرگز نددیا کریں، بچوں کو بھی دے کران کی دنیا و آخرت ہوہ کرنے کی بجائے انہیں صدقہ وخیرات، جہاداور دین کے دوسرے کاموں ہرزیادہ سے زیادہ خرج کرنے کی ترغیب دیتے رہنالہ زم ہے۔

#### ؈ؠرعيدير نياجوژابنانا:

عید کے موقع پر نیا بہاس پہنامستی ہے گراس کے لیے بیدوضروری نہیں کہ برعید پر نیا جوڑا بنایا جائے۔ ایک جوڑا بنا بیا عید کے دن پہنا اور پھرا تارکر حفاظت ہے رکھایا، پھر دوسری عید میں بھی وہی پہن لیا، اس طرح ایک ہی جوڑا کئی سال ہے گا، میں اور میرے گھر والے ایباہی کرتے ہیں، حضرات فقیہ ء کرام رحمیم القد تعالی فرماتے ہیں کہ ضرورت کے لیے تین جوڑے کی فی میں ایک جمعدا ورعید کے لیے دوسراعام حالات کے لیے اور تیسرا محنت ومزدوری کے وقت پہنے کے لیے۔ حضرات فقیہ ء کرام رحمیم القد تعالی للہ تعالی للہ تعالی اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی ت

کے اس ارش دے واضح ہے کہ ہر جمعہ ور ہرعید کے لیے نیا جوڑا بنانے کا نہیں فرمار ہے بلکہ مقصد ہیہ ہے کہ ایک بہترفتم کا جوڑا جمعہ اورعید کے لیے خض کر بیاجائے اور ہمیشہ و بی پہنا جائے جبکہ پہلے زمانے میں کپڑ اجمدی خراب ہوجا تا تھا ، دو تین بارد ھلنے ہے اس کی رونق ختم ہوجا تی تھی اور دیکھنے ہے پتا چل جاتا تھا کہ پرانا ہے لیکن اس زمانہ میں تو کپڑے ایسے بن رہے ہیں کہ مہینوں ستعمل ہونے کے بعد بھی سئے پرانے میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا۔ ہرعید پر نیاجوڑا بنانے میں بیقاحتیں ہیں:

نام وتمود \_

ضرورت سے زیادہ مال واسب جمع رکھناا وراسے ہور بار و کیمناد نیا کی ہوں کی دلی ہوں کی دلی ہوں کی دلی ہوں کی دلیل ہے جس پرانقد تعالیٰ کی طرف سے بہت بخت وعید ہے، تیسویں پارے کے آخر میں سورہ ہمز دای بارے میں ہے .

وَيُلُ كِكُلُ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ إِنَّ اللَّهِ عَمَعَ مَالاً وُعَدَّدَهُ 0 يَحْسَبُ اَنُ مَالَةً الْحُلَمَةِ 0 وَمَا اَدُراكَ مَاالُحُطَمَةُ 0 نَارُ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَيْهِ مُ مُرْصَدَةً 0 فِي اللهِ اللهُ وَلَيْهِ مُ مُرْصَدَةً 0 فِي اللهِ اللهُ وَلَيْهِ مُ مُرْصَدَةً 0 فِي اللهُ اللهُ وَاللهِ مُعَلَى اللهُ وَاللهِ مُعَلِيهِ مُ مُرْصَدَةً 0 فِي عَمَدِ مُعَدَدُ 0 اللهِ مُعَلِيهِ مُ مُرْصَدَةً 0 فِي عَمَدِ مُعَدَدُ 0 اللهُ اللهُ وَاللهِ مُعَلِيهِ مُعَلِيهِ مُعَلِيهِ مُ مُرْصَدَةً 0 فِي عَلَى اللهُ وَاللهِ مُعَلِيهِ مُعَلَى اللهُ الله

دیکھیے جہنم کی کہیں بخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔ اگر خدانخواستہ مجھی کسی ہے ایک کوئی غلطی ہوجائے تو پہلا جوڑ اکسی مسکین کو دے دے۔ سوچیے! پھر سوچے! کرنے یا دہ جوڑے جات کہیے نکلے گی؟

عام طور پر دستور ہے کہ عیر کے ہالک قریب جاکر کپڑے خریدتے ہیں اس میں مزید بیقباحتیں ہیں

- اہناں کا اظہار کہ پہاس کے پاس اتن گغائش نقی۔
- صب مال جیے مبلک مرض کا اظہار کہ پیے موجود ہونے کے یا وجود عین وفت سے پہنے نکا لئے کو دل نہیں جا ہتا۔ سے پہنے نکا لئے کو دل نہیں جا ہتا۔
- ی عید کے قریب ہر چیز مبلکی ہوتی ہے،اس وقت میں خریداری سے دنیا کا بندہ پنی دنیہ کا بھی نقصان کرتا ہے۔
- ان دنوں میں ہزار دن میں اور دو کا نوں برمر دوں اور عور توں کا بہت ہجوم ہوتا کے اس دنوں میں ہزار دن کا کہت ہجوم ہوتا ہے جو حمق لوگوں کو تو ش ید اچھا لگتہ ہولیکن عقلمند کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، دین کا نقصان الگ۔اہند تعدلی عقل اور دین کی فکر عطا ہفر مائیں۔

#### ⊗ نشش عيدمنانا:

عید کے بعد جو چھ روزے رکھے جاتے ہیں انہیں ' شش عید'اس لیے کہاجا تا ہے کہ عید کے بعد جو چھ روزے رہوے کو رہے کہ عید کے بعد ہیں ، لیکن اب معلوم ہوا کہ بعض احمق عقل ودین دونوں سے کورے ' دشش عید' کا مطلب ہے بچھنے گئے کہ ان چھ روزوں کے بعد عید منائی جائے اس سے انہوں نے یہ بدعت شروع کردی ، عید منائے گئے ، یہ بہت خت بدعت ہے ، شریعت پر زیادتی اور اللہ ورسول میں المدعلیہ وسلم کا مقابلہ ہے۔ مجھے توالی حہافت اور بوری کی ریادتی کی بات من کر بہت تعجب ہوا ، یقین نہیں آ رہا تھ کہ و نیا ہیں کوئی ایسا احمق بھی ہوسکتا ہے لیکن مختل ہے لیکن ایسا احمق بھی ہوسکتا ہے لیکن ایسا حقیق کرنے سے ثابت ہوا کہ کوئی ایک نہیں بلکہ بہت سے خاند ن ایسے ہیں ، اللہ تو الی فریا میں ۔ یہ بدعت فلا ہم ہونے کے بعد ان روزوں کو ' دسش عید'' کہنے آئیں عظر ان کرنا چا ہے اس خطر ناک بدعت کی تا بید ہوتی ہوتی ہوتی ۔ ۔

الله تعالیٰ تمام مسلانوں کو ہرتشم کی بدعات ومنکرات سے بینے کی تو نیق عطاء فرمائم ب۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالة رب العلمين





# وعظ فقة العصرة عظمة مراقد أصفى ريث بيراح مرضار مثالة إلى

ناشسر کتاکی کهک پسته د<sup>ی</sup> کابی ۵۱۰۰

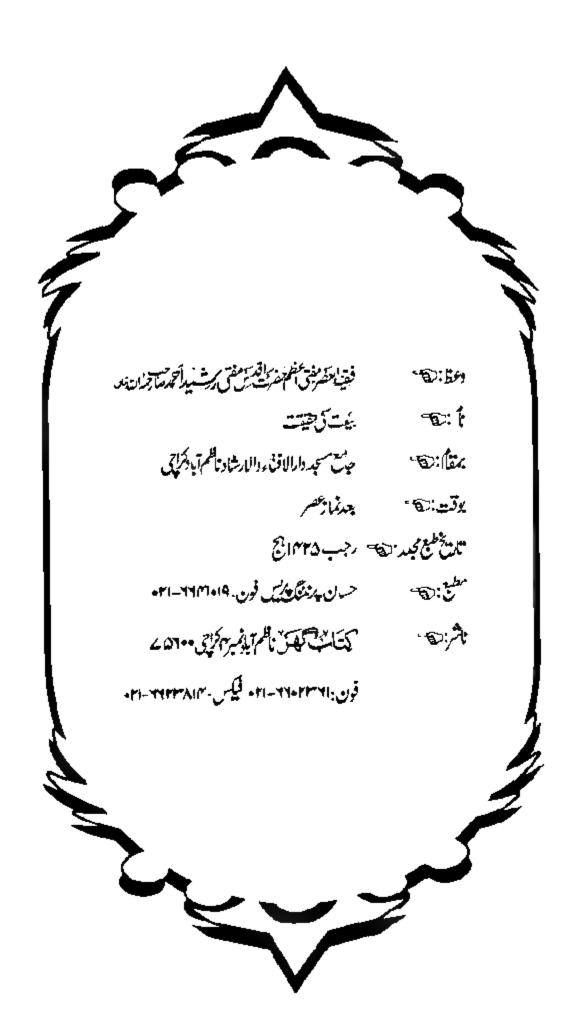

# وعظ بیعت کی حقیقت

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنَفُسِنَا وَمِنْ سَيَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُسْسِلٌ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِئَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ اللهِ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ مُحَمُّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الِهِ وَصَحْبة أَجْمَعِيْنَ

أَمُّا بَعُدُ فَأَعُودُ فَإِللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرِّحِيْمِ. إِنَّ اللَّهِ مَن يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ \* يَدُ اللَّهِ فَوَقَ آيُدِيْهِمُ \* فَمَنُ نُكِثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ \* وَمَنُ آوُفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُولِيْهِ آجُوا عَظِيمًا 0 (٢٨-١٠)

شریعت میں بیعت کی بہت بری اہمیت ہے، بظاہرتو بیعت ہونے والہ شخ سے عبد کرتا ہے کیکن در حقیقت بی عبد اللہ تعالی ہے ہے، میں نے اس وقت جو آیت پڑھی ہے بوقت بیعت بھی یہی آیت پڑھی جا اللہ تعالی نے بیت بیر مائی ہے کہ بیعت ہونے والا در حقیقت اللہ تعالی ہے بیعت ہوں ہے، اللہ تعالی کا ہتھ ان کے ہتھ وں پر ہے، اللہ تعالی کا ہتھ ان کے ہتھ وں پر ہے، اللہ لیے خوب سوج کر بیعت ہونا جا ہیے، اس لیے خوب سوج کر بیعت ہونا جا ہیے، اس لیے خوب سوج کر بیعت ہونا جا ہیے، اس لیے یہاں کی کو جلدی سے بیعت نہیں کیا جا تا بلکہ بیعت کے لیے بہت کی شرطیں مقرر جیں جب تک وہ جلدی سے بیعت نہیں کیا جا تا بلکہ بیعت کے لیے بہت کی شرطیں مقرر جیں جب تک وہ

شرطیں پوری نہ ہوں بیعت نہیں کیا جاتا، بیعت ہونے کے لیے لوگول کو مہینوں بلکہ سالوں انظار کرنا پڑتا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو کئی سالوں سے بیعت کی درخواسیں لیے پھرتے ہیں گرانہیں بیعت نہیں کیا جاتا، حالات کے اعتبار سے مخلف لوگوں کے بیر مخلف مدت ہوتی ہے، کسی کی درخواست جلدی قبول ہوجاتی ہے کسی کی در سے ایک مولوی صاحب میرے شگر دختے انہوں نے کئی سال مسلسل جھے ہے پڑھ اور دورانِ تعلیم میری خدمت بھی بہت کرتے تھے، پھر عالم جنے کے بعد وہ مشہور خلا مداورائی درجہ کے استاذ، مدرس اور خطیب بھی بن گئے، انہول نے بیعت ہونے کی درخواسیں شروع کیں، بیچارے کہتے رہے جی بن گئے، انہول نے بیعت ہونے کی درخواسیں شروع کیں، بیچارے کہتے رہے کہتے رہے جی کہئی سال گزر گئے ای حال میں ان کا شروع کیں، بیچارے کہتے رہے کہتے رہے جی کہئی سال گزر گئے ای حال میں ان کا انتقال ہوگیا مگر وہ بیعت نہیں ہو سکے، اللہ تعالی ان کی مغفرت فرما نمیں درجات بدند فرمائیں، بیعت ہونے سے جومقصد ہے اللہ تعالی ان کے مقدر فرمائیں وہ مقدر فرمائیں۔

# عرض مرتب

س وعظ میں حضرت اندس نے بیعت کی جوشرا نظاور طریق کاربیان فرمایا'' انوار الرشید'' کی تیسری جلد میں اس سے زیادہ تفصیل ہے اس لیے وہ قل کی جاتی ہے:

### حضرت اقدس كاطريق تربيت:

حطرت الدس کسی کوجھی جلدی بیعت نہیں فرماتے ، بیعت کی ورخواست کرنے والوں کومندرجہ ذیل مراحل ہے گزرنا پڑتا ہے '

ا حضرت الدى كے وعظ سے متاثر ہوكركوئى بيعت كى درخواست كرتا ہوتو است كرتا ہوتو است كو قابل سوعت السي تحريرى درخواست كو قابل سوعت مبين سمجھا جاتا۔

🖫 تحریری درخواست کے جواب میں تک باتا ہے

" بہشتی زیور حصہ بہفتم میں شیخ کامل کی ملاہ ت غور سے پڑھیں ،اس کے بعد جس شیخ پراعتماد ہواوراس کے ساتھ مناسبت بھی ہواس سے تعلق قائم کریں۔''

🗂 بھرعلامات شنخ کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد بھی اگر وہ حضرت اقدی ہی کی

طرف رجوع پراصرار كرتاب توارشاد بوتاب:

- سنت کے مطابق استفارہ کریں۔
- ہفتہ دارمجانس وعظ میں شریک ہوا کریں ، کم از کم سات مجانس میں شرکت کریں۔ بیشرط صرف مقامی لوگوں کے لیے ہے۔
  - 😙 تمام مطبوعه مواعظ تبین بارغورے پڑھیں ۔
  - "انوارالرشید" کااوں ہے آخر تک پورے غور ہے مطالعہ کریں۔
  - ان مدایت کیمیل کی تحریری اطلاع آتی ہے قرجواب میں ارشاد موتا ہے:

بیت خود مقصور نہیں، اصلاح مقصور ہے، آپ کو اصلاحی مکا تبت کی اجازت ہے،

اُمورد بل کی پیندی کریں:

- 🛈 " بېڅتى زيور" كامطالعەروزانە بفتر يفرصت بـ
- 🕝 مواعظ اور" انوارالرشيد" كاجتنا حصه بوسكے روزاند ـ
- 🕏 ممکن ہوتو ہفتہ وارمجلس وعظ میں حاضری کی پابندی۔
- رات کوسونے ہے بل دن بھرے حالات کا محاسبہ اور مراقبہ موت۔
- جرماه ایک باراطلاع حالات کا پرچه، یعن محاسبه میں منکرات ظاہرہ و باطند میں سے کسی کا احساس ہوتو اس کی اطلاع اور اس پر جونسخۂ اصلاح تجویز کیا جائے اس کا انتاع۔
- اصلاحی تعلق قائم کرنے کے بعد بشرا نطاذیل بیعت کی اجازت دی جاتی ہے: او پراصلاحی مکا تبت کی اجازت میں جو پانچ ہدایات تحریر کی گئی ہیں، کم از کم جھے ماہ تک ان کی پوری یابندی کی ہو۔

- 🛈 بیعت ہے مقصداوراس مقصد کی تحصیل کا طریقتہ بخو بی سمجھ گیا ہو۔
  - 🕏 تخصيل مقصد ميں ردال دواں ہو۔
- منکرات فل ہرہ سب چھوٹ گئے ہوں اور منکرات باطنہ سے نجات کی فکر پیدا ہوگئی ہو۔

جب طانب سے متعلق امور مذکورہ کا خوب اطمیمان ہوجا تا ہے تواہے بیعت کرلیا ج تا ہے۔

#### بیعت کے بعد:

جیس کا اوپر بتا یا جاچا ہم اصراض ظاہرہ کا علاج تو بیعت سے پہلے بی ہوجاتا ہے،

بلکہ ممو، اصلاح تعنق سے بھی پہلے صرف مواعظ کیمیاتا ٹیربی سے ظاہری گنا ہوں سے

نجات حاصل ہوجاتی ہے۔ حتی کہ ان گنا ہوں سے بھی جن کو تی ہے مسلمانوں بلکہ اس

دور کے علی ءومشائ نے بھی حن ہوں کی فہرست بی سے نکال دیا ہے۔ جیسے اتارب سے

شرقی پردہ نہ کرنا ، تصویر کھنچوان ، بلا ضرورت شدیدہ تصویر رکھنا، تصویر والے مقام میں بلہ

ضرورت شدیدہ جانا ، شا، بنک اور انثور نس جیسی حرام ملازمت کرنا ، حرام ، مدنی وابوں

کی دعوت اور ہدیہ تبول کرنا ، ایسی تقریبات میں شریک ہونا جہاں مشکرات ہوں ۔ سوئم ،

چہلم ، بری جیسی بدع ت کرتا یا ان میں شریک ہونا وغیرہ ۔ ایسی تمام بدعات ، مشکرات اور

خرافات سے سسلہ بیعت میں داخل ہونے سے پہلے بی زندگی پاک وصاف ہوجاتی ۔

اب بیعت ہونے کے بعد 'مورذیل میں تربیت داصلاح کا سلسد شروع ہوتا ہے' امراض بطنہ یعنی حب مال، حب جاہ، عجب، کبر، ریاءاور حسد و بخل وغیرہ کا علاج۔

🕝 فضائل باطهه یعنی اخلاص مصبر شکر، تو کل س عت اور زیدوغیره کی تحصیل \_

- 🕝 آ داب المعاشرة ـ
- صفائی معاملات۔
- عمل ظاہرہ واحوال باطنہ میں استقامت وتر تی۔
- 🛈 دین میں ایسا تصلب اور اتنی استفامت ومضبوطی که اعزه ، اقارب ، احباب اور براماحول ومعاشره غرض بيركه دنياكي كوئي طاقت بھي دين پراستقامت ميں بال برابر بھی کیک پیدانہ کر سکے اور حال بیہ وجائے \_

سارا جہال ناراض ہو بروانہ جاہیے مدنظر تو مرضى جانانہ جا ہے بس اس نظر ہے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کی تو کرنا واہے کیا کی نہ واہے اگر اک تونہیں میرا تو کوئی شےنہیں میری جوتو میرا توسب میرا فلک میر زمین میری

سمجھ کر اے خرد اس دل کو بیابند علائق کر یہ دیوانہ اُڑا دیتا ہے ہر زنجیر کے مکڑے

- 🕒 دوسرول کوہھی حسب موقع دعوت وٹبلیغ کے ذریعہ منکرات دفواحش ہے روک كرائبيں وُنياوآ خرت كى رسواكى اورجہنم سے نكالنااور يرسكون زندگى بيس لانا۔
  - عبادات بالخصوص نماز میں خشوع وخضوع اور آ داب ظاہر و باطنه کا استمام۔
    - ① نظافت ظامره وباطنه ـ

اس کی تفصیل عنوان''نظافت ونزاکت طاہرہ و باطبیہ'' کے تحت گز رچک ہے۔

🕒 حفاظت ونت اورنظم وضبط اوقات، لیعنی نظام الاوقات کی تعیین اوراس کی

يا بندى۔

🗓 ہر چیز کواس کے موقع محل اور سیقہ ہے رکھن۔

مقاصد مذکور و کی تخصیل کے سی تعلیم و تلقین کے ساتھ میں وتم میں پر بھی خاص توجہ آ

دی جاتی ہے۔

ایک طرف تنجیج ، تطبیب خاطر، دل جوئی، ہمت افزائی، خوب خوب پر تپاک "
د شاباش "کی بجر ماراوردل کی گہرائیوں سے اُٹھنے واں پر انٹر وُعا کیں۔
دوسری جانب بجوری گھسائی، رگز انی، انجکشن اور آپریشن پھر مرہم پڑے

آئینہ بنرآ ہے رگڑے لاکھ جب کھا تا ہے دل

کھانہ بوجھودل بڑی مشکل ہے بن یا تا ہے دل

کھانہ بوجھودل بڑی مشکل ہے بن یا تا ہے دل

# رشتے کرنے کی شرائط:

🛈 فالش ند بو ـ

- 🗇 علم ودیوبندمیں ہے کسی سے اصلاحی تعلق پی خصوصی عقیدت رکھتا ہو۔
  - جہاد کی مخالفت نہ کرتا ہو۔

اگراہلِ سلسد میں ہے کسی نے شرا لط ندکورہ میں ہے کسی شرط کے خلاف کیا تواس کااصلاحی تعلق ختم کردیاجاتا ہے۔

# غیرشادی شده خواتین کوبیعت کرنے کی شرط:

غیر ثادی شدہ خواتین کواصلاحی تعلق قائم کرنے کی تو اجازت دے دی جاتی ہے گر ن کو بیعت نہیں کیا جاتا ،البتہ اگر کسی کا دالدیا کوئی ولی شرا لظ مذکور ہ کی پابندی کے معاہدہ کافارم پُر کر کے دے تو بیعت کرلیا جاتا ہے۔

#### بیعت کرنے میں تاخیر کی حکمت:

میں بیعت کرنے میں اتنی تاخیراس لیے کرتا ہول کہ بیعت کی درخوا محت کرنے والے کے اخلاص کا اطمینان ہوجائے اور یہ بھی علم ہوجائے کہ یہ بیعت کے طریق کار سے بخو بی واقف ہے اس متحان کی غرض سے میں بیعت بہت دیم سے کرتا ہوں ، بعض لوگوں کو تو کئی کئی سال لاکائے رکھتا ہوں۔

#### تين قصے:

خلاف معمول تین آدمیول کو بہت جلدی بیعت کرلیا تھا، ن کے قصے س لیجے.

#### پہلاقصہ:

کی سالوں کی بات ہے کہ ایک صاحب آئے اور کہنے گے کہ مرید ہونے آیا ہوں، ہیں نے کہا ایسے جلدی سے مرید نہیں ہوا جاتا کچھ وقت یہاں آتے رہیں، وعظ سنتے رہیں، اپنے صالات بھی بتاتے رہیں، ان کو پھھ مجھایا تھوڑ کی تبلیغ اور مزید تقریر کا ارادہ تھ مگر میری بات سن کر انہوں نے جو جواب ویا تو معلوم ہوا کہ ماشاء اللہ! بہت عاقل اور دانا ہیں ان سے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جو شخص گن ہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی چھوڑ دیتا ہے اس کے دل میں القد تعالیٰ زہد دتو کل اور اہل دنیا سے استغناء بھرد سے ہیں اور اس کی برکت سے اس کو عقل کا اس عظاء فر ماتے ہیں، اور بجیب بت یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر اداء نہیں کر سکتا۔ اللہ بت یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر اداء نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی پر نعمتوں کی برش برسار تھ ہے، دنیا تو اتنی دے رکھی ہے کہ میرے تصور سے بھی بڑھ کر ، میری حاجات وضروریات سے ذاکد۔

میں ان کے حلیہ کو دیکھ کر حیران تھا کہ لگتے تومسکین ہیں مگر با تیں ایس کررہے ہیں

کویا کہ وقت کے بادش وہیں ،غرضیکہ انہوں نے بیروضا حت کردی کہ بیعت سے ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی اصلاح اور رضائے الہی ہے، آخریہ سوچ کریں نے انہیں بیعت کرلیا که بیعت کا مقصد تو انبین معلوم بی ہے چرا النے سے کیا فائدہ ورنہ میں تو بیعت کے بیے آنے والول کوخوب خوب کھنگالتا ہوں اس سے کہان میں سے اکثر کو بیعت کا مقصد معدم نبیس ہوتا ایوں ہی روسرول کی دیکھادیکھی بھا گ کرآ جاتے ہیں۔ اب ذرایہ بھی سُن لیجیے کہ وہ جواستافناء اورخود داری کے استے بلند با نگ دعوے كررے تھے كہ دنيا اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اتنی دے رکھی ہے، نعمتوں كی دن رات بارشیں ہیں تو و وحقیقت میں تھے کون؟ ان کے جا . ' کے بعدیہا چلا کہ مزدور میں جوڑیا بازار میں بوجھاُ تھانے کی مزدوری کرتے ہیں ،مزید رید کدان کو''عرق امنس'' کا دروبھی ے، به لفظ بھی درست کر کیچیے''عرق النساءُ'' بالا غب الممد ودۃ نہیں بلکہ''عرق النسا'' بالالف كمقصورة ب، في من ايك رك بيجس كوعر في مين" نسا" كيتي بين عرق كمعنى بين" رك" أردويس اس بهارى كو" سنكرى كا درد" كهت بين يا تنظري كا درداتنا شدید ہوتا ہے کہ لقد تعالی کی ہناہ، جنہیں ہوتا ہے ان سے پوچھے ، القد سی کو تجرب نہ كروائے، بہت شخت در د ہوتا ہے چرس كا علاج مجى بہت مشكل سے ہوتا ہے، سود كي کیجے د نیامیں ایسے ہوتے ہیں زاہرین، بیوی بچوں کا پیٹ یال رہے ہیں پشت پر وز نی بوریاں اُٹھ اُٹھا کر اور لنگڑی کا درداس برمسٹراد ہے لیکن اتی سخت محنت ومشقت کے باوجودالقد تعالی نے زمدا ساعط وفر مایا که زبان برایک ہی جملہ ہے کہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دی ہے، اتن دی ہے کہ میں سوچ نہیں سکتا۔ پہلا تحف ریقا جس کو میں نے جلدی ہے بیعت کرلی۔

### دوسراقصه:

ای طریقے سے ایک اور صاحب آ گئے کہ میں بیعت ہونا جا ہتا ہوں ،ان کو بھی یہی

سمجها یا که بیعت جلدی نبیس بوا جاتا ، کچه وقت دیکهنا جا ہے بیر ومرید کچھ عرصه ایک دوسرے کا تج برکریں اگرا عمّاد پیدا ہوجائے اور دونوں کوایک دوسرے سے من سبت ہو تربیعت ہونا جاہی، ایک بیعت کا فائدہ بھی ہے لہذا جلدی نہ سیجے، مگران کا جواب سُن كربهى اندازه مواكدالله تعالى في انبيل عقل كامل دى باس ليے ن كو بيعت كرليا۔ اب ان كا قصه سنے برا عجيب قصه ب، كينے لكے ميں كالج ميں يرحتا تعاليك بارايت کا کج کے ساتھیوں کے ساتھ بندر روڈ پر جار ہا تھا دہاں ایک بہت بڑ ابورڈ نظر آیا جس پر انگریزی میں لکھا تھاریہ موسیقی کا کالج ہے۔ یعنی یہاں ناچ گانا اور شیط نی کام سکھ ئے جاتے ہیں، اس کے متعلق ساتھی کہنے لگے کہ بیام بہت مشکل ہے، میں نے کہا نہیں کچھ مشکل نہیں ، بہتو آسان سافن ہے، لیکن کسی نے مجھ سے اتفاق نہ کیا تمام ساتھی كنے كے كرية بہت مشكل فن بي يول بيٹے بھائيبيں آجاتاس كے ليے بہت محنت كرناير تى ہے، ميں اپنى بات برأ ژكيا كەنبىن تم سب غلھ كہتے ہو يہ كوئى مشكل كامنبيں ا میماخ صامناظر ہ شروع ہو گیا، شیطان کوورغلانے کاموقع ہاتھ آگیا، میں نے اپنی بات اویرر کھنے کے لیےان کو چیلنج کردیا کہا چھا ہیں سیکھ کر دکھا تا ہوں ، سیکھنے کے بعد تو کوئی میرے دعوے کورد نہ کر سکے گاکسی فن سے متعلق صاحب فن کی بات تو ہرمخص مانتا ہے۔ موسیقی کافن سیکھنا شروع کردیا، والدین کو پتا چلاتو بہت پریشان ہوئے اور ان کواس برائی ہے بازر کھنے کی کوشش کی ،زمی ہے نہ مانے تو تختی ہے سمجھایا کہ بیٹا پیرکا مسجے نہیں اس سے تمہاری نیک نامی نہیں ہوگی بلکہ بورے خاندان کی بدنامی ہوگی محرانہوں نے بس طے کرای کہ ہرچہ بادا باد کھے بھی ہوجائے بیکام تو ضرور کرنا ہے، والدین نے حچوڑنے برزیادہ اصرار کیا تو کہتے ہیں کہ ان کومیں نے دھمکی وے دی کہ اگر آپ لوگوں نے جھے زیادہ رد کا تومیں جا کرگندے بازار میں بیٹے جاؤں گا پھرآ پالوگوں کی کیا عزت رہے گی ؟ ذراسوچ کیجے! ان پیچاروں کومجبورا فاموش ہونا پڑا۔ بدگانے کافن سیکھتے رہے

اور بقوںان کے کانے سے پورافن حاصل کرنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو ملک بھر میں جہاں جہال مشہور گویوں کا پتا چلا انفرادی طور بران ہے بھی جا کر مزید سیکھا ورایس مہارت حاصل کرلی کے خود گو یوں کے است ذبن گئے بتایا کہ ریڈیویا کتان کے کئی مشہور اور بڑے بڑے گوہے میرے شاگرد ہیں، اب آ گے اللہ تعالی کی رحمت دیکھیے کہ کا پا كيے بنى؟ كہنے لكے ايك ور بينھے بيٹے ميں اداس اور يريثان موكيا، يريثاني ايى حِيماً گئي كه دل ود «غ « وُن ہو گئے ،آخر علاج شروع كي حكيموں، ڈاكٹر و ب كي دوائيں لیں، عاملوں ہے تعویذ لیے، پھونکیں لگوا ئیں، ٹمرکوئی فرق نہ یا بلکہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دواء کی ، یر بیثانی اتن بڑھ گئی کہ کھ نا بینا چھوٹ گیا اور میں سو کھ کر کانے کی طرح ہوگیا، بولا خرتھک بارکر بیدنیصلہ کیا کہ اس زندگی ہے تو موت بہتر ہے لہذا خودکش کرلو، خود کشی کا فیصلہ کیا اورائے دومنزلہ مکان کی حصت پر چڑھ گیا کہ چھلا تگ نگا کرخود کشی كرنوب، الله تعالى نے دل ميں خيال ڈالا كه اگر چھلا تك لگانے سے مرانہيں وركوئي ہاتھ یاؤں ٹوٹ گیا یا دہ غ میں ایسی چوٹ آ گئی کہ د ہاغ ہے کار ہو گیا تو ایا جج بن کر زندگی کر ارے گا، وہ زندگی اس زندگی ہے بھی بدتر ہوگی،اس لیے خودکشی کی کوئی دوسری صورت سوچی جائے لہذا مکان سے نیج اتر آئے ،اب اس کالغم البدل جوشیطان نے دل میں ڈالاوہ بیا کہ بچل کے بورڈ کے باس جا کر بجل کا ایک تارنکال کریاؤں کے انگو تھے میں با ندھ لیں پھراس کاسونچ دیادیں ،بس ایک سینڈ میں تصدفتم ہوجائے گا ،اٹھ کر بجل كے بورڈ كے ياس كئے اوركام كرنے بى والے تھے كہ القد تعالى كى رحمت نے ديكيرى فر ، ئی دل بیں بیہ بات ڈالی کہ جیدی نہ کر دانجھی ذرا ہیٹھ کر اطمینان ہے سوچ لو،شا پد کوئی اور تدبیراس ہے بھی بہتر ذہن میں آ جائے، جیسے بی بیٹھے خیال آیا کہ ذراقر آن مجید اٹھ کر دیکھوں، دیکھیے ابند تعالی کی رحمت کیسے کیسے دینگیری فر ماری ہے، وہ وینگیری پر آئیں تو ہرتتم کے فساق وفیار ادر کفار تک کوراہ راست پر لے آتے ہیں، ہدایت کے

عجیب عجیب بہانے پیدافر مادیتے ہیں انہوں نے قرآن مجید اٹھ یا جیسے ہی کھولاتو سب سے سیلے اس آیت پرنظر پڑی

اَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ٥ (١٣-٣٨)

"خبردارالله کی یادے دلوں کواطمینان ملتاہے۔"

ان کو جو یہ ری لاحق تھی یعنی دل کی پریشانی اللہ تعالی کی شان کہ قر آن کھو لتے ہی ای کا علاج سامنے آگیا'

اَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطُمَئِنُ الْقُلُوبُ ٥ (١٣- ٢٨)

تمہاری س لاعلاج بیاری کا ایک بی علاج ہے اللہ کی یاد، اس مرادصرف زبانی ذکرنہیں بلکہ ذکر اللہ کی اصل روح تو اللہ تعالی کی نافر مانی جیمور کرا ہے راضی کرنا ہے درنہ کوئی زبان سے تو اللہ اللہ کرتا رہے گر نافر مانیوں سے باز نہ آئے تو بینیں کہا جائے گا کہ بیاللہ تعالی کی یادیس مشغول ہے بلکہ در حقیقت بیاللہ تعالی کوفریب دینے کی کوشش کررہا ہے۔

انہوں نے کالج میں عربی مضمون بھی لیے ہوا تھا اس لیے جیسے ہی اس آیت پرنظر
پڑی اس کے معنی بھی بھی تھے گئے اس لیے رفت طاری ہوگئی رونا شروع کردیا روئے اور
خوب روئے اس قدرروئے کہ پیکی بندھ گئی، رات کا وقت تھا بیوی کو جگایا کہ جھے پانی
گرم کردیں میں نہاؤں گا ،اس کے بعد بیوی ہے کہا کہ جھے نماز پڑھوا کیں ،عش ء کی نماز
پڑھی، پہنے تو شاید نماز کے قریب بھی نہیں پینلتے ہوں گے، اب نہا کرعش ، کی نماز پڑھی
دل سے تو ہے کہ اور پہلا کام یہ کیہ کہ گئے نے موضوع پرجو ہزاروں روپ کی کتا ہیں جمع
کر رکھی تھیں وہ سب جلا ڈالیس اس طرح ہزاروں روپ کا گانے بجانے کا سرمان تھا
آلات واوزار وہ بھی تو ٹر بھوڑ کرجوا دیئے ،اس کے بعدا ہے سرتھیوں کے پاس گئے جو
گانے بجانے کے کام میں ان کے ٹر یک شے ان کو بتایا کہ میں نے تو بہ کر لی ہے آپ

لوگ بھی قوبہ کرلیں ،ان کے ساتھیوں میں سے مزید دونے توبہ کی اور انہوں نے بھی بہی کام کیا کہ تمام کتابیں اور شیطانی آلات جلاؤالے۔ بعد میں ایک ساتھی کو یہاں لاکر جھے دکھایا کہ ان کو بھی میر سے ساتھ ہوایت نصیب ہوئی ، اب آ کے کا قصہ سنے ، کہنے گئے توبہ کے بعد میں نے سوچ کہ ایک بدترین گناہ میں جواس قدر زندگی ہرباد کی اس کا کہتو ہے کہ کھارہ بھی تو ہونا چاہیے ، کفارہ بیسوچا کہ قرآن مجید تجوید کے ستھ پڑھا جائے ، گھے بھی قرآن مجید تجوید کے ستھ پڑھا تا شروع کیا ورکھل تجوید سکے کر مجود بن گئے ، مجھے بھی قرآن ساید ماشاء الله بہت عمدہ پڑھتے تھے ، تجوید میں مہارت کے بعد الله تعی لی نے ول قرآن ساید ماشاء الله بہت عمدہ پڑھتے تھے ، تجوید میں مہارت کے بعد الله تعی لی نے ول میں ڈالا کہ اب پورے عالم بھی بن جاؤ ، چنانچہ مدرسہ مظہر العلوم کھڈہ میں داخلہ لے بیا اور میں گئے۔

جب نہوں نے یہ پورا قصد سُنا دیا تو ٹن نے بھی انہیں بیعت کرنے میں دیر نہیں کی ، پہلی بی مجلس میں کہددیا آ ہے آ ہے آ ہے کو تو ابھی بیعت کر لیتا ہوں۔

حقیقت بیہ کہ ایسے خوش نصیب لوگوں کوجلدی بیعت کرنے میں ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی برکت سے القد تعالی مجھ پر بھی رحمت نازل فرمادیں۔ بیہ القد تعالی کا مخلص بندہ ہے اس بندے کو القد تعالی نے اپنی خاص رحمتوں سے نواز اہے ، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آئے گا تو القد تعالی مجھ پر بھی بیرحمتیں فرمادیں گے ، بیدد و مخص ہوگئے۔

#### تيىراقصە:

ایک تیسرے خوش نصیب کا قصہ بھی سُن سیجے وہ آکر کہنے لگے کہ افغانستان جہاد کے سے جدرہا ہوں اور ابھی نور آ جارہا ہوں لیکن جاتے جاتے خیال آگیا کہ پہلے گئا ہوں ہے دل جی سُن ہوں ہے جاتے خیال آگیا کہ پہلے گئا ہوں سے تو ہہ کرکے پھر جہ دہیں جاؤل اور تو بہ کا بھی طریقہ اللہ تعالی نے دل جی ڈالا کہ آپ سے بیعت ہوجاؤں ، آپ کے ہاتھ جی ہاتھ وے کر گناہوں سے تو بہ کرلوں ، پھر جہاد میں جاؤں ، میں نے کہا تھی ہے ، دیر نہ سیجے جلد آجا ہے ، ان کو بھی کرلوں ، پھر جہاد میں جاؤں ، میں نے کہا تھی ہے ، دیر نہ سیجے جلد آجا ہے ، ان کو بھی

فوراً بیعت کرلیا، یہ تمن قصے قربانے ہیں، اس کے بعد تو بحد نشد تعالیٰ آپ لوگ دکھے، ی رہے ہیں، ہیں مجاہدین کوفوراً بیعت کرلیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ان جانباز دل کے لیے میرے در دانے ہر دفت کھلے ہیں، انہیں بیعت کرنے میں ذرا بھی تا فیر نہیں کرتا، سوچہا ہوں کہ یہ تو ہیں ہی بخشے بخشائے لوگ ان پرانٹہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ، میں بھی اس رحمت میں حصد دار بننے کے لیے انہیں فوراً بیعت کر لیتا ہوں، یہ تو ہوگیا ان لوگوں کا شرخہت میں حصد دار بننے کے لیے انہیں فوراً بیعت کر لیتا ہوں، یہ تو ہوگیا ان لوگوں کا شرخہ جن کو براسو ہے تھے بیعت کر لیتا ہوں، اب رہوہ والوگ جن کو در خواست کے شرخہ بیعت نہیں کرتا ان کا قصہ بھی سُن لیجے، ایک بوے میں یہاں آگئے بودی عمر کئی سفارش کے لئے لیے آئے جن کو سفارش کے لئے لیے آئے جن کو سفارش کا دارالافی اسے بہت پرانا تعلق تھا دہ کہنے گئے کہ یہ بیعت ہوئے آئے جین کو سفارش کا دارالافی اسے بہت پرانا تعلق تھا دہ کہنے ہیں، میں بیاں بیعت کی پچھ شرا لکا جیں، ہرا یک کو بیعت نہیں کیا جاتا یہاں ایسے نہیں ہوتا کہ جو بھی آئے جلدی سے شرا لکا جیں، ہرا یک کو بیعت نہیں کیا جاتا یہاں ایسے نہیں ہوتا کہ جو بھی آئے جلدی سے بیعت کر بیاجائے۔ بیعت کے کھی اصول وضوا بید جیں۔

#### لطيفية

ایک عیم صاحب کا قصہ بیان میں سنا تا رہتا ہوں ،جن وگوں کو یہاں کے قصے یو ہیں ان کو چاہیے کہ خود بھی ان سے عبرت عصل کریں اور آگے دوسروں تک بھی پہنچایا کریں انڈ کرے ان دو کا مول کی تو نیق سب کول جائے۔ ہمارے بچپن میں گا وُل میں ایک عطائی حکیم صاحب تھے، عطائی حکیم اے کہتے ہیں جس نے با قاعدہ فن نہ سیکھا ہو ایک عطائی حکیم صاحب کی کتابیں دیکھے و کھے کریا کہیں سے بچھ نسخے عاصل کر کے حکیم بن گیا ہو، وہ ایسے ہی طب کی کتابیں دیکھے و کھے کریا کہیں سے بچھ نسخے عاصل کر کے حکیم بن گیا ہو، وہ حکیم صاحب تی جب بہت بڑھے تھے تھے بیج ہروقت ہاتھ میں رہتی تھی۔ بیاس ز و نے کا قصہ بتار ہا ہوں جب میری عمر سات آٹھ ہریں تھی ،اب تک یا د ہے اور جسے جسے عمر گز ر ر بی بتار ہا ہوں جب میری عمر سات آٹھ ہری تھی ،اب تک یا د ہے اور جسے جسے عمر گز ر ر بی ہے وہ قصہ زیادہ یاد آر ہ ہے، در میان میں تو ہوسکتا ہے کہ چاکیس بچاس سال تک وہ

ولکل ذبمن سے نکل گیا ہوئیکن اب جب پیروں کے حالات سے منے آرہے ہیں تو وہ برانا قصدرہ رہ کے چریاد آرہ ہے، گاؤں میں ایک ظریف الطبع شخص تنے ایک باروہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تنے میں بھی وہاں موجود تھ، وہ کہنے گئے حکیم جی! آپ شہیع پر کیا پڑھتے ہیں؟ حکیم صاحب ہولے کہ القد کا نام بیتا ہوں اور کی پڑھتا ہوں، وہ کہنے گئے تبین نہیں میں بہ وک آپ کیا پڑھتے تیں؟ آپ یہ پڑھتے تیں:

ل بَدُوْل پلاپڑھتے ہیں؟ آپ یہ پڑھتے ہی ''کوئی'' تھنسے،کوئی آٹھنسے،کوئی آٹھینسے''

آپ تو تنہنج پریہ وظیفہ پڑھتے ہیں، تکیم صاحب کے پاس مریض بھی بھی کوئی قسمت ہے آتا تھاجس کی تین وجو وہیں،

ں یہ باضابطہ تھیم نہ تھے عطائی تھے، عطائی حکیم کا بہی حال ہوتا ہے جوہتھے چڑھ گیایا ادھراُ دھر،ایک کوشفاء ہوگئ تو دس کو دطن پہنچادیا۔

# ایک عطائی حکیم کا قصہ:

ایک عط فی حکیم ایک قبرستان کے پیس سے گزرتا تھا تورومال سے پٹاچیرہ چھپالیتا تھ کمی نے اس کی وجہ ایوچھی تو فرماتے ہیں ·

"بيسب ميرے بى مارے ہوئے ہيں، ان عضرم آتى ہے اس ليے ان كے ياس ميرے بى مارے ہوئے ہيں، ان عضرم آتى ہے اس ليے ان كے ياس مند چھيا كر كزرتا ہون ."

# دوسرے عطائی حکیم صاحب:

' \* کوئی ب<sub>ا</sub>ت نہیں ، مارہ فاسدہ نکلنے دو یا'

جب اسہال بہت زیادہ بڑھ گئے تو بھر مریض کے گھر والوں نے عکیم صاحب سے کہا کہ مریض کی حالت تو بہت خراب ہوگئ ہے، حکیم صاحب نے بھر وہ کا ارشا و دُہرا دیا:

(' کوئی فکر کی بات نہیں ، وہ فاسدہ نکلنے دو۔''

آخرمریض مرگیا تو حکیم صاحب فر ماتے ہیں

"مرنا توسب کو ہے ہی اس کا وقت آگیا مرگیا ، ننیمت ہے کہ مادہ فاسدہ ا نکال کرمراا گرخدانخواستہ مادہ فاسدہ اندر ہی لے کرمرجا تا تو کیا بنیآ؟"

ان حکیم صدحب کے پاس مریض زیادہ نہ آنے کی دوسری وجہ ریے کہ اول کے بوگ ہوں کے بوگ ہوں ہے ہوں ہوئے ہیں اس لیے کہ خور ک سادہ ، محنت دمشقت کے کام اور صاف آب وہوا۔
 آب وہوا۔

تیسری وجہ بید کہ گاؤں۔ وگ بیار ہوتھی جا کیں تو بھی حکیم ڈاکٹروں کے پاس بہت کم جاتے ہیں، گھریلواشیاء، سونف اجوائن وغیرہ سے ہی علاج کر لیتے ہیں یا ویسے ہی مرض کا تخل کر لیتے ہیں علاج کی ضرورت ہی نہیں سیجھتے۔

ان وجوہ کی بناء پران عکیم صاحب کے پاس بھی کبھ رہی کوئی مریض پھنت تھا،اس کے وہ کہنے گئے آپ تینے پر بیٹھے یہی وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں کہ کوئی آپھنے ،کوئی سینے پیر بھٹے اس کے وہ کہنے کہی اس کے پیر بھی لمبی لمبی تبیعات لے کریبی پڑھتے رہتے ہیں، وہ حکیم صاحب کہتے تھے.

"كوئى مريض آنجيني"

يه پير پڙھتے ہيں:

"كوئى مريد آئينے،كوئى مريد تينے،كوئى مريد آئينے" كہيں كہيں وان كى طرف ہے باقاعدہ اعلان ہوتے ہيں: "آؤمريد ہوجاؤ، مريد ہوجاؤ، الله كى رحمت ميں آجاؤ۔" بعض جگہ تو بیعت کے عجیب عجیب طریقے سننے میں آتے ہیں کمبی مجی بگڑیاں یا جا دریں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر پھیلا دیتے ہیں بہت دور دور تک مسجد یا مجلس کے آخری سرے تک پھیلا دیتے ہیں پھراعلان کرتے ہیں:

''جوبھی اس کو ہاتھ نگادے گا مرید ہوجائے گا لہذا جلدی سے ہاتھ لگاتے جاؤاور مرید بنتے جاؤ۔''

#### آج کل کے پیروں کا حال:

کھ بیروں نے اپنے مستقل گماشتے جھوڑے ہوئے ہیں کداوگوں کو پیز پکڑ کر کھینچ · تصینج کرلاؤاورمر بدکرواؤ،ایک شخص نے بتایا کدان کوایک پیرصاحب کا کوئی مگاشتہ پکڑ كراينے پير كے باس لے گيا، كه اور بيرصاحب ايے باكمال بين كه جس پر ميونك لگادیتے ہیں یا تعویذ دیتے ہیں یا پڑھنے کو پچھ بتادیتے ہیں تو اس کی ساری پریشانیاں كا نور به وجاتى بير تمام مشكلات حل بوجاتى بين لهذا آب بھى چليس، بهلا بھسلا كران كو لے گیا، جیسے اوگ عور توں کواغوا ء کر کے لیے جاتے ہیں ایسے ہی ان کو بھی وہ انحوا ء کر کے لے گیا، جوں ہی وہاں بہنچے پیرصاحب ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے ، اصل میں وہ مملے ہے ہی تیار ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جارا گماشتہ جے بکر کر لائے گا وہ کوئی معمولی آ دی نہیں ہوگا، بس ای خیال میں بیا بھی ہنچے ہی تھے کہ پیرصاحب أُ ٹھ كر كمرے ہو گئے، ابھى ان سے يو چھا بى نبيل كهكون ہے؟ كس مقصد سے آيا ہے؟ يہ یو چھے بغیران کو سینے سے لگالیا، کہنے لگے بس آپ اور میں آپس میں بھائی بھائی بن گئے ۔ ریجھی نمنیمت ہے کہ د ہ مرد تھے ورنہ بعض پیرتو عورتوں کوبھی نہیں جھوڑتے ۔ ایک عورت نے اپنے حالات میں لکھا کہ ایک پیرنے مجھے سینے سے لگا میا اور کہنے لگا کہ اب ہم دونوں بھائی بہن بن گئے، کیا ٹھکا ناہے۔ ک بے غیرتی کا عورت کا اپنہ بیان ہے کہ یہاں کوئی پیر معلوم نہیں کون سا باباء اس بابانے پہلے تو اس کو سینے سے لگالیا پھر دہر

تک اے جھینچار ہااس کے بعد کہا کہ اب ہم بھائی بہن بن گئے۔ نیبمت ہے کہ بیمرو تھے پہلے ان کو سینے سے لگا کر بھائی بنایا پھر کچھ پڑھنے کو وظیفہ بٹادیا، پھر کہنے گئے چونکہ آپ کو بھائی بنامیا ہے اس لیے روز انہ میری مجلس میں آیا کریں، پابندی سے یہاں حاضری دیں۔

ا تنا تو پیرے حب نے کہ ویا، آگے مزید تشری ال گرشتہ نے کی کہ آپ اب مرید ہوگئے ہیں یہاں مرید کرنے کا میں دستور ہے، جس کو حضرت صاحب سینے سے لگا لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میرا بھائی بن گیااس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ آپ مرید ہوگئے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میرا بھائی بن گیااس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ آپ مرید تواس ب دنیا کی کوئی طاقت آپ کو چیز انہیں گئی۔ وہ بے چارا بہت پر بیٹان تھا کہ مرید تواس نے زبردی کر لیااب میں کیے بچوں گا۔ اگر میں ان کی جلس میں نہیں گیا تو معلوم نہیں کی بوگا، ب جوارہ بہت سہا ہوا تھا۔ میں نے تسلی دی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ان شاء اللہ تھی لی بیانہ بھی بیکا نہیں ہوگا، اور اس کو مرید ہونے کا سیح طریقہ بتایا، آخر اس نے اس بیر سے بال بھی بیکا نیو ہر کر لی، اب س کے باس بھی نہیں جاتا۔

میں یہ قصہ بنار ہاتھا کہ یہاں ایک صاحب آگئے جو بہت معمر تھے پہلی ہی مجلس میں آگر کہتے ہیں بیعت ہونے آیا ہوں اور ساتھ ایک پرانے مرید کوسفارش کے لیے بھی آگا گئے ، میں نے ان سفارش سے کہا آپ ان بڑے میاں کو کچھ بنائے بغیر یونہی کیسے لے آئے ؟ وہ کہنے گئے کہ میں نے تو ان کو سمجھ یہ تھ گریہ بیعت ہونے پر بھند ہیں کہ میں جاتے ہی بیعت ہوجاؤں گا ، یہ گھر سے فیصلہ کرکے آئے ہیں ، آخر میں نے بڑے میں جاتے ہی بیعت کا معاملہ آئی جلدی کا نہیں ہوتا ، اس میں بہت سوج بچار کی میاں کو سمجھایا کہ بیعت کا معاملہ آئی جلدی کا نہیں ہوتا ، اس میں بہت سوج بچار کی ضرورت ہوتی ہے ، جانبین کے لیے اطمیز ن حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے ، اطمینان کس بات کا ؟ اس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالی آئے جل کر بناؤں گا ، جب میں نے یہ مجھایا تو بات کا ۔

" حضور! كارخير مين دريونهين كرناحايي-"

میں نے کہا'

" بس بس! مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ بیعت ہونے نہیں آئے مکہ مجھے بیعت کرنے سے ہیں، مجھے سمجھارے ہیں میرے مرید بنتے نہیں بلکہ پیر بنتے آئے ہیں میں آپ کو پیرنہیں بناؤں گاتشریف لے جائیں۔''

# خيلے كاقصه:

یہ تو وہی قصہ ہوا کہ ایک چیلا گیا گرو کے پائ ، کہنے لگا کہ حضور مجھے اپنا چیدا بنالیں ،

اس نے کہا بیٹا! چیدا اتی جدی اور آسانی سے نہیں بنایا جاتا ، پہلے زمانے کے گرو بھی آج

کل کے پیروں سے زیادہ عقل مند تھے ، آج کل کے پیرتو تشیح لیے بیٹھے ہیں کہ کوئی آپھینے ،کوئی آپھینے ،کوئی آپھینے ،کوئی آپھینے کی اس کرونے چیلے ہے کہ کہ بیٹا! چیلا بننا بہت مشکل ہے ، چیلا کہتا ہے ۔

''احچه جی اگر چیلانہیں بناتے تو اپنا گرو ہی بنا <u>لیجے</u>''

یکھ نہ کچھ تو بنالیجے چیلا نہ ہی تو گرو ہی سہی ،ان صاحب سے بھی میں نے یہی کہا کہ آپ مرید بنے نہیں بلکہ پیر بنے آئے ہیں لیکن میں آپ کو پیرنہیں بناؤں گا، بس تشریف لے جائیں۔

# مجابد کی عظمت:

پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں بیعت کے سلسلے میں ہر شرط سے مشتی صرف ایک بی قتم ہے اور وہ ہے مجامد، اس کے لیے کوئی شرط نہیں اس کوتو فوراً آئکھیں بند کر کے بیعت کر لیتر ہوں اللہ تعالی سب کوم بدینادیں، اپنی راہ میں جان ومال قربان کرنے کی تو فیق عطاء فرمادیں۔ میں بوقت بیعت برخص سے بیع بد بھی لیتا ہوں:

''الله تعالیٰ کی راہ میں مال یا جان قربان کرنے کا موقع پیش آیا تو بخوشی قربان کروں گا۔''

جہاد کے محاذ کھلنے سے پہلے یہ عبد نہیں لیتا تھا، اس لیے جولوگ جہد کے محاذ کھلنے سے پہلے بیعت ہوئے ہیں وہ اپنے طور پر یہ عہد کرلیں پہلے جوعبدلی کرتا تھ کو یہ عبد بھی ان میں ضمن داخل ہے بلکہ بیعت کی روح ہے کین بیالفہ ظاصراحہ نہیں کہ ہوائے جاتے سے اس لیے اب وصیت کرتا ہوں کہ یہ عہد جو پہلے ضمنا کیا تھا اب اسے صراحہ تازہ کریں۔

مجامد کا خلاص بھی بیتنی ہوتا ہے اس لیے میں سے بیعت کرنے میں در نہیں کرتا، دوسرے لوگوں میں ایک تواخلاص کا پہانہیں چلنا، دوسرے وہ بیعت کا صحیح طریق کاربھی نہیں بیجے اس لیے ن کو پچھ وقت تک کھنگالنا پڑتا ہے۔

#### مقصد ببعت:

بیعت سے مقصد یہ ہے کہ بندہ واقعۃ اللہ تعالی کا بندہ بائے اس کی ہراتم کی فاہری و باطنی سب نافر مانیوں سے توبہ کر کے پکااور سپامسلمان بن جائے اور اللہ تعالی کے ساتھ الیا تعلق پیدا ہموجائے کہ دنیا کا کوئی تعلق ،کوئی محبت،کوئی خوف اورکوئی طمع اس میں بال ہرا ہر بھی کیک پیدا نہ کر سکے، اس محبوب تقیق کے عشق کا جنون اس حد تک پہنچ جائے کہ پوری دنیا کی عقل کومقا بلہ کے لیے ہوں للکارے ۔۔

سمجھ کر اے خرد اس دل کو پابند علائق کر یہ دیوانہ اُڑا دیتا ہے ہر زنجیر کے کھڑے



دہ عجب محمر ی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخ مشق کا تو کتاب عقل کی طاق پر جود هری تھی سووہ دھری رہی یہ ہے بیعت کا سیح مقصد کیکن آج کل بیعت سے غلط مقاصد پیش نظر رہتے ہیں سب کا حاصل طلب و نیا ہے۔

بیعت کے ذریعے تھیل دنیا کے مختف طریقے ان کے پیش نظر ہوتے ہیں ہمثار پیرص حب کے ساتھ تعنق کی دجہ ہے یا پیرصاحب کی سفارش ہے دنیا کی بڑی بڑک مشکلات حل ہوج کمیں گی۔ پیرصاحب کے حلقہ میں دنیوک لحاظ ہے او نچے طبقہ کے لوگول سے تقارف ہوگا ، ان سے تعلقات بیدا ہول گے تو دنیا کے ہرتتم کے کام نکلوانے میں بہت ہوںت ہوج کے گی۔

بعض لوگون کا میعقیدہ ہوتا ہے کہ ہیرصاحب کی برکت ہے جن بھوت پریت وغیرہ تمام بد دُس سے نبوت ل جائے گی، اسی طرح دوسری تکالیف ادر مصیبتوں سے چھٹکا دامل جائے گا دکھ در ڈمل جا کیں گے، میکوئی مفروضہ بیں واقعہ ہے بہت سے لوگوں کے ذبنول میں یہ تصور ہے، ایک شخص نے مجھے بتایا کہ بیل تنگ دئی کا شکار ہوں محتف تشم کی تکالیف اور پریثانیول کا بھی سامنا ہے کوئی وجہ سجھ میں نبیس آتی کہ یہ صیبتیں کیوں آر ہی ہیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں تمہاری پریش نیوں کی واحد وجہ رہے کہ تمہارے سر پرکی پیرکا ہاتھ نبیس، مرشد کا سامیہ وتا تو بھی پریشان نہ ہوتے، جددی کس سے بیعت ہوجاؤ۔

میرے پاس ایک مول ناصہ حب آئے جومولا نامجی ہے من رسیدہ بھی ہے ، بیاس لیے بتار ہا ہوں کہ بیدونوں صفتیں نسانی کمالات میں شار کی جاتی ہیں عم کا صفت کمال ہونا تو ظاہر ہی ہے عالم دین کو ہر مسلمان تو بل احترام سجمت ہے سے عزت کی نگاہ ہے ویکھت ہے اور بردھا پا بھی عموماً کمال عقل کی علامت سمجھا جاتا ہے ، زندگی بھر کے تجارب سے انسان بہت بچھ سیکھ جاتا ہے ، اس عمر میں فکر آخرت بھی پیدا ہوجاتی ہے ، ان میں بید وزنوں کمال متح لیکن میں بالکل نوعم تھا تمیں ، پنیتیں سال کی عمر ہوگی ،

#### وه آ کر مجھے نے ماکش کرنے لگے:

'' آپ مجھے بیت کرلیں اور میری پشت پر ہاتھ د کھویں۔''

مجھے بڑا تعجب ہو کداتی عمر گزرگئی ہے ہے بیعت نہیں ہوئے ،اب مجھ جیسے نوعمر ے بیعت ہونا ج ہے ہیں آخر میرے ندر انہوں نے کیا خولی ایکھی جب دجہ دریافت کی تو انہوں نے فر مایا، اس لیے کہ آپ کا نام بینے سے جنات بھ گ جاتے ہیں، میں لوگول کے جنات نکالتا ہول بعض جن بڑے ضدی اور سرکش ہوتے ہیں ان کو بھگائے کے لیے لمبے لمبے وظیفے پڑھنے پڑتے ہیں، بہتی حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی کی ''ا قول الجميل'' ہے (بيمليت كي مشہور كتاب ہے ) وظيفے پيڑھتا ہوں بھي كسى اور كتاب ہے مگردہ نكلنے كا نام ہى نہيں ليتے مكر آپ كا نام لينے ہے بھاگ جاتے ہیں ،اس لیے میں نے آپ کے ہتھ یربیعت ہونے کا فیصد کیا ہے، میں نے کہا کہ آپ نے بزرگی کی عدامت خوب پہچانی، اگر سیب بھگانا ہی بزرگی کامعیار ہے توالی بزرگی کے لیے تو مسمان ہونا بھی شرطنبیں کئی ہندو بھی لوگوں کے جن اُتار دیتے ہیں بلکہ غیرمسلم اک فن میں بہت ماہر ہوتے ہیں ،آب ان میں ہے کی کے ہاتھ پر بیعت ہوجا کمیں۔ میں نے بیقصداس برسنایا کہ بعض ہوگ کسی ہزرگ ہے بیعت ہوجاتے ہیں مگران کے بیش نظرانی اصلاح نہیں ہوتی صرف اس مقصد سے بیعت ہوتے ہیں کہ اس بزرگ کی برکت ہے جن مجموت محاگ جائیں گے، مالی پریشانیوں سے یا آفات ومصائب ہے چھڑکارا حاصل ہوگا۔

# تخصیل دنیا کی بدترین صورت:

بعض دنیائے مردار کے عاشق ایسے بھی ہیں جو دین کے لبادے میں دنیا کماتے ہیں، یہ بدترین دنیا ہے وہ بیعت اس لیے ہوتے ہیں کد دینی لحاظ سے کوئی امتیازی حیثیت مل گئی تو مال وجاہ دونوں ہاتھ لگ گئے عوام سے اموال وصول کرنے اور ان کی نظروں میں پنی جاہ و ہزرگ کا سکہ بٹھانے کی بہت ہوئی تجارت کے دروازے کھل گئے، مال وجاہ دونول میں بہت بلند پرواز، اورا گرخد نخواستہ دنیائے مردار کے ایسے ذلیل ترین عاشق کو شوم کی قسمت سے خلافت بھی مل گئی پھر تو سجان القد! کچھ نہ پوچھے، پروازوں پر پروازیں۔

پېنچتی اپی نظریں سکرمیں تالامکاں دیکھیں لباس زمد وتقوی میں مجسم مستیاں دیکھیں

بد نیائے مردار کے عشق کا بہت ہی بدترین شعبہ ہے، الله تعالی فس وشیطان کے شرے حفاظت فرو کیں ،ولا حول ولا قوة الا به.

بیعت ہے مقصد کیا ہے؟ س کی تفصیل تو میں نے بتادی ہے کہ القد تعالی کی رضا حاصل کرنا، کیے اور سیچ مسلمان بنمامقصود ہے۔

# تخصيل مقصود كے غيط طريقے:

پھر بعض لوگ جو بیتج مقصد سمجھ لیتے ہیں وہ اے حاصل کرنے کے طریقے غلط اختیار کرتے ہیں جن کی سمجھ تفصیل بتا تا ہوں:

- ا بعض بھے ہیں کہ صرف مرید ہوجائے ہے بیٹھے بٹھائے ہی ہیڑا پار ہوجائے گا،گنا ہوں سے بچنے کی ضرورت نہیں ویسے ہی مغفرت ہوجائے گی۔
- ک بعض جھتے ہیں کہ بیعت ہو گئے تو پیرصاحب کی دُ عاءاور توجہ سے گناہ خود بخو د ہی چھوٹنے لگیں گے پچھ کرنانبیں یڑے گا۔
- ا بعض مجھتے ہیں کہ قلب جاری ہوجائے ، بس یہی دلیل وصول ہے اور اگر سب لطائف جاری ہوجائے ، بس یہی دلیل وصول ہے اور اگر سب لطائف جاری ہوجائے ہیں تو پھرتو سبحان اللہ!غوث کے مقد م پر پہنچ گئے ۔
  - بعض توجه کے اثر کو کمال سمجھے ہوئے ہیں۔
  - لعض کشف وکرامات کودلیل وصول مجھتے ہیں۔

بعض پچھ خاص قتم کے مراقبات اوراذ کارواشغال کومفناح الکمال سجھتے ہیں۔
 وزیرستان ہے ایک مولوی صاحب نے لکھا:

''میں اپ شیخ سے مقام احدیت کے مرا تبہ کی مشق کرر ہاتھا، کامیابی سے پہلے ہی شیخ کا انقال ہو گیا دوسر ہے شیخ سے تعلق قائم کیا اور ان کی ہدایت کے مطابق مقام احدیت کا مراقبہ کرتار ہا پھر بھی بیمقام حاصل نہ ہوا اور ان شیخ صاحب کا بھی انقال ہو گیا، اب مجھے آپ کے سواکوئی نظر نہیں آتا آپ شیخ صاحب کا بھی انقال ہو گیا، اب مجھے آپ کے سواکوئی نظر نہیں آتا آپ شیمیل کروادیں''

میں نے انہیں یہاں بلوا کرسلوک کی حقیقت سمجھائی، بحمراللہ تعالی سمجھ مھے۔

🕒 لعض نے چیخے چلانے اور وجدوحال کومعراج ولایت سمجھ رکھا ہے۔

ابعض نے دری کتابوں کی طرح سلوک کے بھی کچھ ابواب واسباق مقرر

كرركھ بيں،بس جس نے بينصاب پر صابادہ كامل و ل الله بن كيا۔

ایک مولوی صاحب مجھ سے کہنے گئے:

'' بیں سلوک کے نصاب کی تکمیل کرنا جا ہتا ہوں ، کتنے سال کا نصاب ہے؟'' مجھے اس مولوی کی جہالت پر بہت تعجب ہوا ، مولوی اور اتنی بڑی جہالت العیاذ ہالقد۔

اندرون سندھ سے ایک مولوی نے لکھا۔

'' میں اپنے شیخ سے دلایت کبری کا ستر ہواں باب پڑھ رہا تھا، کہ شیخ کا انقال ہوگیا، میں نے پورے پاکستان اور ہندوستان کے مشائخ پرنظر ڈالی، آپ جیسہ کوئی نظر نہیں آیا، آپ میری تکیل کردادین۔''

میں نے انہیں بھی بنوا کر میچ طریقہ سمجھایا تو وہ یہاں کے بعض ذمد داروں سے بہت تعب سے کہنے گئے:

'' بيا بواب پڙھ جغيرولايت کيے حاصل ہوسکتي ہے؟''

بحدامند تعالی بہاں رہے تو چنددوں کے اندری راہ راست پرآ گئے۔

# صحيح طريقه:

التدتع کی کوراضی کرنے کا شرعی اور عقلی دونوں کا ظ مے صرف اور صرف یہی طریقہ ہے کہ اس کی برتسم کی ، فرمانی سے بچ ج ئے ، برتسم کے مشرات ظاہرہ و باطنہ چھوڑ دیں اور دوسروں کو بھی برتسم کے مشر ت سے بچانے کی کوشش کریں ، اپنی استطاعت وقد رت کے مطابق بوری بوری جدوجہد کریں ، کسی کی کوئی رعایت نہ کریں ، دنیا کی کوئی محبت ، کوئی خوف ، کوئی طمع اور کوئی تعلق التدتعالی کی محبت وتعلق کے مقابلہ بیس ندا نے پائے ۔
کوئی خوف ، کوئی طمع اور کوئی تعلق التدتعالی کی محبت وتعلق کے مقابلہ بیس ندا نے پائے ۔
کوئی خوف ، کوئی طمع اور کوئی تعلق التدتعالی کی محبت وتعلق کے مقابلہ بیس ندا نے پائے ۔

یہ دیوانہ اُڑا دیتا ہے ہر زنجیر کے فکڑے

 نہیں کررہ، اپ مشاہدات بتارہا ہوں، ایسے مریدوں کو بھی خلافتیں دے رکھی ہیں جن

کولوں پر کھلے مظالم، جھوٹے مقد مات، دوسروں کی جانیدادوں پر جبرا ناجائز بھند

کرنے، جعل سازی اور کھروفریب اور حرام خوری کو پیرصاحب بخوبی جانتے ہیں، گر پیر
صاحب نے برعم خودان کا لطیفہ قلب جاری کر کے ان کوخلافت سے نواز رکھ ہے، بینک
اورانشورنس کے حرام خور ملا زمین کو بھی خدافت کا تاج پہنا رکھا ہے، شرعی پردے کا تو
کہیں نام ونشان تک نہیں، پردہ تو در کنار کھلی ہے جیائی اور نامحرم رشتہ داروں سے ب
جابانہ اختلاط تو گویاان کے ند بہ میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں بلکہ صدر حی اور کارثو ب
ہے، مریدوں کوتو جھوڑ بے خود پیرصاحبان کے گھروں میں شرعی بردہ نہیں، ورمرید نیول
کوتو خود سے بردہ کروانے کا سوال بی پیدائیوں ہوتا انہیں تو بیٹیاں بناکر ہوت کا نشانہ
کوتو خود سے بردہ کروانے کا سوال بی پیدائیوں ہوتا انہیں تو بیٹیاں بناکر ہوت کا نشانہ

تخصوص منتم کے مراقبات اور اذکار واشغال خود مقصود نہیں، بلکہ تخصیل مقصود کا ذریعہ
ہیں اصل مقصود ہر تنم کے معاصی خاہرہ و باطنہ سے بچنا ہے، پھراس ہیں بھی بنیا دی چیز
ہمت ہے، مراقبات اور اذکار واشغال ہے ہمت بدند ہوتی ہے، جب تک ہر چیز کی بنیا و
یعنی ہمت سے کا منہیں لیں گے نفس وشیطان اور بے دین ، حول ومع شرہ کے مقابلہ
ہیں ہمت نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی تدبیر بھی کا رگر نہیں ہوگ ، اس حقیقت کوخوب
خوب سمجھ میں اور دلوں میں اُتارلیس ، لند تعالی تو فیق عطا بفر ما کمیں۔

مریدخود ہمت کرکے گناہ جھوڑے اس کے بغیر گناہ نہیں چھوٹ سکتے مرید کوخود ہمت کرنا پڑے گ۔

# ينيخ کی ضرورت:

بہت سے لوگوں کو بلکہ بعض علاء کو بھی اشکاں ہوتا ہے کہ جب مقصد ہی گن ہ چھوڑ نا ہے تو بیکا م تو انسان خود بھی کرسکتا ہے ،کسی سے بیعت ہونے کا کیا فائدہ؟ بس انسان خود ہمت کر کے گناہ جھوڑتا جائے اس طرح خود بخو داس کی صداح ہوج ئے گی بیعت کی تو ضرورت بی نہیں، اس اشکال کا جواب ذراتفصیل ہے من میں نمبر دار بتادیتا ہوں:

🛈 بیعت ہونے کے بعد دل میں فکر آخرت پیدا ہونے لگتی ہے، کوئی انسان کیسا ی بے فکر ہوآ زاومنش ہولیکن سی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعداس کے دل میں کچھ فکرضرور پیداہوتی ہے کہ بیعت کر کے جومیں نے اپنے ، لک سے عبد کیا ہے کہ آ بنده گناموں کی زندگی ہے اجتناب کروں گااور فرائض وواجبات کی پابندی کروں گاتو اب اس عبد کو بورا کرنا جاہے، اس طرح دل میں آخرت کی فکریپدا ہونے لگتی ہے اور گناہ چھوٹے شروع ہوج تے ہیں، جب فکر پیدا ہوتی ہے تو مجھیے کام بن گیا یہ فکر ہی بنیر و ہے اصلاح ک، جولوگ گناہ نہیں جھوڑتے نہ ہی گناہ جھوڑنے کا مجھی خیال آتا ہے ان کے نگاڑ کی جڑ ور بنیادیمی ہے فکری ہے، جسے اپن قبراور ، خرت کی فکر بی نہیں اے کی یڑی ہے کہ حلال وحرام اور جائز و ناچائز کی تمییز کرتا پھرے، جس کے دل میں لند تعالی به فکر پیدا فر « دیسمجھ لیں کہاس کی آخرت سنور ناشروع ہوگئی،خواہ وہ اُن پڑھاور عامی بی کیوں نہ ہوا ور بے فکر محفل کی اصلاح مجھی نہیں ہوسکتی خواہ وہ عالم فاصل ہی کیوں نہ ہو، يهاب جوعلاء زير تربيت ہوتے ہيں انہيں ميں يہي تلقين كرتا رہتا ہوں، بار بار تنبيه كرتا ہوں کداگر ہرکام کرنے سے بہلے بیفکر پیدا ہوتی ہے کہ بیکام جوکرنے لگاہوں یاز بان ے جو بات کہنے لگا ہول شرعاً یہ جائز بھی ہے یانہیں؟ گریڈ مکر پید ہوتی ہے تو یہ ملاح قلب کی علامت ہے، اگر بی فکرنہیں پیدا ہوتی توبدول کے مردہ ہونے کی علامت ہے، ال يرمحنت كى جائے اور صلاحيت پيدا كرنے كى كوشش كى جائے، جب تك مسمان ميں فكر بيدانه موس ك اصلاح نبيل موسكتي اورفكر بيدا كرنے كاموٹر وبحرب ذريعه كسي مصلح میصاصلاحی تعنق قائم کرناہے۔

🕑 بعض لوگوں میں پچھ فکر تو ہوتی ہے مگر اتنی ناقص کہ انہیں اللہ تعالی کے قوانین

معلوم کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، بیعت ہونے کے بعداس کی ہمت پیدا ہوجاتی ہے، ہر کام کے بارے میں فکر پریدا ہونے کے بعد تقیق کرے گا کہ بیہ جائز ہے یا ناجائز؟ بیہ چیز طال ہے یاحرام؟

پیک ہے شارلوگ ایسے بھی ہیں کہ انہیں القد تعالی کے قوانین کاعلم ہے لیکن اس کے باوجود ان پر الی عفلت طاری رہتی ہے کہ ان قوانین کا استحضار نہیں رہتا۔ بیعت ہوئے ہے ہیا۔ بیعت ہوئے ہے ہیا۔ بیعت ہوئے ہے ہیا۔ بیعت ہوئے ہے ہیا۔ بیعت میں استحضار پیدا ہوجاتا ہے۔

سوچے! کیا صرف علم حاصل کر لینا کانی ہے؟ ہر گرنہیں! اصل مرحلہ تو آ ہے ہے،

ہ کل لوگوں نے معلومات جن کرنے کوایک منتقل مقصد بنالیا ہے مل کرن مقصور نہیں

بس عم برائے علم مقصود ہے چنانچے مشاہدہ ہے کہ لوگ سب پچھ جاننے کے باوجود گناہ

کرتے رہتے ہیں، گن ہ کا گن ہ ہونا انہیں معلوم ہے کوئی دوسرا پوچھ لے تو فررا کہد دیں

گے کہ بے شک میرگناہ ہے مگر دلوں پر غفلت کے ایسے دینز پر دے پڑے ہوئے ہیں کہ
جاننے کے باوجود بلکہ زبان سے اعتراف کرنے کے باوجود گناہ سے باز نہیں آتے، اولاً

تو گنا ہوں کوچھوڑنے کی فکر بی نہیں ہوتی اورا گرتھوڑی بہت فکر ہوبھی تو وقت پر سخصار

نہیں ہوتا گناہ کرتے وقت اس طرف توجہ نہیں جاتی کہم گناہ کر دے ہیں، صرف جہلاء

نہیں بہت سے علاء بھی اس خطرناک خفلت کا شکار ہیں، بڑے بڑے کبائر ہیں جتلا ہیں

نہیں بہت سے علاء بھی اس خطرناک خفلت کا شکار ہیں، بڑے بڑے کبائر ہیں جتلا ہیں

مگرا حہاں تک نہیں ،مثلا:

نیبت کا حال دکھے لیجے، آج کل تقریباً ہم مفل کی رونق ای گناہ ہے ایکھا ہے وہ ایکھا ہے وہ بندار کہلانے والے گفنٹوں اس میں مبتلار ہتے ہیں، مزے لے کر مردہ بھا ئیوں کا گوشت کھاتے رہے ہیں گر کیا مجال ہے کہ کس کے کان پر جوں تک ریک ج ئے، تاہے کس کو فیبت کا حرام ہونا معنوم ہیں؟ سب کو معنوم ہے گراستی خار کی کوئیس۔ نماز میں ہاتھ ہلانے کا مسلد لے لیجے ہر مولوی نے یہ مسئد پڑھا ہے کسی مولوی

ے پوچھیں تو بتا بھی دے گا کہ نماز میں بل ضرورت ہاتھ ہلا نا مَسروۃ تح بی ہے اس کا عادہ و بجب ہے اور جلدی جدگی تین بار ہلانے سے نمی زنوٹ جاتی ہے خواہ ضرورت سے بی ہو، بیسئد مب نے پڑھا ہے، مگر یہاں افقاء کے سے جوبھی مولوی صاحبان آتے ہیں نماز میں ہاتھ ہلا نا فرض یا واجب ہے، نماز میں ہاتھ ہلا نا فرض یا واجب ہے، نماز میں ہاتھ ہلا نا فرض یا واجب ہے، بار بار و کنا پڑتا ہے تو جا کر کہیں یہ عادت چھوتی ہے، بند ہے وہ پڑھا ہوا مسئد کہ ن گیا؟

شری بردے کاعلم کس مولوی کونبیں؟ قرآن مجید میں صاف صاف ندکور ہے احادیث اور فقہ کی کما ہیں اس ہے بھری پڑی ہیں، یردے کی اہمیت اور اس کی فرضیت سب کومعلوم ہے مگر استحضار کسی کونہیں ، استحضار ہے اتنا بعد ہے کہ گویا اس کاعم ہی نہیں لیکن جومولوی صاحبان بیبال پہنچ جاتے ہیں انہیں استحضار ہوجہ تاہے ورآ نکھیں کھل جاتی ہیں پھراینے گھروں میں ہلکہ علاقوں میں بردہ کی تحریک چلاتے میں اور یہاں پنجاب، سرحد، وزیرستن اور افغانستان بلکه مغربی ممالک تک سے خط آتے ہیں کہ ہم نے یہاں آ کراپے گھروں میں شرعی پردہ کا اہتمام شروع کردیا ہے، یوں لگتاہے کہ ان مولو بوں کو پہیےمعلوم ہی نہ تھ حال نکہ سب کچھ معلوم تھا پڑھتے پڑھاتے رہے تھے مگر وہی بات کہ غفلت کی وجہ ہے استحضار نہ تھا،صرف علم کافی نہیں بلکہ علم کا استحضار بھی ضردر ک ہے، بیعت کی برکت سے غفلتوں کے بردے جاک ہوتے ہیں، استحضار نعیب ہوتا ہے، اس لیے بیعت ہونا صرف عوام کے لیے بی نبیس عداء کے لیے بھی ضروری ہے بلکہ علماء کے لیے زیادہ ضرورت ہے تا کہ جو پچھ پڑھا پڑھایا ہے اس کا استحضار نصیب ہواور س برعمل کی تو نیق مل جائے۔

کن ہول ہے بہت سے سیخ کے بیے صرف استحضار بھی کافی نہیں، دیکھیے بہت سے لوگوں کو تو گناہوں میں ڈو ہے

رہے ہیں سیکن ایسے لوگ بھی موجود بیں جنہیں عین گناہ کے وقت گناہ کا پوراا حساس ہوتا ہے، اپنے جرم کا استحضار ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بازئیس آتے ،ان لوگوں کوآخرت میں جواب وہی کی فکر نہیں اس لیے گن ہوں کو چھوڑنے کی کوئی تدبیر نہیں کرتے ان کے جن میں علم اور اس کا ستحضار دونوں چیزیں ہے کا رہیں، اس مرض کا علاج بھی بیعت جوتا ہے وہ اوں تو گن ہ کے قریب نہیں کے ذریعے ہوتا ہے وہ اوں تو گن ہ کے قریب نہیں پیمنگنا، اگر کچھ خفلت کی وجہ سے گن ہ کا ارادہ کرلے یا گناہ کرنے گئوا سے فور آ استحضار ہوجاتا ہے، کا نہے اٹھتا ہے اور گناہ جھوڑ ویتا ہے۔

© کبھی اتی فکرتو ہوجاتی ہے کہ گناہ چھوڑنے جا ہمیں یعنی گناہ کا علم بھی ہے وقت

پراستحضار بھی ہا وراس کے نتیج میں بیخے کی فکر بھی پیدا ہوگئی اس کی تدبیریں ہو چتا

ہے گر ان سب باتوں کے باوجود فی نہیں پا تا ہے چارہ اپنی طرف سے بہت تدبیریں

کرتا ہے گر سب تدبیریں ناکام ہوجاتی ہیں، چنا نچہ بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم

گنا ہوں سے بچنا چاہتے ہیں ویندار بننے کی تدبیریں سوچتے رہتے ہیں گر گناہ نہیں

چھوٹے، دیندار نہیں بنا جاتا، آخر کیا کریں؟ اصل بات پہلے بی بتا چکا ہوں کہ خود ہیشے

ہیشے انسان کتنی ہی تدبیریں سوج لے منصوبے بنا نے اس سے دیند رئیس بنما، یوں

بیٹھے بڑھائے اصلاح نہیں ہوجاتی ،اصلاح کے لیے صرف وہی تدبیریں کارگر ہوتی ہیں

چوشیخ تبویز کردے، شخ ہر مرید کے مزاج کود کھی کراس کے لیے الگ الگ نسخ تبویز

یے تفصیل تو ظاہری گناہوں کے بارے میں بتادی جن کا انسان کو کسی حد تک علم یا احساس ہوتا ہے،اب ذرایا طنی گناہوں ہے تعلق بھی سُن لیں:

ا باطنی گنا ہوں کی جڑیں بہت مضبوط اور گہری ہوتی ہیں ابھی تفصیل ہے بناچکا ہوں کہ ہار ہاا سیا ہوتا ہے گر گناہ ہونے کاعلم ہونے کاعلم

ی نہیں ہوتا یا علم ہوتا ہے گراسخضار نہیں ہوتا غفلت و بے توجہی کی وجہ ہے گناہ میں مبتلا رہتا ہے اور بھی علم واسخضار کے باوجود بھی گناہ کا شکار ہوتا ہے گر باطنی گناہ اسے خطرناک ہیں کدان کا سرے سے علم بی نہیں ہوتا، جیسے: حسد، کبر، ریاء، عجب وغیرہ جب اینا اندران مبلک ترین امراض کے وجود کاعلم بی نہیں تو ان سے بینچے کی فکر کیسے ہوگی؟ شیخ ان امراض کی تشخیص کر کے بتاتا ہے کہ تیرے اندر فلال مرض ہے۔

﴿ الرَّسَى كُواسِينَ اندرَسَى بِاطْنَى مُرْضَ كَے وجود كا احساس مُبوبَحَى كَي تو و ہ اس كا علاج نہيں جو نتا ، شِخ اس كا ملاح كرتا ہے۔

تمام باطنی گناہوں کی جڑھپ دنیا ہے جس کے دوشعبے ہیں حب مال اور حب جوہ ، دونوں انتہائی خطرناک شم کے گناہ ہیں ایسے خطرناک کہ بسااوقات ن کی نحوست سے فلا ہری عمال بھی تباہ ہوجاتے ہیں۔ یہ باطنی امراض انسان کے دل میں موجود ہوتے ہیں گر پوری زندگی گزرجاتی ہے اور مریض کوا حساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کسی مرض کا شکار ہے ، اس قتم کے خطرن ک امراض کی نشاند بی کے لیے اور ان سے بہتے کے سے کسی مصلح کے باتھ پر بیعت ہونا بہت ضرور کی ہے بلکہ یوں کہیں کہ اصلاحی تعلق قائم کرنا ضرور کی ہے ، بیعت مقصود تو اصلاحی تعلق قائم کرنا ضرور کی ہے ، بیعت مقصود تو اصلاحی تعلق قائم کرنا ضرور کی ہے ، بیعت مقصود تو اصلاحی تعلق ہے۔

خلاصہ یہ کہ جب تک سی ، ہرطبیب باطن سے اصلاح نہیں کروائے گا اس وقت تک امراض ظاہرہ و باطنہ ہے نہیں نی سکے گا ، ظاہری امراض کا بھی عم ہوجا تا ہے احساس بھی بید رہوتا ہے گرخو داپنے طور پر بچنامشکل ہوتا ہے باطنی امراض کا تو پتای نہ چے گا ان کا علم ہی بیعت ہونا اور کسی شیخ ہے اصلاحی ان کا علم ہی بیعت ہونے کے بعد ہوتا ہے ، اس لیے بیعت ہونا اور کسی شیخ ہے اصلاحی تعلق کے بغیر گنا ہوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔

عبرت كے دو قصے:

آ خرمیں عبرت کے دو قصے مزید من کیجیتا کہ بات پوری طرح ذہن شین ہوجائے ،

اصلاحی تعلق ندر کھنے کا صرف یہی نقص ان بیس ہوتا کہ انسان گنا ہوں سے نے نہیں پاتا ، بدو ین رہتا ہے بلکہ اس ہے بھی بڑھ کر بھی خطرناک نتیجہ یہ نگاتا ہے کہ انسان فوہری انکاں کا پابند ہوجا تا ہے، تبجہ گزار بن جاتا ہے اور خود کو دیندار بلکہ وں اللہ بھنے لگت ہے حالانکہ دین کے بہت سے احکام بھی اس کے علم میں بھی نہیں آئے ہوتے القد تعالی کے بہت سے احکام بھی اس کے علم میں بھی نہیں آئے ہوتے القد تعالی کے بہت سے احکام بھی اس کے علم میں بھی نہیں آئے ہوتے القد تعالی کے بہت سے قوانین سے بالکل بے خر ہوتا ہے۔

## پہلاقصہ:

صوبه مرحدے ایک فخص کا خطآیا.

'' میں تبلیغی جماعت سے وابستہ ہوں اور اندرون ملک کے علاوہ پیرون ملک بھی کی سال لگا چکا ہوں، وین اعمال کی پوری پابندی کرتا ہوں، ممکن حد تک کسی وین علم کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس نے میراخیال تھا کہ اب میں ویندار بن چکا ہوں میرے اندر کوئی ایس خامی باتی نہیں جیسی ہے وین لوگوں میں ہوتی ہے مگر آپ کے دارالا فراء ہے تعنق رکھنے والے ایک شخص نے جھے متوجہ کیا:

'' آپ میں ابھی بھی ایک بہت بڑی خائی موجود ہے وہ یہ کہ تر بعت میں دیورے پر دہ فرض ہے اور آپ بھی تک اس فرض کے تارک ہیں۔'' مخلص تنے دین پرمحنت بھی بہت کی تھی ، کئی سال لگائے تنے، اس لیے یہ سنتے ہی کانپ گئے اور مجھے لکھا.

"میں بھاگا بھاگا ایک مولوی صاحب کے پال گیا کہ حضرت بیصاحب کہتے ہیں دیور سے پردہ فرض ہے مولوی صاحب نے فرمایا:
"بے شک دیور سے پردہ فرض ہے تہمیں اس میں کیاا شکاں ہے؟"
"ای وقت میں نے گھر جاکراس تھم کی تقیل کی ، یوی کو پا بند کردیا کہ آیندہ

تمهیں دیورول سے پردہ ہے۔''

ذراسوچے! اس مسلمان کا اگر کسی مسلح ہے اصلای تعنق ہوتا، مسلح ہے مرادیشخ
کائل ہے جو واقعۃ مسلح ہوخو دہمی دیندار ہودوسروں کو بھی دیندار بنائے ایسا بیز ہیں جوخو د

ہمی مریدوں کے ساتھ حرام کھانے میں شریک ہو، یا جس کے اپنے گھر میں بھی شرق
پردہ ندہو، وہ دوسروں کو کیا بتائے گا؟ اگریشخ کائل ہے تعلق ہوتا تو اتنا عرصہ شریعت کے
ایک اہم حکم ہے بے خبر ندر بتا وہ تو اس کے اطاعی اوراس کی محنت پر اللہ تعالی کی رحمت
متوجہ ہوئی اور ہدایت کا بیہ بید نہ بنا کہ دارالافقاء ہے تعلق رکھنے والاکوئی شخص اللہ تعالی
نے اس کے باس بھیج و یا جس نے انہیں گناہ کا احساس دلایا، ورند تو مرتے دم تک ای
جہالت و بے خبری میں رہتے ، پھر ستم بید کہ استے بوے گناہ میں جتلار ہے کے باوجود خود کو
دید رسمجھے بیٹھے تھے ،اس ایک مثال ہے اندازہ کر لیجے کہ دیندار مسلمانوں کے لیے بھی
دید رسمجھے بیٹھے تھے ،اس ایک مثال ہے اندازہ کر لیجے کہ دیندار مسلمانوں کے لیے بھی
بیعت ہونے کی کتی انہیت ہے۔

#### دوسراقصه:

ابھی تقریباً ایک مہینہ ہی ہوا ہوگا کہ یہیں دارالافتاء کے سامنے ہے ایک صاحب نے پرچد کھے کردیا:

"میں ہیں سال سے یہاں دارالا قاء کے سامنے رور ہا ہول مرتبھی دارالا قاء میں آنے کا اقد ق نہیں ہوا، میرا دفت زیادہ تر تبلغ میں گزرتا ہے کی سالوں سے جماعت میں نگا ہوا ہوں ہمہ دفت تبلیغ کے کام میں مشغول ہوں۔ مجھ سے ایک صاحب نے ہو چھا:

''آپِنجي دارالافقاء گئے ہيں، وہاں کی مجد میں کوئی نماز پڑھی ہے؟'' میں نے کہا:

' دنبیں! کبھی جانے کا اتفاق نیس ہوا۔''

انہوں نے کہا

''جليے آج مير ے ساتھ دارالا فيآء کي مسجد ميں نماز پڑھ ليجے۔''

میں نے نماز پڑھی اور بیان سننے بیٹھ گیے ، آپ کا بیان سنا اور سن کر پہلی باراحساس ہوا کہ شریعت میں پردہ کی اس قدراہمیت ہے ، پردہ سے متعلق یہ با تنیں کہیں نہ تی تھیں ، بیان من کراٹھا تو احس س ہوا کہ شریعت کے اتنے بڑے تھم کی مجھ سے خلاف ورزی ہوتی رہی ، اس کوتا ہی پرندامت ہوئی اور سپے دل سے تو بہ کی ، میر سے حق میں و عا ء سبجے کہ اللہ تعالی معاف فر مادیں اور آیندہ کے لیے اس تم کی کوتا ہمیوں سے محفوظ رکھیں ، سپیامسلمان بنادیں۔''

چونکہ نہوں نے دین کی خاطر بہت محنت کی تھی، دل میں فکر موجود تھی اس سے
کوتا ہوں کا جیسے ہی احساس ہوا تو بہ کی اور راہِ راست پرآ گئے۔ یہاں بھی سوچے! وہ
استے عرصہ سے اپنے خیال میں کچے دیندار ہے ہوئے تھے، دین کی خاطر محنت کررہے
تھے، خود بھی دیندار کہلاتے تھے دوسروں کو بھی دیندار بنارہے تھے لیکن کی مصلح سے
اصلاحی تعلق نہیں تھا اس لیے استے عرصہ ایک کیسرہ گناہ میں مبتلا رہے، یہاں آئے کے
بعد پہلی بارانہیں گناہ کا احساس ہوا۔ گناہ کا احساس تو بہت دیر سے ہوائیکن بحم اللہ تعالی
اصلاح جلدی ہوگئی۔

ان دو مثانوں سے بیعت کی اہمیت کا انداز ہ کر پیجے کہ کس قدر ضروری ہے، بالخصوص اس فتندکے دور میں۔

ان مثالوں سے بیہ بات پوری طرح واضح ہوگئی کہ بیعت ہونا اور کمی مصلح کامل ہے اصلاحی تعلق رکھنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر سچا دیندار مسلمان بنا ناممکن ہے، اس کے بغیر سچا دیندار مسلمان بنا ناممکن ہے، ناممکن ۔ بیعت ہوئے بغیراول تو اپنے امراض اور گناہوں کاعلم بی نہیں ہوگا اگر عم ہوا تو اس کا استحضار نہیں ہوگا ، استحضار ہوا بھی تو بیخے کی فکر نہیں ہوگ ، نیچے کی فکر بھی ہیدا ہوگئی تو بیخے کی قدرت نہیں ہوگا ، استحضار ہوا بھی تو بیخے کی فکر نہیں ہوگ ، نیچے کی فکر بھی ہیدا ہوگئی تو بیخے کی قدرت نہیں ہوگا ، ایتو ہے ظاہری گناہوں کا معاملہ ان

سے بھی زیادہ خطر ہا کہ ہے، ان کا عم تو ش کے بتائے بغیر ہوی نہیں سکتا ، آج کے دور علی تو ظاہری امراض کا بھی یہی حل ہوگیا ہے، وہ بھی کی سے اصلاحی تعتق رکھے بغیر منہیں چھو نے ، انہی دو مثالوں کو سوچ لیجے، بیر دگی کا گن ہ کو کی باطنی گن ہ تو نہیں ظاہری گناہ ہے اس کا گناہ ہو، بالکل ظاہر بلکہ اظہر ہے۔ صرف نقل کی دو ہے بی نہیں عقل کی رو ہے بی نہیں عقل کی رو ہے بی نہیں عقل کی رو ہے بھی کو کی عالم ہو یا جاال بلکہ عقل مند اور دانا ہو یا کم عقل اور احمق ، آئی موٹی کی بات تو سمجھتا ہی ہے کہ عورت کی عام نمائش جائر نہیں ، اس کا نظر ول سے او جھل ر منابی بہتر ہے، لیکن دکھے لیجے کئے مسمد ن اس گناہ کا شکار ہیں ، یہ موٹی کی حقیقت ان کی نظر سے او جھل ہے اللہ تق نی ہے جہ اللہ تق ان کی نظر سے ایک قانون ہے ورشانسان کی پوری زندگی میں اور زندگی کے ہر شعبے میں التہ تعالیٰ کے ایک قانون ہے ورشانسان کی پوری زندگی میں اور زندگی کے ہر شعبے میں التہ تعالیٰ کے سینکڑ وں قوانین ہیں ، ہر قانون کا عم حاصل کرنا اور ہر وقت اس پر عمل پیرا ہونا اس کے بغیر ممکن نہیں کہ کی ماہر قانون سے تعلق بیدا کیا جائے اس سے قدم قدم پر رہنمائی حاصل کی جائے اس سے قدم قدم پر رہنمائی حاصل کی جائے اس سے قدم قدم پر رہنمائی حاصل کی جائے اس سے قدم قدم پر رہنمائی حاصل کی جائے اس سے قدم قدم پر رہنمائی حاصل کی جائے۔

## بیعت ہے فائدہ کیے ہوتا ہے؟

اب تک بیعت کی ضرورت کا بیان ہوا ، اس کے فائدے بتائے گئے ،اب رہی ہے بات کہ بیعت سے فائدے گئے ،اب رہی ہے بات کہ بیعت سے فائد میں کیے۔ بیعت سے فائد و ہو ہیں : سے فائد و ہو نے ہیں :

جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بیعت ہونے والے ویہ خیاں دہے گا کہ اس نے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ و سے کر القد تعالی سے ہر شم کے گنا ہوں سے نیخے اور سیا مسلمان بننے کا وعدہ کیا ہے اس لیے وہ ہوشیار رہے گا کہ کہیں کوئی بات اس وعدہ کے خلاف ند ہوجائے اور اس پر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی سخت گرفت نہ ہو۔ یہ فکر اسے بیدار وہوشیار رکھے گی۔

بیدار وہوشیار رکھے گی۔

- 🕑 ﷺ کی دُعاءاورنظر شفقت س کی معین دیددگاررہے گ۔
- شخ کی صحبت کیمیا تا خیرسے قلب میں دنیا سے بر منبق ،اللہ تعالی سے محبت اور فکر سخرت پیدا ہوگی ، صحبت کی تا خیر آن وحدیث اور تجربات ومشابدات سے ثابت سے درد نیا بھر کے مسلمات میں سے ہے۔
  - 🕜 شیخ کے متعلقین اور صالح ماحول کے قوال داحوال کا اثر ۔
  - ابل سلسلہ بلکہ عوام ہے بھی شرمائے گا کہ مرید ہو کرکیسی حرکتیں کررہا ہے۔
- ک شیخ ذکروشغل اور مراقبہ کے ایسے طریقوں کی تلقین و تعلیم ویتا ہے کہ ن سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہر ماسوا کی محبت پرایک غالب آجاتی ہے کہ دنیا کی کو اُل محبت، کوئی خوف، کوئی طمع اور کوئی تعلق محبوب حقیق کی رضہ کے خلاف کوئی کا منہیں کر واسکتا۔
- ک دین ہے ہے تو جمی و ہے النفاتی کی صورت میں شرمائے گا کہ شیخ کے سامنے کس کس منہ ہے حاضری دے گا اگر جمعی ایسی کوتاہی ہوگئی تو بھی شرم کی وجہ ہے شیخ کی خدمت میں حاضری ہر گزنہ جھوڑ ہے، بہر صورت حاضری کا معمول جاری دی کھے، ایسی خفلتوں اور کوتا ہیوں کا علاج بہی ہے۔
- ﴿ اصلاح کا مداراطلاع وا تباع پر ہے ، یعنی شخ کوا پنے عیوب کی اطلاع وے ۔ یہ پھر شخ جونٹ خرت خرائے اسے استعمال کرے ، پھر شخ کواس سخہ کے اثر کی اطلاع وے ۔ یہ سلسلہ جاری رکھے ، اس ہدایت کے مطابق پہلے تو کسی گناہ کے نقاضے کے وقت بید خیال آئے گاکہ گناہ کا ارتکاب کیا تو شخ کو بتا نا پڑے گا ، اس سے شرم آئے گی ، اس کا جو ب تو بیہ وسکتا ہے کہ مریض کو طعبیب کے سامنے اپنے مرض کی صحیح بوری کیفیت بتانے سے بروسکتا ہے کہ مریض کو طعبیب کے سامنے اپنے مرض کی صحیح بوری کیفیت بتانے سے شرمانا جا کر نہیں ، پوری صحیح کیفیت طبیب کو نہیں بتائے گا تو علاج کیسے ہوگا ۔ چلیے اس کا جواب تو ہوگی لیکن طبیب کا دیا ہوانے استعمال کیوں نہیں کیا؟ شخ کو اس کا جواب کیا ورے گا ، یسوج کر شرم میں ڈوب ڈوب وب جائے گا

اور گناہ کے ارتکاب سے باز رہےگا۔ ایک شخص نے اپنے حایات میں فیبت کے مرض میں اہتلاء کھھا، میں نے اسے جونسخہ کھھا اس میں ایک جزء یہ بھی تھا کہ جس کے سامنے کسی کی فیبت کریں تو تو بہ کے بعدا سے اطلاع بھی کریں کہ میں نے آپ کے سرمنے فیبت کی فیبت کریں تو تو بہ کے بعدا سے اطلاع بھی کریں کہ میں نے آپ کے سرمنے فیبت کا گناہ کبیرہ کی تھا، اس نے اب آپ کو اپنی تو بہ کی اطلاع دے رہا ہوں، بھراس صورت حالی کے بعدا سے اطلاع دینے کی مجھے اطلاع دیں۔

اس نے دوسرے خط میں لکھ:

الیم نے اس نوف سے کہ آپ وہتانا پڑے گا بھی کی غیبت کی بی بین ۔ ' الیم نیل ہوگا ہے کی روک نوک ، ڈانٹ بلکہ مار پٹر کی ہے بھی گھرائے گانہیں، پریشان نہیں ہوگا ہے کی مار بھی ناگوار نہیں ہوگی بلکہ مطمئن رہے گا، خوش ہوگا، جیسے مریش طہیب کی کڑوی دواء پر انجکشن پر آپریشن سے مطمئن اور خوش ہوتا ہے۔ مالانکہ طبیب کی تشخیص مرض یقین نہیں ، طریق علائے کی صحت کا یقین نہیں پھریہ کہ طبیب اور ڈاکٹر کی مریض کے ساتھ محبت ناقعی ، پھرا گرصحت ہو بھی گئی تو آخر کہ تک ، موب ہے تو کوئی مفرنہیں، جب کہ شخ کی محبت وشفقت کا ملہ بھرمرض کی تشخیص اور نسخہ کی تبجر ہر بھی یقینی، مفرنہیں، جب کہ شخ کی محبت وشفقت کا ملہ بھرمرض کی تشخیص اور نسخہ کی تبجر ہر بھی یقینی، مفرنہیں، جب کہ شخ کی محبت وشفقت کا ملہ بھرمرض کی تشخیص اور نسخہ کی تبجر ہر بھی تھی ہا گئے را بالفرض بھی اس میں بھی تا شی ہو تھی جائے تو اللہ تعالی اپنی رحمت ہے اس میں بھی تا شی رکھا ہے کہ نسخہ کے نسخہ سے رکھ دیتے ہیں، شخ کی غلطی کو تھی اور خطا کو صواب بنا دیتے ہیں۔ بہر حال شخ کے نسخہ سے رکھ دیتے ہیں، شخ کی غلطی کو تھی ہو دیا بھی جنت اور آخرے ہیں جنس جن کی مدت ۔ شخ کی مدت ۔ شن کی مدت ۔ شخ کی مدت ۔ شن کی مدت ۔ شخ کی مدت ۔ شن کی مدت ۔ شخ کی مدت ۔ شخ کی مدت ۔ شخ کی مدت ۔ شخ کی مدت ۔ شن کی مدت ۔ شخ کی مدت ۔ شخ کی مدت کی مدت ۔ شخ کی مدت کی مدت ۔ شخ کی مدت ۔ شخ کی مدت کی مدت کی مدت کی مدت کی مد

متاع جان جاناں جان دینے پر بھی سستی ہے

شیخ کے انتخاب کا طریقہ:

شیخ کے ابتخاب میں بہت ہی غوروفکر سے کام لینا ضروری ہے، ان مدایات کو ملحوظ

رتھیں:

کی معروف مسلح کال سے باضابطہ اصلا کی تعلق رکھا ہوا وراس نے اسے بیعت وارشاد کی اجازت دی ہو،اس کا خیال رکھنا بہت ضرور کی ہے، گمراہ اور طحد بیرول نے عوام کو بھائے کے انہیں کی شخ سے فیض نے عوام کو بھائے کے لیے بیہ بہت بڑا جال بھیلا رکھا ہے کہ انہیں کی شخ سے فیض حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، براہِ راست اللہ تعالیٰ سے یا رسول اللہ صلی اللہ عدید دسلم سے فیض حاصل کررہے ہیں، یقین کرلو! یقین کرلو!! یقین کرلو!!! کہ ایسا شخص ولی اللہ ہرگرنہیں ہوسکتا، میدوں الشیطان ہے ۔

نفس نؤان کشت الا ظل پیر دامن این نفس کش را وامکیر ''کسی شنخ کامل ہے اصلاح کروائے بغیرنفس کے شریے حفاظت ناممکن ہے،اس نفس کش کے دامن کومت جھوڑ۔''

- ا دین میں خوب پختہ اور متصلب ہو، معاشرے میں پھیل جانے والے متکرات وبدعات سے بہت دورر ہتا ہو، خاص طور پر وہ منکرات جن سے بہت دورر ہتا ہو، خاص طور پر وہ منکرات جن سے بہت کا ہتمام اکثر علاء ومشائ بھی نہیں کرتے ، مثلاً رشتہ داروں سے شریعت کے مطابق کھمل پر دہ نہ کرنا، تصویروں کی لعنت ، ٹی وی کی لعنت ، غیبت کرنے اور سفنے کا کبیرہ اور علانیہ گناہ ، بینک انشورنس اور حرام آمدن کے دوسرے ذرائع والوں کی دعوت یا بدیہ قبول کرناوغیرہ۔
  - ا د نیوی لحاظ سے و نے طبقد کی بے جااور بلاضرورت رعایت ندکر تا ہو۔
- اہلِ ثروت واہلِ مناصب اورعوام کی بھیٹر بھاڑ کی بجائے اس کی طرف علماء واہل صلاح مساکین کا رجوع ہو۔
- همتعلقین کوصرف اوراد ووطا کف اور مراقبات وغیره کی تلقین پربی اکتفاء نه کرتا ہو معلقین کو سمجھا تا ہو بلکہ بدعات ومنکرات اور امراض باطند سے بیخے کی بلیغ زیادہ کرتا ہو معلقین کو سمجھا تا ہوکہ بیعت سے اصل مقصد یہی ہے اذکار واشغال وغیرہ اسی مقصد کی تحصیل کے ذرائع بیں اور تحصیل مقصد میں ومددگار ہیں۔

(YY)

- 🕜 متعتقین کوایسے بی آ زاد نه چھوڑ رکھا ہو بلکدان کی غلطیوں پر روک ٹوک کرتا ہو۔
  - پاس منصے ہے دنیاہے برغبتی اور وطن آخرت کا شوق بیدا ہو۔
- کہ متعلقین میں ہے اکثر کو دین میں ایسی پختگی ورسوخ حاصل ہوکہ برتسم کے منکرات وبدعات ہے خود بھی بچتے ہول اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتے ہوں ،التدتعاں کے معاملہ میں کسی کی کوئی پروانہ کرتے ہوں۔
- ان آٹھ نمبروں کی خوب اچھی طرح تحقیق کرنے کے بعد جب پورااطمینان بوج کے گئی خوب کے بعد جب پورااطمینان بوج کے گئی ہوج کے گئی خوب کا مراض طاہرہ و باطند سے محفوظ ہا اور متعلقین کے عدج کی بھی پوری صداحیت رکھتا ہے تو اس سے ربط کو مزید بردھا کیں ،مجالس میں حاضر ہوں ،مواعظ ولمفوظ ت سیں ۔
  - 🕑 سنت کے مطابق استخارہ کریں۔

پھراگر شیخ کی مجالس سے فا کدہ محسوس ہومنا سبت معدم ہواور قلب مطمئن ہوتو بیت کی درخواست کریں۔

# شيخ سے استفادہ کی حار شرطیں:

حار چیزی لازمی ہیں استفادہ کے لیے اطلاع واتباع واعتماد و نقید

# شرا ئطِ اربعه كي تفصيل:

- اعتماو: س کا مطلب میہ کہ شخ کے صالح اور مصلح ہونے پراعتماد ہو، یعنی میہ اعتماد ہو کہ شخ خود بھی منکرات فاہرہ و باطنہ سے بچتا ہے اور محلقین کو بچانے میں بھی پوری مہارت رکھتا ہے، میشرط بیعت ہونے سے پہلے کی ہے جیس کہ انتخاب شخ کے بیان میں بتاج کا بول۔
- 🛈 انقیاد:اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ مرض کی جوشخیص کرے اور اس کے سیے جو

نٹ تجویز کرے اسے انشراح قلب سے قبول کرے، چون و چرانہ کرے، اپی رائے کو دختہ تجویز کرے، اپنی رائے کو دخل نہ دے، مب بچھ کمل طور پرشنج کے میرد کردے ا

ومرده بدست زنده

ین کرد ہے۔

اطلاع: شخ کواپنے امراض کی بلا کم دکاست صحیح صحیح اطلاع دے، کوئی چیز بھی چھپائے نہیں، کسی حالت پر بھی پردہ ڈینے کی کوشش ہرگز نہ کرے، بہت سے معلقین اس مدایت پر ممل نہیں کرتے، خوب مجھ لیس کہ بید خیانت ہے اور بہت برخ م، ایسے مریض کو بھی شفائییں ہو سکتی۔

یہ بھی خوب سمجھ لیس کہ اللہ تعالی شیخ کامل کو ایسی بھیرت وفر است عطاء فرمادیتے ہیں کہ وہ عمو، مریض کے اتوال واحوال سے اس کے امراض کو سمجھ جاتا ہے اس کے باد جود وہ عموماً زخور ہجھ نہیں بتاتا اس لیے کہ علاج کا قاعدہ یہی ہے جس میں کئی صلحتیں ہیں، اس سے مرید برلازم ہے کہ وہ اپنے امراض خود بتائے۔

اتباع: شیخ جو ہدایت دے اس کا اتباع کرے جونسخ تجویز کرے اسے پابندی سے استعال کرے اور پھر نسخ کے نتائج کی اطلاع دے، پہلسلہ بہت پابندی سے جاری رکھے اس میں غفلت ہرگز نہ ہونے یائے۔

#### مزيد ہدايات:

- اسی شرط اول میں بیمی داخل ہے کہ اپنے شیخ کے سواکسی دوسرے شیخ کی نہ کوئی اصلاحی کتاب دیکھے نہ کہ کہ اسے ''وحدت مقصد'' کوئی اصلاحی کتاب دیکھے نہ کسی کمجلس میں جائے نہ دعظ سنے، اسے''وحدت مقصد'' کہا جاتا ہے جواس طریق میں مقاح الفلاح وکلید کمال ہے:

کے گیرو محکم گیر۔

''ایک کو پکڑ واورمضبوط پکڑ و۔''

ادب واحتر ام تو سب کا کرے اور دل میں محبت وعظمت بھی سب کی رکھے لیکن اصداحی تعلق صرف ایک ہے رکھے۔

سمی دوسرے شیخ کی طرف توجہ کرنے ،ان کی کتابیں پڑھنے یا وعظ سننے ہے فع کی بی ئے نقصان ہوگا،ا سے ایک مثال سے مجھیے ،لڑکی شادی سے پہلے اپنے لیے شو ہرمنتخب ئرنے میں بوری دنیا کی تحقیقات کرتی پھرے، بدکوئی معیوب نہیں، مثلاً بہت ہے رشتے کسی کے سامنے بیں ، یک لڑکا یا کستان میں ہے ، دوسرا افغانستان میں ، تبسرا ہندوستان میں ،کوئی سعود بیرمیں اورکوئی انگلینٹہ یاا مریکاوغیرہ میں۔اب ط ہر ہے کہ دشتہ توان میں سے ایک بی سے کرن ہے اس لیے اسے تل پہنچتا ہے کہ ان میں سے ہرایک کے حاست معلوم کرے اور خوب خوب معلوم کرے استخارات بھی کرے ان کے بارے میں لوگوں ہے بھی یو چھے، ہرطرح اپنااطمینان کرلے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ناعقل کی رو ہے نہ ہی شریعت کے لحاظ ہے ، دنیا والوں کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا بلکہ الر كالركى والے خود كہتے ميں كدرشته كى بات كى كرنے سے يملے خوب سوج ليل، غور وفکر کرلیں احیمی طرح کھٹا میں تا کہ بعد میں کسی شم کی ہریشانی نہ ہو،لیکن احیمی طرح و کھ بھال کرنے کے بعد جب رشتہ کا انتخاب کر رہا اورش دی ہوگئی تو اب شادی ہو تھلے کے بعدا گرلز کی کسی اور بڑ کے کو پسند کرلے کہ میرے ثو ہر کی بنسبت تو یہ بہت حسین ہے یا برا ال دار ہے تو بناہے کو کی غیرت منداس کو گوارا کرے گا؟ کسی کی بیوی غیر مرد کی تعریفیں کرنے لگے کہ وہ اتنا احجا ہے ایسا بیارا ہے تو اس کا مطلب کیا لیا جائے گا؟ یہی نا كيشو مركى بجائے اس اجنبي يراس كادل آگيا ہے اوراس كے ساتھ بھا گناھ ابتى ہے۔ آ ثناکے ساتھ عورت کے ہماگ جانے پلاغواء ہونے کے واقعات تو پرانے ہیں ، اب اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی ،جس بے حیائی کے لیے عورت بھا گتی تھی یا اغواء کی جاتی تھی اب وہ بے حیائی اور بے غیرتی گھروں میں ہورہی ہے، کچھ عرصہ پیشتر معاشرہ میں اتی ہے حیائی ہیں تھی عورتوں میں پر دہ تھا، حیا تھی مردوں میں بھی غیرت تھی کوئی اکا دکا مردو عورت بے حیاء ہوتے تو انہیں مقصد ہراری کے لیے گھر سے بھا گنا پڑتا، گر ب ٹی ۔ وی، وی ۔ ی ۔ آر نے گھر گھر سینما ہال کھول دیے، عورتوں میں بے پردا، عروں اور عورتوں میں بی پردا، عربی اورادهر مردوں میں بھی دیوثی عام ہوگئی، اب بے حیاء مردوں اور عورتوں میں بی گھر چھوڑ کر کہیں دور بھاگ جانے اور بدنام ہونے کی ضرورت نہیں اب گھر دں میں بی بی جدیا کی اور بدکاری شروع ہوگئی ہے۔

بال تو شادی سے پہلے کس کے ہارے میں جتنا جا بیں یو چھ کچھ کرلیں،معلومات کرتے رہیں،لیکن جب شادی ہوگئی تو شوہر کےسواکسی کی طرف نظرا ٹھانا بھی حرام ہے،اب غیری طرف نظر کی تو یہ برائی کرائے گی اگر برائی کی نوبت نہیں بھی آئی تو دل میں بیلمع توضرور ہوگی کہ کاش فلال شو ہر مجھے ل ج<sup>ہ ہ</sup>، کاش کہ فلال ، کاش کہ فلال ، الیم باتیں دل میں لانااور سوچنا بھی گناہ ہے، پریشان بھی رہے گی گناہ بھی ہوگا،اب مجھیے کہ ای طریقے ہے ایک بین کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کرنے کے بعد اگر کسی دوسرے کی كتاب ديمهي ياكس كا وعظ ساتو موسكتا ہے كه دل ميں بيد خيال آجائے كه بيت تو بہت ا چھے ہیں ، بڑے متی اور یارسا ہیں سمجھانے کا انداز بھی بہت عمدہ ہے، اپنے منتخب ﷺ ے نظر ہٹ گئی اور دوسرے شیخ ہے متعلق اس قتم کی باغیں سوینے بگا تو لا زماً ذہن میں انتثار پیدا ہوگا تشویش ہوگی۔اس اختشار کی وجہ ہے اس کو فائدے کی بجائے نقصان ينجےگا۔ايک شخ سے تعلق جوڑ ليا تو حوياشو ہر ختب كرليااب اس شو بركوجھوڑ كر ہاتى سارى و نیا ہے آئکھیں بند کر لے تواس کا فائدہ ہوسکتا ہے ورنہ فائدہ نہیں ہوگا ہم دین پڑھنے یر هانے کی بات اور ہے اصلاحی تعلق کی بات اور ہے، البتدایک مقام ہے، ایک مقام، جب کوئی مریداس مقام بر پہنچ جائے تو اے اجازت وی جاسکتی ہے کہ دوسروں کی كمّا بيں ويكھے اور ان كے بيان سنے ،ليكن اس مقام تك كب پہنچا ہے؟ جب اپنے ﷺ

ے متعلق عقیدہ اتنارائخ ہوجائے یقین اتنا پختہ ہوجائے کہ باغرض اس کے مقابعے میں آ سان نے فرشتہ بھی اُتر آ ئے تواہے اہمیت نددے دوسرے شیوخ کی ہنسبت اپنے شیخ کواہمیت دے ماں بیضروری نہیں کہ اسے ہرلی ظے سب ہے انصل بھی سمجھے، فضيبت ميں شان ومرتبه ميں خواہ دوسرے مشائخ بڑے ہول سيكن جہاں تك فائدہ بينيخ كاتعلق باس بارے ميں بس يك يفين ركھ كدميرى مدايت اور صلاح كے ليے الله تعالیٰ کی طرف ہے میر شیخ ہی مقدر ہے ہر مخص کا مقسوم اور مقدر لگ الگ ہوتا ہے، یہ مع کمیری اصلاح کے سے اللہ تعالی کی طرف سے یہی مقدر ہے اس لیے میرے ق میں میرا شخ بی سب سے افضل ہے۔ جیسے مثال وے چکا ہوں کہ شادی کے لیے ایک مرد کے انتخاب کر لینے کے بعد دوسرے مردکود کھن بلکہ دل میں اس کا خیاں لا نا بھی حرام ہے،اب ساری امیدیں اور ہرتم کی توقعات ای ایک شوہرے و بستہ کرلے کہ حمل ہوگا تواس سے ہوگا اولا د ہوگی تواس سے ہوگی ،بس میرے لیے سب بچھ یہی ہے یہی عقیدہ مریدایے شیخ ہے متعلق رکھے کہا ہے جوخیر و بھلا کی حاصل ہوگ اس شیخ کے واسطے ہے ہوگی، بیعقیدہ اتنا یکا ہوجائے کہ سان ہے کوئی فرشتہ بھی اُتر آئے تو اس کا عقیدہ متزنزل نه ہو،حضرت عیسی عدیہ السلام بھی اُنز کرآ جا کیں تو بھی شیخ کا دامن نہ جھوٹے، حضرت میسی عدیہ السلام تشریف لائیں گے،مسلمان اُن کےساتھ ال کر جی دکریں گے، کا فرول کی گردنیں اُڑا کیں گے ور پوری دنیا ہے کفر کا نام ونشن مٹادیں گے بیسب سم کچھ ہوگالیکن ان حامات میں بھی مریدا ہے شیخ کے دامن سے وابستگی اسی طرح رکھے جیسی نزول عیسی علیہ السلام ہے میلے تھی ۔ پھروہی شوہروالی مثاب سامنے آتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی میں ہرمسمان کوان ہے بڑی عقبیدت ہے اورسب لوگ ان کی تشریف آوری کے منتظر بیل نیکن ان کے تشریف لانے کے بعد بی تو نہیں ہوگا کہ مسلمان خوا تین شوہروں ہے بیمطالبہ شروع کردیں کے جمیں طداق دے دوہم عیسیٰ عدیہ السلام ے نکاح کرنا جا ہے ہیں ، انہی ہے اولا د جائے ہیں۔ کوئی غیرت مند فاتون

ول میںاس قتم کا خیال بھی نہ لائے گی۔ای مثال کوسامنے رکھ کرسمجھیں کہ کسی مرید میں جب تنی مضبوطی آ جائے اورالیں پختگی پیدا ہوجائے کہ کوئی بڑے ہے بڑاانسان بلکہ فرشتہ بھی اس کے سامنے آجائے تو شخ کی عقیدت میں فرق ندآنے یائے، جب کوئی مریداس مقام کو پہنچ جائے تو اس کی اجازت دی جائنتی ہے کہ کسی دوسرے شیخ کی كتابير وكيهاس كابيان نے ،مكر آج كل كريدوں ميں يه بات كہال يائى جاتى ے؟ آج کے مسلمان میں ٹابت قدی اوراستقامت تو ہے ہی نہیں ۔کسی مولوی کا ایک آ دھ بیان من لیہ تو اس پرلٹوہو گئے ،کسی کی کتاب دیکھ لی تو س پرفریفتہ ہو گئے ، واہ! کیا کہنے اس تحریر کے، سمان امتد! ان کا تو جواب عی نبیں ، بس بہتو ہے ببیندے کے لوٹے ہیں کوئی جدھر جا ہے لڑھکا دے، ہو کا ذرا سا جھونکا لگے اور بیاڑ ھکے۔ ایک موہوی صاحب كا خطآ يا كه بهار استاذ صاحب في بمين تاكيد كى ب كدفلا ب مولا ناصاحب کی کتابیں بہت المچھی ہیں ان کو دیکھا کرو، تفق سے وہ استاذ بھی بہاں سے بیعت تھے، میں نے جواب میں لکھ کہ اپنے اس استاذ کو بھی یہاں لاؤ پہلے تو ان کے کان تھینچوں جو تمہیں بیمشور ہ دے رہے ہیں ، سیاصلاح کا کوٹ ساطر یقدہے کہ جس مولوی کی کترب پسندآ گئی ای کودل دے دیاا دراس پرلٹو ہوگئے، پھراس مثال کوسوچے کہ کسی کی بیوی غیرمرد کی طرف نظرا تھا کر دیکھیے اور مائل ہونے لگے توبیاس قد بل نہیں کہاہے گھر میں رکھاجائے ،الی آ وارہ عورت کو گھرہے نکال دیا جائے ، یہی سلوک ہرجائی مرید کے ساتھ ہونا جا ہے۔

## اگریشخ ہے فائدہ نہ ہو:

البتة اگر کسی مرید کواپنے شیخ سے فائدہ نہیں پہنچ رہا تو وہ شیخ بدل سکتا ہے۔ شیخ سے فائدہ نہ پہنچنے کی مختلف وجوہ ہوتی ہیں:

🕕 کینے کے انتخاب میں غلطی کی بینے کا انتخاب کرتے وفت اس ہے مرید ہوتے

( دوسری وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ بیٹی توضیح ہے واقعۃ مصلح ہے گریے بیٹی دور چلا گیا یا بیٹے ہی نقل مکانی کر گیا اس سے اس سے دابطہ رکھنا، اپنے حالات کی اطلاع دے کرا تباع کرنامشکل ہوگیا تو بھی دوسرے بیٹے سے تعلق قائم کرناضروری ہے اس سے کہ بیعت وتعلق کا اصل مقصد تو بہی ہے جو پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ مرید بار بار اپنے حالات کی اطلاع دیتارہے اپنے عیوب بتا تا دہے اور بیٹے جو نیچ ہو کرے ان رہم کر کے دارے مالات کی اطلاع دیتے اور اور بیٹے کہ اسے حالات کی اطلاع دینے اور دوسرے بیٹے کہ اسے حالات کی اطلاع دینے اور دوسرے بیٹے کہ اسے حالات کی اطلاع دینے اور دوسرے بیٹے کا دامن بیٹے کہ وکری میں بھی دوسرے بیٹے کہ ایکن پہلے بیٹے ہوگی؟ ایک مجبوری میں بھی دوسرے بیٹے کا دامن بیٹر نا ضروری ہے ایکن پہلے بیٹے سے بوگی؟ ایک مجبوری میں بھی دوسرے بیٹے کا دامن بیٹر نا ضروری ہے ایکن پہلے بیٹے سے بدگمان نہ ہواس کی برائی بیان دوسرے بیٹے کا دامن بوگا۔

پھی ممکن ہے کہ شنخ کامل ہے ، مرید بیعت ہونے کے بعد حالات کی اطلاع بھی مسلل دے دہاہت کی اطلاع بھی مسلل دے دہاہت ، شنخ کے بتائے ہوئے نسٹوں پڑ مل بھی کررہا ہے ، مگراس کے باوجود فائدہ نہیں ہور م بعنی گناہ نہیں جھوٹ رہے دنیا کی محبت دل سے نہیں نکل رہی ، ایک صورت میں بھی شنخ کا بدلنا ضروری ہے۔

غرض کی مجودی کے بغیر دوسرے شخ کی طرف دجوع کرتا تھے نہیں،اس سے فائدہ کی بجائے نقصان ہوتا ہے، مرید کو چاہیے کہ بیعت کے سلسلے میں جدد ک نہ کرے باربار سوچ لے بھرسوچ سمجھ کرجس شخ سے بیعت ہوتو سمجھ لے کہ اب بیڈندگی بھر کا دشتہ ہوتا ہے ہیں ہوتی کے بیات کا ہور ہے، شخ کی تخی اور ڈانٹ ڈیٹ کوخوش سے گوارا کرے، یاد رکھے! بچول کے لیے والدین کی مارشا گردوں کے بیے استاذ کی ماراور مریدوں کے لیے استاذ کی ماراور مریدوں کے لیے مار بڑتے وقت خواہ اس کا رحمت ہون سمجھ میں نہ آئے گر میں مارسہ لے اور اس فرق کی وقت خواہ اس کا رحمت ہون سمجھ میں نہ آئے گر میں مارسہ لے اور اس فوق و کا دامن نہ چھوڑ نے تو تھوڑا اس وقت گزرنے براس مختی کا رحمت ہونا مشاہدہ میں بھی آ ج تا ہے اور ہر موافق و کا لف کو اعتراف کرتا پڑتا ہے کہ شفی استاذ ورمر لی وصلح شخ کی ، رواقعہ بڑی رحمت تھی ، اگر میہ مار نہ پڑتی توش گرد یہ مریداس مقام براب نظر آر ہا ہے اس لیے ایک ختی سے گھرانا نہیں چاہے۔ مقام تک نہ بہنچتا جس مقام براب نظر آر ہا ہے اس لیے ایک ختی سے گھرانا نہیں جا ہے۔

## بچوں کوحد سے زیادہ پیٹناظلم ہے:

لیکن بعض اوقات جویل کہا کرتا ہوں کہ آئ کل کے قاری صاحبان بڑے ظالم اور قصاب ہیں بچوں کو بدردی سے بیٹے ہیں ، شرعی صدودی کوئی رعایت نہیں کرتے ، تو یہ بات بھی اپنی جگہ سی ہے ، دونوں ہا توں میں کوئی تضاد نہیں ، ان کا فرق اس مثل سے بھیے کہ ذاکر کسی مریض کا آپریش کرتا ہے تو دنیا کا کوئی انسان بھی اسے مریض ہے دشمی نہیں سمجھتا بلکہ مریض کے اعزہ وا قارب اور دوسرے تمام لوگ اسے مریض پر شفقت اور اس کی جیرخوا بی پر مجمول کرتے ہیں گرآپریش ہمیشہ مجبوری کے درجے میں کیا جاتا ہے کہ جب اس کے سواکوئی چارہ کا رضہ ور بیسے مرسلے میں تو ڈاکٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ دواء ہے بی کام چل جائے ، دواء کارگر مذہوتو دوسرے مرسلے میں آخر فائن ، اس سے بھی کام نہ جلے تو تیسرے مرسلے میں آپریشن کے دوران بھی اسے مریض پر غصہ مرسلے میں آپریشن کے دوران بھی اسے مریض پر غصہ مرسلے میں آپریشن کے دوران بھی اسے مریض پر غصہ مرسلے میں آپریشن کے دوران بھی اسے مریض پر غصہ مرسلے میں آپریشن کے دوران بھی اسے مریض پر غصہ مرسلے میں آتا بلکہ ڈاکٹر کا دل مریض کی ہمدردی اور خیرخوا بی سے معمور رہتا ہے کہ کی طرح اس

میہ جو کہا ہے کہ وعظ وضیحت کے ذریعہ طلبہ کی ذہن سازی کی جائے اس میں زبانی تقریر کی بجائے تھے کہ متند کتاب بڑھ کرسانازیا وہ مفیدر ہتاہے کوئی اچھی کی متند کتاب بشر میں عمدہ مضامین ہوں اکا براوراسلاف کے واقعات ہوں سانے کا معمول بنالیا جس میں عمدہ مضامین ہوں اکا براوراسلاف کے واقعات ہوں سانے کا معمول بنالیا جائے ، تمام طلبہ کوا یک جگہ جمع کر کے روزانہ کتاب میں سے تھوڑی کی مقدار کہ جس سے سنے والے اُکٹر نہ جا کمیں سنادی جائے میے طریقہ زبانی تقریر کی بنسبت زیادہ موثر اور مفید ہے اس کی کئی وجوہ بیں تفصیل بین کرنے کا میہ وقع نہیں۔

(اس کی تفصیل' جواہرالرشید' جدد ول صفحیہ ۵ میں دیکھیں۔ جامع ) اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا وفر ہائیں۔ آمین

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.



> ناشر کتابی کهک یظمی کاری دری ۱۵۱۰

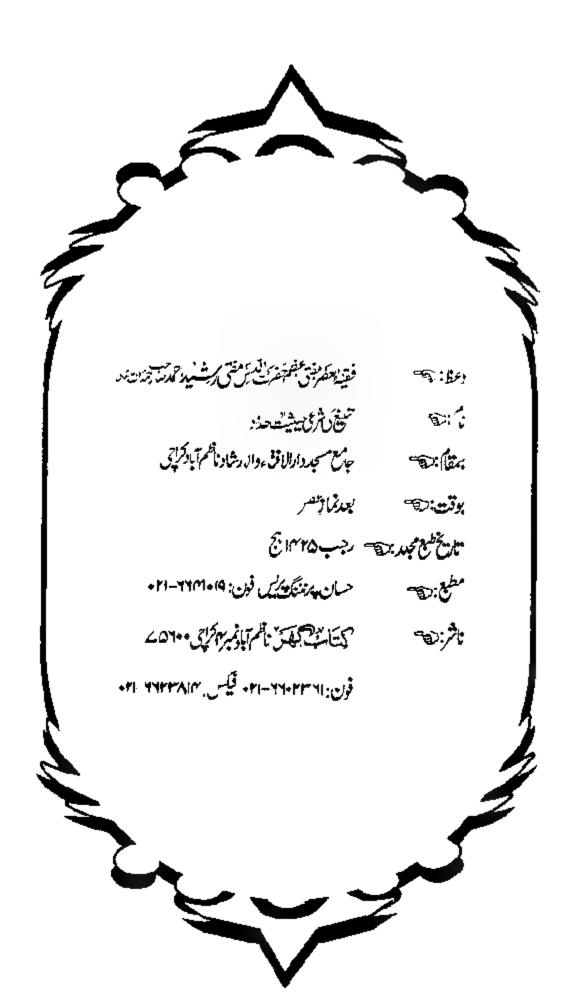

## وعظ تبلیغ کی شرعی حیثیت منبلیغ

#### اورحدود

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ مِنْ شَوَاتِ أَخْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللّهُ فَلا مُورِدُ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَخْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللّهُ فَلا مُومِنُ لَمَ وَنَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى وَحَدَهُ لا صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الله وَصَحْبِهَ أَجْمَعِينٌ.

أمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْجِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْجِ.

فرض تبليغ کي دونشمين:

جوبلتا فرض ہاں کی دوسمیں ہیں:

- 🛈 فرض مین
- فرض كفايه

#### 🗓 فرض عین:

جونبلغ برمسلمان مردوعورت پراس طرح قرض ہے جس طرح نماز ،روز وقرض ہے،

خواہ اس شخص کا تعلق تبلیغ کا کام کرنے والی کی جرعت سے ہوی نہ ہو، اس کا تھم حضور اکرم صلی القدعلیہ وہلم نے صاف صاف ہرایک کے سیے ارش دفر مایا ہے:

مورای منکم منکوا فلیغیرہ ہیدہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبلسانہ فان الم یستطع فبقلبہ و ذلک اضعف الایمان (مشکوۃ شریف)

"تم میں ہے جوکوئی کسی برائی کو دیجے اس پرلاز سے کہ اس برائی کو اپنے باتھ سے مٹائے۔اگر اس کی استطاعت نہ بہوتو اپنے دل ہے اس برائی کومٹ سے بخی ہوقت اس کی استطاعت میں کے اور یا بان کا مزم رکھے، اور یا بمان کا مزم رکھے، اور یا بمان کا سب سے کمزور در درجہ ہے۔'' استطاعت مٹائے کا عزم رکھے، اور یا بمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔'' استطاعت مٹائے کا عزم رکھے، اور یا بمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔'' استطاعت مٹائے کا عزم رکھے، اور یا بمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔'' استطاعت مٹائے کا عزم رکھے، اور یا بمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔'' استطاعت مٹائے کا عزم رئے میں کوتا ہی کرے گا تو گویا اس کے ندر ایمان ہی نہیں اگرکوئی یہ فرض ادا ہ کرنے میں کوتا ہی کرے گا تو گویا اس کے ندر ایمان ہی نہیں

ے۔

اس حدیث میں استطاعت کی ترتیب کا ذکر ہے، جب منکر اور گناہ ہے دو کئے کی استطاعت ہوتو اے استطاعت ہوتو اے استطاعت کی ترتیب ہے کہ گناہ کا کام کرنے والے کو پہلے زبان ہے روکا جائے، پھر زبان ہے روکئے میں بھی پینفصیں ہے کہ پہلے زمی ہے تجھایا جائے، اگر زمی ہے کہ پہلے زمی ہے تو تحق اور خصہ ہے کام لیمنا جائز نہیں ۔ نرمی ہے کام نہ جی تو تحق ہے کہا جائے۔ اگر تحق ہے کہا ہے کہ بھدر ضرورت ہی ہاتھ استعمال کرے، اس میں بھی یہی تفصیل ہے کہ بھدر ضرورت ہی ہاتھ استعمال کی جائے، مثل ایک تھیٹر ہے کام چل سکتا ہے تو دوسر اُتھیٹر لگان جائز نہیں ۔ غرضیکہ جس طرح بھی ممکن ہو گئن اور کومٹ کر بچھوڑ نہ ہے۔

یہ بات مسمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی گناہ کود کی کے کر صبر کرلے۔ اگر گناہ کے مثانے میں ذرای بھی خفلت کی تو وہ اس حدیث کی رو ہے مسلمان بی نہیں ہے۔ کے مثانے میں ذرای بھی خفلت کی تو وہ اس حدیث کی رو ہے مسلمان بی نہیں ہے۔ اگر زبان یا ہاتھ کے استعال کرنے میں کسی ناقابل برداشت فتنہ کا اندیشہ ہوتو زبان یا ہاتھ کا استعال کرنا جائز نہیں۔

# ايك غلطى كاازاله:

نیکن اس کے باوجوداس بات کا خوب استحضار رکھنا کہ''،گر مجھے قدرت ہوتی تو میں اس گنا ہ کومٹا کرچھوڑ تا'' اور بیہ پختہ عزم رکھنا کہ'' آپندہ جب بھی قیدرت ہو گی استے مٹاکرچھوڑ وںگا''فرض ہے،فان لم يستطع فبقىيد كا يىمطلب ہے۔حديث كے اس جمید کا مطلب مجھنے میں بہت ہے مولوی بھی غلط نہی کا شکار ہیں۔وہ اس حدیث کا یمی مطلب ہمجھتے اور بیان کرتے رہتے ہیں کہ''ول میں براسمجھتارہے۔''ول میں برا سمجھنا توہری آسان ی بات ہے۔ صدیث کے الفاظ شی غور کیا جائے کہ فیسفلید کا تعلق فیلیسغیس کے ساتھ ہے لیعن اپنے دل کے ذریعہ مٹائے ،اورول ہے مٹانا ای وقت یا یا جائے گاجب اس بات کاعزم رکھے گاکہ 'قدرت منے براس گذاہ کومٹا کرچھوڑون گا۔'' ایک دوسری حدیث ہے بھی جس کی تفصیل سیندہ بیان کروں گا اس مطلب ک تأييد ہوتی ہے۔ جو خص كى برائى كود مكھ كر ہاتھ يازيان ہے منانے كى قدرت نہونے کی صورت میں ہار ہارائے ول میں بوقت قدرت اس کے مٹانے کا پختہ عز مہیں کرے گاوہ بہت بڑا مجرم اور بخت گنہگار ہوگا ،اللہ کے عذاب سے نہیں نیج سکے گا ،یہ نہی عن المنکر ہے وہ تبلیغ جوفرض میں ہے،آئ تو لوگول نے اسلام کو بہت میٹھا بنار کھا ہے،بس لوگوں کو میٹھی میٹھی یا تیں بنادیں اور ہو گئے ساری دنیا کے ملغ۔

# گناہوں ہے روکنے کے لیے سی کوسزا دینا ہرایک کے لیے

## جائز نہیں:

یہ منڈائے یا کوئی عورت ہے پردہ گھر سے باہر نکلے تو اسے ایک عبرت ناک سزا دی جائے کہ آیندہ کس کوایس حرکت کرنے کی ہمت نہ ہو، شرعی اصطلاح میں اے'' تعزیر'' کہا جاتا ہے۔ ایس سزادینا ہرمسلم ن کے لیے جائز نہیں بکد ریصرف صومت کا کام ہے۔

لیکن آج کی حکومت ایسے گنا ہول پر مزاتو کیا دیتی ،ایسے گنا ہول سے نیجنے و لول
کو مزادیتی ہے۔ ای طرح آپ نے کسی شخص کو کوئی گناہ کرتے دیکھا، آپ کے منع
کرنے سے اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا، آپ کو یقین ہے کہ دہ آپ کے چلے جانے کے
بعد پھر گن ہ کرے گا، ایسی صورت میں آپ کے لیے جائز نہیں کہ آیندہ کے ہے اسے گن ہ
سے رہ کنے کی خاطر مزادیں۔ اس لیے کہ آپ پر '' تغییر منکر'' یعنی گرہ ہ کو منانا فرض تھ وہ
حاص ہوگیا۔

البتہ ولدین پی نابالغ اولا دکو، شوہر بیوی کو، اُستاذ شاگر دکواور پیرمریدوں کو حدود شرع کی پابندی کرتے ہوئے مناسب سزا دے سکتا ہے۔ اس میں نیت صحیح ہونی ضروری ہے، التدکی رضا مقصود ہو، ایسانہ ہو کہ غصہ تو اپنی کسی ذاتی غرض ہے آیا اور شریعت کا بہانہ بنا کرا نقام لینا شروع کر دیا۔

ان لوگوں بینی والدین، شوہر، استاذ اور پیر کے سواکسی دوسرے کے لیے بیہ جائز نہیں کہ کسی کوالی سمز ادے، شریعت کا تھم بیہ ہے کہ ایسے مجرموں کو حکومت سے سز ادلائی جائے، البتہ حکومت اپنا بیفرض اداء نہ کر ہے تو دوسر لوگ بھی تعزیر لگا سکتے ہیں بشر طبکہ کسی بڑے فتنہ کا خطرہ نہ ہو۔

## نهی عن المنکر کی اہمیت اور اس کے ترک بروعیدیں:

چونکہ نہی عن المنکر بہت مشکل بھی ہے اور بہت اہم بھی، اس کے آک پر بہت ہی دعیدیں وار دہوئی ہیں،ان ہے متعلق چندا یتیں اور حدیثیں من لیں الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوُ اللَّنْسَانَ لَفِي خُسُرِهِ إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنُو اوَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوُ اللَّالِمِينِ (١٠٣-١٣١) الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوُ اللَّالِمَ اللَّهِ الْحَدِينِ (١٠٣-١٣١) "ذان شارے میں ہے مگر جوائیان لایا، نیک اثمال کیے، حَق بات کی ایک دوسرے کو وسیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو وسیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو وسیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو میں کرتے رہے اور ایک دوسرے کو میں کرتے رہے اور ایک دوسرے کو میں کرتے رہے ہوں کی ایک دوسرے کو میں کرتے رہے ہوں کا میں کرتے ہے۔ "

للدتعالى كعذاب اور خسارے يے بينے كے ليے انسان كوچ ركام كرنے پزي كے:

- 🛈 عقا تدفيح رکھنا۔
- 🕝 نیک اعمال اختیار کرنا۔
- 🕝 ایک دوسرے کوچن کی وصیت کرنا۔
- ایک دوسرے کوصبر کی وصیت کرنا۔

#### 🗓 عقائد تصحیح رکھنا:

تمام عقا كد حضوراكرم سلى التدعليه وسلم كے رشادات كے مطابق ہول -ن ميں سے اگرايك عقيدہ بھى فعط ہوا تو اللہ كے عذاب سے نبير نج سكيں گے -

#### 🖆 نيك اعمال اختيار كرنا:

نیک اعمال کا بید مطلب نہیں کہ تبیجات زیادہ ہوں، نمازیں کمبی ہمی ہوں، تہجد، اشراق ور چاشت وغیرہ نفل نمازوں اور نفل روزوں، نفل کج، عمرے اور صدقات خیرات وغیرہ کی بہت پابندی ہو، بلکہ نیکی کی بنید داورروح گناہوں کوچھوڑ، ہے۔ تفصیل کے ساتھ یہ بیان وعظ ' ترک گناہ' اور ' ترک منکرات' میں جھپ چکاہے۔

# ایک دوسرے کوت کی وصیت کرنا: عقا کہ میجہ کی ایک دوسرے کوتیلیغ کرتے رہنا۔

## 🖆 ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا:

ایک دوسرے کو اعمال صالحہ یعنی گنامول ہے بیچنے اور نفسانی تقاضوں کے وقت مبرکی تلقین کرتے رہنا۔

نظر بدنظری کا تقاضا کر رہی ہو،زبان نیبت یا نضول گوئی اور لایعنی ہاتوں کا تقاضا کررہی ہوتوا سے مواقع پرایک دومرے کومبر کی تمقین کیا کریں۔

نہ کورہ چارول کامول میں ہے اگر کسی ایک کام میں بھی کوتا ہی یا غفلت مولی تو انسان دنیاوآ خرت کے خسارے ہے نہیں بچ سکے گا۔

ا أَلْهِنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اس آیت کے شان نزول میں حضور اکرم صلی التدعیہ وسلم نے فرمایا

علی و بنی اسرائیل شروع میں لوگوں کو گن ہوں سے روکتے ، تبلیغ کرتے اور اللہ سے فررتے رہے میں انسان ، بیٹھنا ، فررتے رہے مقص مگر جب وہ نہ مانے تو ان علی و نے انہی لوگوں کے ساتھ اُنھنا ، بیٹھنا ، کھانا ، بینا شروع کردیا ، گنا ہوں سے بیزاری ظاہر نہیں کی ،ان علی و کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ میں کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ میں کہ اللہ تعدید کی کھرف سے ان پر لعنت کی گئی۔

## آج کے علماء اور دین داروں کی مداہنت پرستی:

آج کے معاء، مشائخ اور طاہری دین داروں میں میروبا بہت تیزی سے پھیل رہی

"اس کا پیطرز زندگی اسلام کی خاطر نہیں ہے بلکہ اپی طبعی پیند کی وجہ ہے ہے، اے ڈاڑھی پیند ہے ودوسروں کو کلین شیو پیند ہے، سب اپنی اپنی جگہ فعک ہے۔ "
مجا ہے۔ "

اس کا مزید نتیجہ بینگل رہا ہے کہ ایک ہی شخص ایک وقت میں ڈاڑھی رکھ لیتا ہے،
لباس اسلام کے مطابق پہن لیتا ہے، پھر وہی شخص دوسرے وقت میں ڈاڑھی منڈ اکر
کوٹ پتلون پہن لیتا ہے، اس کے اس عمل سے دوسر بے لوگوں کواور آنے والی نئ نسلوں
کواس ہات کا یقین ہوج تا ہے کہ اسلام مسلمانوں کوکسی خاص تشم کے طرز زندگ کے
مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ویتا ہے۔

اگرآپلوگوں کے گناہ دیکھ کربھی ان کے ساتھ تھلے ملے رہے ہیں اوراس طرح
اپ عمل سے بیٹابت کردیتے ہیں کہ ہمیں آپ کے گنہ ہوں سے کوئی نفرت نہیں تو آپ
کی بید ین داری اللہ کے لیے بیش ہے، اگراللہ کے لیے ہوتی تو لوگوں کے گنہ و کھے کران
سے بیزاری کا اظہار کرتے ، گنا ہوں کو دیکھ کران سے بیزاری کا اظہار نہ کرنے دالوں پر
مجھی اللہ کا عذاب ای طرح سے مجا جیسا کہ بی اسرائیل کے علماء پرآیا۔

ا آں کا بیمطلب نہیں کہ آپ گنہگاروں کے ساتھ بدختھ سے پیش کئیں ، انہیں تقیر وذلیل مجھیں ، دین کی طرف راغب کرنے اور دینی وعوت دینے کی غرض سے توان کے ساتھ خوش اخلاقی ہی ہے چیش آنا جا ہے۔

سیمطلب بھی نہیں کہ جن اوگوں کے ساتھ مختلف ضرور توں کی وجہ سے میل جول رکھنا پڑتا ہے ان سے میل جول ختم کردیں۔ مقصدیہ ہے کہ ایسے لوگوں کے گنا ہوں کود کھے کر آپ ان کے سرمنے اپنی بیزاری کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں تو امقد کے عذا ہے۔ نیخے کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ایسے خص پر نظر پڑتے ہی فور آئاس کے لیے وہ ، کرلیں یا کم از کم چوہیں گھنے میں ایک وقت متعین کرکے اس میں تم م گنبگاروں کے لیے وہ ، کرلیں کریں۔ ایس کرنے سے امغد کے عذا ہ سے بہتے کے علاوہ یہ فائد ہے بھی حاصل ہوں گریں۔ ایس کرنے سے امغد کے عذا ہ سے بہتے کے علاوہ یہ فائد ہے بھی حاصل ہوں

- ایک مسمان بھائی کافق اداء ہوگا۔ کسی کو تکلیف میں مبتلاد کھے کراس کے لیے دع ،کرناس کافق ہے۔ ایک مسمان گنہوں میں مبتلا ہواس سے بری تکلیف کی ہوسکتی ہے؟
- آپ میں عجب و کبر پید نہیں ہوگا کہ ہم توالیے متق میں اور بیا گئہگار ہیں ، دعاء کے ساتھ عجب کا ملاج بھی ہوگیا۔
  - 🕆 دل میں گنهگاروں ہےنفرت او ۔ان کی تحقیر پیدانہیں ہوگ ۔
- گناہوں کی برائی کا استحضار اور ان سے بیخے کے اہتم میں اضافہ ہوگا، جب دوسروں کو بچانے کے لیے س سے دوسروں کو بچانے کے لیے س سے زیادہ دعاءاور اہتمام کریں گے۔

## يدينول كے ساتھ محبت ركھنے كاعذاب:

بہت سے لوگوں کو فساق و فی رہے نظرت ہونے کی بجائے ان کی بہت ی باتیں

ر انبیںامچی لگتی ہیں۔

يك صاحب نے كہا:

"المحريز بهت بنس مكھ اور خوش مزاج ہوتے بيں اور يہ عماء اور بزرگ حضرات حشك مزاج ہوتا ہے كہا مگريز وں كى خوش مزاجى ان كى زبان كااثر ہے۔"

ایس باتیں اور بہت سے لوگ کہدو ہے ہیں اس لیے اس کے جوابات س لیں ا

صلمان برکام میں اپنے اللہ کے قانون کا پابند ہوتا ہے۔ وہ کوئی کام بھی قانون کے پابند ہوتا ہے۔ وہ کوئی کام بھی قانون کے خلاف نہیں کرسکتا کہ جسیادل میں آیا کرلیا، ہروفت ڈرتار ہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی بات یاحرکت نہ ہوجائے۔

انگریز بالکل آزاد ہیں جیساول میں آیا کرلی، اس سے لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ بیلوگ بزےخوش مزاج ہیں۔

جو شخص قد نون کا پابند ہوگا و وخوش مزاج ہوہی نبیل سکتا، اگر خوش مزاجی کی کوئی بات کرے گا بھی تو قانون کا پابندرہ کر، سوچ سمجھ کر، موقع محل دیکھ کراوراللہ کی رضا کے لیے کرے گا، آزادی سے بلاسو ہے سمجھے، بے موقع وکل اور مخلوق کی رضا کے لیے نہیں کرے گا۔

🕑 الله تعالى كاحكم ب:

''اللہ کے ہاغیوں اور مجرموں کے سامنے ان کے گنا ہوں ہے بیزاری کا اظہار کرو۔''

الله والے اللہ کے اس قانون کی پابندی کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے باغیوں اور مجرموں کے ساتھ ذیادہ خوش مزاجی نہیں کرتے ہیں۔

اورائگریز جب خود ہی اللہ کے باغی ہیں تو وہ دوسرے باغیوں نے نفرت کی کریں گے بلکہ محبت ہی کریں گے ،ای سے وہ ہرا یک سے خوش مزاجی ہے پیش آتے ہیں۔ ان دو دجبوں ہے معلوم ہوا کہ اگر یزوں کی خوش مزاجی کی بیخو بی اسلامی تعیمات کے خلاف ہے ،البتہ بہت ی با تیل غیر مسلم اقوام میں ایسی ہوتی ہیں جن میں واقعۃ خوبی ہوتی ہے ، جینے ظم اوقات، پابندی وقت، سیقہ مندی وغیرہ ،ال کے بارے میں بیعقیدہ رکھنا چاہے کہ یہ با تیس دراصل اسلامی تعلیمات میں ،مسلمانوں نے ال پڑمل کرنا چھوز ویا ہے اور کفاران پڑمل کر کے دنیوی ترقی حاصل کررہے میں ایسی خوبیوں کو یہوئ کر حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ہم نے کھودی تعیس دوسروں کے پاس و کھے کریا دا گئی کہ بیقو ہمارے اینے گھر کی ہیں۔

غیر قوموں میں بعض ہاتیں یک بھی ہوتی ہیں جوعقلاً وشرعاً سیجے نہیں ہوتیں گربعض لوگوں کوطبعہ پسند آتی ہیں ایک ہاتوں کی طرف طبیعت کا مائل ہونا بہت ہی خطرناک ہے جوانسان کو کفرتک لے جاسکتا ہے۔

بعض باتیں غیر توموں میں غیرانتیاری ہوتی ہیں، مثلاً جسمانی ساخت،خوش رنگ، المباقد، قوت، شجوعت وغیرہ اگران چیزوں کی وجہ سے ان کی طرف طبیعت ،کل ہوتی ہے اوران کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے تو یہ محل خطرہ سے خالی نہیں ،اس لیے کہ یہ بات سب کے زد کی مسلم ہے.

''جس كے ساتھ عداوت اور وشمنی ہوتی ہے اس كی خوبياں اور كم لات بھی برے لگتے ہیں، اور جس كے ساتھ محبت ہوتی ہے اس كی بری ہاتیں بھی اچھی لگتی ہیں۔''

آپ کے سامنے اگر کوئی آپ کے کسی دشمن کی خوبیال بیان کرنا شروع کردے تو آپ کوکتنی ناگواری ہوتی ہے، آپ تو اس کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے، چراللہ کے استے بڑے وثمنوں اور با غیوں کی فیرا ختیاری خوبیوں کود کھے کراگر آپ متاکثر ہوجاتے بیں تو بیاس کی دلیل ہے کہ آپ کواللہ کے دشمنوں سے محبت ہے، پھرا نجام بھی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بی ہوگا۔

## ٱلْمَرُءُ مَعَ مَنُ اَحَبُّ:

''انسان کا حشر ای کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں محبت کی۔''

سی میں کوئی خوبی نظرا ئے تو بید یکھیں کہ بیخص سلمان اور دین دار ہے یا نہیں، اگر مسلمان ہے اور دین دار ہے توسب کچھ ہے۔

ندکورہ تمیوں باتول ہے بیچنے کی کوشش کریں ورندایمان نطرے میں پڑج تا ہے، اپنی اصلاح کیسے کریں؟

اوّل بیسوچین که الله تعالی کوجن کے ساتھ محبت ہمیں بھی ان کے ساتھ محبت اور الله کے نز دیک جومبغوض ہیں ہمارے نز دیک بھی مبغوض ۔

دوسراعلاج یہ کہ اگر غیراختیاری طور پران کی کوئی خوبی سامنے آئے یا کوئی آپ کے سامنے بیان کرے تو اس کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے بنکلف بول رد کرنے کی کوشش کیا کریں '

'' جولوگ اللہ کے باغی ہوتے ہیں ان میں کوئی کمال ہو بی نہیں سکتا، کسی کا ظاہرا چھا ہونے سے ضرور کی نہیں کہ اس کا باطن بھی اچھا ہو۔ سانپ کا ظاہر کتنا اچھا اور خوبصورت ہوتا ہے لیکن اندرز ہر بھرا ہوتا ہے۔''

سے کفر کی جتنی برائیاں بیان کریں گے اتی می کفرے نفرت بڑھے گی اور جتنی کفر نے نفرت بڑھے گی اتی ہی اسلام سے محبت بڑھے گی۔

اگر بتنکلف ان کی برائیاں سوچنے اور بیان کرنے کی بجائے ان کی خوبیوں کو سوچیں گے یائے گئو بیوں کو سوچیں گے یائے ہ سوچیں گے یاشیں گے یاکس کو بتا کیں گے تو ان سے محبت ہر سے گی جو بالآخر کفر تک لے جائے گی۔

خلاصہ ریکہ فساق وفج رے خوش مزاجی ہے پیش آنا یا محبت کرناا ور دوستانہ تعلق رکھنا

تو ورکناران کے فتق و کفر سے نفرت ظاہر کرنا قرض سے اور ان کے فتق و کفر کے والی نے اس کے من کے من کے من کے من کے من کے کا پیشتہ ۲۰ ندر کھنا کر اور ان کے من نے کا پیشتہ ۲۰ ندر کھنا بہت بڑا جرم اور القد تف ل کے عذاب کودعوت دینا ہے۔

بنی امرایش پر نبی من امتر ترک کرنے کی وجہ سے بیعذاب آی کہ انہیں بندراور خزیر بن دیا گیا تھا۔ای طرح حضوراً کرصلی القدعلیدوسم نے فریایا

واللذى نفس محمد ببده ليخرجن من امتى انس من قبورهم في صورة القردة والخنازير داهنوا اهل المعاصى سكتوا على بهبهم وهم بستطيعون (١٠ مِنْتُور)

"ان فات كالتم جس كے قبلے ميں ميرى جان ہے، ميرى أمت كے بہت سے وس آب آب الله ورائے بندراور خزیرى صورت ميں لکيں گے اس وجہ سے كدانبوں نے سناہ كرنے واوں كے ساتھ مداہمت سے كام بيا اور تدرت ہونے كے باوجود انبيل سناہول سے نبيل روكا ـ"

لَ وَاتَّقُوا فِنُنَّةً لَّاتُصِيِّنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً (٢٥:٨)

الله كے مذاب سے ڈروجود نیا میں پھیل جانے والا ہے، اگر كوئى كے كہ ہم تو گن، م كرتے ئى نہیں، كن د تو دوسرے لوگ كرتے میں اسے وگوں كے بارے میں فر مایا كه اگر دوسرول كو گناہ ہے نہیں روكا تو عذاب تم پر بھی آئے گا۔

تمن آسيتي و بنادي اب تين حديثين بهي س لين:

🛈 حضورا کرم صلی القدعلیه وسلم نے فر مایا:

مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل اقوام استهموا على سفينة في البحر فاصاب بعضهم اعلاها واصاب بعضهم اسفلها فكان الذين في البحر اسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في اعلاها فقال الذين في اعلاها الدين في الذين في اعلاها لاندعكم تصعدون فتؤذوننا فقال الدين في اسفيها في اسفيها فنستقى فان اخذوا على ايديهم فيمنعوهم نجوا جميعًا وان تركوهم غرقوا جميعًا (بخرك وثريرك)

اس مثال سے حضور اکرم صلی القد علیہ وسم نے برائیوں سے روکنے کی اہمیت بیان فرمائی کدا کر نیک لوگ دوسروں کو گنہوں سے روکنے کے لیے اپنی ممل استطاعت اور ہمت سے کام نہیں لیس محتو القد کے عذاب میں نیک لوگ بھی یرے لوگوں کے ساتھ پہیں گے ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہت سے لوگ کسی کو گناہ میں مبتلا و کھے کر اسے حنبیہ کرنے کی بجائے یہ کہ کرخود کو بری الذمہ بھے گئے میں کہ ''اس کی قبراس کے ساتھ ہماری قبر ہمارے ساتھ۔''

🕑 حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

اوحى الله عزوجل الى جبريل عليه السلام ان اقلب مدينة كذا وكذا باهلها فقال يا ربّ ان فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عير قال فقال قلب عليه وعليهم فان وجهه لم يتمعر في ماعة قط ( بَيْنِي شَعب الريمان )

اللدتع لي عزوجل في جرئيل عديدالسلام كوظم ديا:

'' فلال فلال شهر كوان كر ہے دالول برأسٹ رو۔''

نہول نے کہا'

''اے میرے رب! ان لوگول میں تیرا ایک فلاں بندہ ایسا ہے جس نے پیک جھیکنے بھر بھی تیری ، فر مانی نبیس کی ۔''

امتدتعالي كاارش دبوا

"اس بربھی اور دوسرے لوگوں پر بھی اس شہر کو اُلٹ دو،اس لیے کہ لوگوں کے گن دو کھے کرمیری خاطر بھی بھی اس کے چبرے پر بل نہیں پڑا۔"

ا تنابرا عبداور زاہد جو ہمہ وقت القد تعلی کی عبادت ہیں مشغول رہتا تھ اور ذرا ک در کے لیے بھی اس نے القد تعالی کی کوئی نافر مانی نہیں کی ،لیکن چونکہ اے لوگوں کے گناو دیکھ کر ذرا بھی رنج فیم نہیں ہوتا تھا اور نہی اس نے برائیوں کو من نے کی سب سے آخری کوشش یعنی دل ہیں منانے کا عزم کیا، جس کا ظہور گناہوں کو دیکھ کر بیزاری کا افہار کرنے سے ہوتا ہے، اس لیے اس کی عبادت اور ریاضت سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہا تھی۔

🕆 حضوراً كرم صلى المتدعلية وسلم نے فرمايا.

مامن رجل یکون فی قوم یعمل فیهم بالمعاصی یقدرون علی ان یغیروا علیسه ولایسفیسروں الا احسابهم الله بعقاب قبل ان یموتوا (ایوداؤ ۱) ''اگر کمی قوم کا کوئی فردگناہ کرتا ہواوراس قوم کے دوسرے افراد اس کو روکنے کی قدرت بھی رکھتے ہول اس کے بادجود وہ اے گناہوں ہے نہیں روکتے تواللہ تعالیٰ ان کے مرنے ہے پہلے ان پرعذاب بھیج دےگا۔''

تهيعن المنكريين حفظ حدودالله:

تبی عن المنكر كى اہميت ميں القد تعالى نے دوسرى جگه فرمايا:

ٱلآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ (١٢٩)

"نك باتول كاحكم ديخ والے اور برى باتوں سے باز ركھے اور الله كى حدودكى حفاظت كرنے والے "

جولوگ نہی عن المنكر كرتے ہيں وہ حدودالله كى حفاظت بھى كرتے ہيں۔حدودالله كى حفاظت كيسے؟

اقران تو نبی عن المنكر كا فريضداداء كر كے بى حدودالله كى حفاظت كى ،اس ليے كه جولوگ برائيوں كود كي كراہے منانے كى كوشش نبيں كرتے وہ حدوداللہ كوتو ژرہے ہيں۔ دوسرى صورت حدوداللہ كى حفاظت كى بير كہ برائيوں كوروكتے ہوئے دل ميں بيد خيال ندآئے:

''میں نے بہت بڑا کام کرلیا اور میں بہت بڑا مجاہد ہوں۔''

بلکہ نظرانٹد تعالی پر دہے کہ میراانقد مجھ سے کام نے رہا ہے۔اگر نظرا پنے کمال پر چلی گئی تو ساری کوششیں رائےگاں گئیں ،ایسا کام اللہ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اپنے نفس کے لیے ہوتا ہے۔

اگر مجھی کسی برائی سے روکتے ہوئے درمیان میں نفسانیت کا کوئی خیال آجائے تو اپنا کام نہ چھوڑیں بلکہ اگر ای موقع پر تنبہ ہوجائے تو استغفار کر کے نیت خالص کرلیں ادراگریرونت تنبه نه ہوتو بعد میں جب منبه ہوفور استغفار کریں،نفس کا محاسبہ جاری رکھیں۔

تیسری صورت حفظ صدودالقد کی ہے ہے کہ کی برائی کوروکتے ہوئے خصدا تنازیادہ نہ جاری کرے کہ صد سے تبووز ہوجائے۔ مثال کے طور پر کسی کو گن ہ ہے روکنے کے لیے زبان سے کہن ، معمولی ڈا ٹمنا کائی ہوتو اسے برا بھلا کہنایا اس پر ہاتھ اُٹھ نا جائز نہیں ہے۔ خصہ صرف اتنا جاری کرے جس سے القد تعالیٰ کے تکم کی فیمیل ہوجائے ، دوسروں کو گندوں سے دورک دے۔ یول سمجھ '

"بیے کی بھٹگی کو کس بہت بڑے بادشاہ نے اپنے سامنے بی تھم دیدیا کہ میرے بیٹے کوسز ادو۔ اس بھٹگی پر کیا گزرے گی ؟ اگر تقبیل تھم نہیں کرتا تو بھی خطرہ اور اگر کرتا ہے تو بھی بادشاہ کی ناگواری کا خطرہ کہ کہیں سز امیں زیاد آندہ وجائے۔"
نہ وجائے یا شنر ادے کی تحقیر نہ ہوجائے۔"

ای طرح جب کوئی کسی کوگناہ سے رو کے تو یہ مجھ لے کہ یہ اللّٰہ کا بندہ ہے اور اللّٰہ کو اللّٰہ کا بندہ ہے اور اللّٰہ کا بندہ ہے اور اللّٰہ کا بندہ لیے تمام بندول سے محبت ہے کسی سے کم کسی سے زیادہ ،اسے گنا مول سے رو کئے کا اللّٰہ نے تمام دیا ہے لیکن اس تھم کی تعمیل میں اگر کہیں حدسے تجاوز ہو کیا تو میر اکیا ہے گا۔

## برائيول معروك برآن والىمصيبتين:

قرآن کریم میں ہرجگہ دوسروں کوئیکوں کی تبلیغ کرنے کے ساتھ برائیوں ہے روکنے کا تھم بھی ہے۔فریصہ جبیغ جبی اداء ہوگا کہ دونوں کام ہوں، نیکی کی تبلیغ کرنا آسان ہے برائیوں ہے روکنا بہت مشکل کام ہے۔اگرکوئی تض لوگوں کونماز پڑھنے کی تبلیغ کرے تو لوگ خواہ اس کی تبلیغ سے نماز پڑھیں یانہ پڑھیں بہر حال، س کی اس تبلیغ کرے تا لوگ خواہ اس کی تبلیغ سے نماز پڑھیں یانہ پڑھیں بہر حال، س کی اس تبلیغ سے اس کے وقت ہے تا سے دشمن نہیں بنیں کے بلکہ اس کی تعریف کریں گے اور اسے شاہاش بھی دیے رہیں گے لیکن جہاں کہا، ان وی مت و کھو، گانا مت سنو، تصویر کی لونت سے بچو،

ڈاڑھی منڈانا اور کٹنا چھوڑ دو، تعدنی کے حرام ذرائع ہے بچو، شریعت کے مطابق پردہ کرو۔''

تو پھردیکھیے کہ سارے گھروالے، رشتہ دار اور سب محلے والے اس کے کیے دشمن بن جاتے ہیں۔ای لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی جسے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے:

وَأَمُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَاللهَ عَنِ الْمُنكُرِ وَاصْبِرُ عَلَى مَا آصَابَكُ \* (١٤.٣١)

"اورا تعظے کا مول کی نصیحت کیا کراور برے کا مون ہے منع کی کراور تجھ پر جومصیبت واقع ہواس برصبر کیا کر۔"

نہی عن المنکر پر جو مصیبتیں " کمیں گی اُن پر آپ کو صبر کرنا پڑے گا کیونکہ رہی اللہ تقالی کا تھم تقالی ہی کا تھم ہے، جیسے کفار کے ساتھ جہاد کرنا مشکل ہونے کے باوجود اللہ تعالی کا تھم ہونے کی وجہ سے فرض ہے اور جہاد کی تکالیف اور مشقتوں پر صبر کرنا ضروری ہے ای طرح برائیوں سے روکنے میں بھی تکلیفیں ضرور پنچیں گی ، کہیں کم کہیں زیادہ ۔ کم از کم لوگ اثنا تو ضرور کہیں گے:

" س) ادماغ خراب ہوگی ہے، پاگل، دقیانوس، پرانے خیالات کا اور تنگ نظر ہے، دنیا میں رہنا نہیں جانا، کہاں سے و نیا میں ہنگل میں جلا جائے، اس کے چھے لگو گے تو دنیا تباہ ہوجائے گی، خود تو خراب ہوا ہمارے بچوں کو بھی خراب کررہا ہے۔"

یہ بھی ایک تشم کی اذیت ادر تکلیف ہے۔ بلکدا گرآپ لوگوں کی ان ایذ اوُں کی دجہ سے نہی عن المنکر جیموڑ کر تنہ کی اختیار کر کے صرف اپنے آپ کو گنا ہوں ہے بچانے ک کوشش کریں گے تو بھی لوگ آپ کا پیچھانہیں چھوڑیں سے آپ کواپنے ساتھ گنا ہوں میں شامل ہونے پرمجبور کریں ہے۔ اور بیقصد آج کانبیں ہے بمکہ حضورا کرم صلی القدعلیہ وسم سے پہنے کے زمانے سے چلا آر ہاہے۔مفسرین نے رہب نیت کی تاریخ میں لکھا ہے۔

''اس کی ابتداء ہوں ہوئی کہ جب لوگ برائیوں میں مبتلا ہوئے گے تو ان کے علماء اور سلماء نے انہیں ان برائیوں ہے رو کئے کی کوشش کی گر جب وو لوگ برائیوں سے بازنہیں آئے تو انہوں نے سوچا کہ اب تو مع ملہ ہماری قدرت سے بہ ہر ہوگیا، ہم تو انہیں منع کر کے بری الذمہ ہوگئے، چیس اب اپنی ہی حفاظت کرتے ہیں بگران لوگوں نے کہا کہ ہم تہم تہم بیں ہوں ترام سے بیٹھنے نہیں ویں گے تہم بیں ہمارے ساتھ گنا ہوں میں شامل ہونا پڑے گا۔ پھر بادشاہ کے پاس جا کر شکایت لگا دی کہ ان پاگوں کو سمجھ کیں اور مجبور کریں بادشاہ کے پاس جا کر شکایت لگا دی کہ ان پاگوں کو سمجھ کیں اور مجبور کریں کے رہے گنا ہوں میں ہماراساتھ دیا کریں۔

رقیبوں نے ریٹ ج جا کے لکھوائی ہے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں

ہ دشاہ نے لوگوں کی شکایت تن کر ان علاء اور صلیاء ہے کہا کہ بہتر تو بہی ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ گنا ہوں میں شامل ہوا کر و ورند شہر چھوڑ کر کہیں جنگل میں چلے جاؤ ،شہر میں رہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ،شہر میں وہی رہ سکتا ہے جو گن ہوں کی مجالس میں شامل ہوا کر ہے، ان لوگوں نے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر شہر چھوڑ دیا اور جنگل میں ہ کر رہنے لگے۔''

آج کل بھی اس قتم کے بہت ہے واقعات پیش آرہے ہیں۔اولاد نیک بناچاہتی ہے کیکن ان کے والدین انہیں نیک بنے نہیں دیتے۔ایک لڑکے نے ڈاڑھی رکھ لی قو اس کے گھروالے اس سے کہتے ہیں۔ ''مسلمان بن کررہنا ہے تو گھر میں رہواور اگرمولوی بن کررہنا ہے تو گھر نے نکل جاؤ'۔''

چونکہ لوگوں کو گنا ہوں سے روکنے کا جہاد بہت مشکل ہے اس لیے آج کل مولو ہوں اور مقرر دل نے یہ طے کرر کھا ہے:

" تقریروں میں صرف میٹی باتنی باتنی جائی ورندلوگ ناراض ہوکر چلے ج کیں گے۔"

# نهى عن المنكر كالتيح اورمؤ ترطريقه:

جولوگ آپ کے ماتحت اور زیر تسلط ہیں جیسے بیوی، اولا داور ملازم وغیرہ انہیں برائیوں سے رو کئے کے لیے حدود اللہ کی پابندی کرتے ہوئے برممکن کوشش کرنا فرض ہے، کیکن جونوگ آپ کے ماتحت نہیں انہیں گنا ہوں سے روکنا ہراکی پرفرض نہیں بلکہ فرض کفا یہ ہے، اورا یسے لوگوں کو گنا ہوں سے روکئے کے دوطریقے ہیں:

- 🛈 خطاب خاص
  - 🕑 خطاب عام

#### ٠ خطاب خاص:

اگرکوئی مخص ایبا ہوکہ جس کے ساتھ آپ کی ایسی بے تکلفی ہو کہ اگر آپ اسے کسی گناہ میں بہتلا و کھے کر اسے تنبیہ کریں تو اسے ناگواری نہ ہو بلکہ خوشی ہوا ور آپ کی اس تنبیہ پر آپ کا احسان مند ہوتو ایسے مخص کو کسی گناہ میں جتلا دیکھے کرخصوصی خطاب کے ذریعے گنا ہوں سے روکنا آپ پر فرض ہے۔

لیکن اگر کسی شخص کے ساتھ ایسی ہے تکلفی نہ ہویا اجنبی ہوتو کے شخصی کے ساتھ ایسی ہوتو ہے ہو کا میں مبتلہ دیکھ کرخصوصی خطاب کے ذریعے گنا ہوں ہے رو کنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ گرای شخص بظاہر دین دار ہے تو آپ کی تبیغ ہے اسے ہگواری ہوگا اور اس کے دل میں آپ کے خل ف بغض اور کینہ پیدا ہوگا اور اپنے گناہوں کی غدم تا ویلیں ہی کرے گا اور اگر ایس شخص بظاہر دین دار نہیں لیکن دل میں دین اور دین داروں کی پچھ عظمت اور وقعت ہے تو آپ کی بلیغ ہے اسے بھی نہ گواری تو ہوگی لیکن دل میں دین کی تھوڑی کی عظمت ہونے کی وجہ سے زبان سے وہ بچھ نہیں کہے گا مگر اس کے دل سے تھوڑی کی عظمت ہونے کی وجہ سے زبان سے وہ بچھ نہیں کہے گا مگر اس کے دل سے دین داروں کی وقعت جاتی رہے گا اور وہ آیندہ وین داروں سے بچنے کی گوشش کر سے گا کہ یہوگ تو بت بات پر نوکے رہتے ہیں۔

اورا گرکوئی شخص ایسا ہے دین ہے کہ اس کے دل میں دین اور دین داروں ک کوئی عظمت اور وقعت نہیں ہے تو وہ آپ کی تبلیغ سن کرفوراً کوئی کلمیہ کفر بک دےگا ،مثلاً کسی شخص کوڈ اڑھی رکھنے کی تبلیغ کی اور اس نے جواب میں کہددیا

''جاوُ! بيرتومولويوں كے كام ہيں۔''

يا كهدريا.

'' ڈاڑھی رکھنے سے صورت کیسی بکر ہے جیسی لگتی ہے۔''

تو فوراً کا فر ہوجائے گااوراس کے کفر کا سب آپ تھبریں گے۔اس قتم کے لوگوں کواجمالی طور پرصرف اس قتم کی تبلیخ کرنا جاہیے:

''ہم مسمان ہیں ، مسلمان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر ، فی اور بغاوت سے تو یہ کریں ، اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاریں ، خصوصاً ال گناہوں سے بیخے کی زیادہ کوشش کریں جو ہم رہے معاشرے ہیں کی نمری طرح واضل ہو گئے ہیں اور چنہیں لوگوں نے گئ ہوں کی فہرست ہی سے نکال دیا ہے۔''

©خطابعام:

نہی من المنکر کی تبلغ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے عام مجمع میں معاشرہ میں پھیلی ہوئی ہرائیوں کے فسادات اور خرابیاں خوب کھل کر بیان کی جا نمیں۔البتہ خطاب عام میں بھی اس بات کی رعابیت رکھناضروری ہے کہ انداز بیان میں ایسی در شق اور تیزی نہ ہوجس سے سننے وا ہوں کو وحشت ہواور وہ اپنی تو بین محسوس کریں بلکہ خطاب محبت ، شفقت ،اور در دول کے ساتھ ہو۔اس لیے کہ ول سے نکلنے والی باتوں میں زیادہ اثر ہوتا ہے ۔ وبات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے رہوں سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے ۔ پر خہیں حافت پر واز مگر رکھتی ہے ۔

از ول خیزد بر ول ریزد "ول سے نکلتےوالی بات ول پر ہی گرتی ہے۔''

تبليغ فرض كفاسية

تبینج کی دوسری تم ہے فرض کفایہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہیں اگر کوئی جگدالی ہو جہاں کے بسنے والوں کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ انہیں فد جب اسمام کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ایسے موقع پرتمام مسلمانوں پر بیفرض ہے کہ وہ پچھلوگوں کوان کی طرف بھیجیں جو انہیں اسمام کی دعوت دے کرمسلمان بنا کیں اور اس کے بعد انہیں اسمام کی دعوت دے کرمسلمانوں بیں ہے سی نے بھی یہ فرض اداء نہ اسمام کی اور انفن سکھلا کیں، اگر مسلمانوں بیں ہے سی نے بھی یہ فرض اداء نہ کیا تو سب مسلمان بیا تو سب مسلمان بیا تو سب مسلمان بی اور اگر صرف ایک شخص نے یہ فرض اداء کردیا تو سب مسلمان بی الذمہ ہوجا کیں گے۔

اس ونت پوری د نیامیں کوئی ملک بھی ایسانہیں ہے بلکہ سی ملک میں کوئی جگدایس

نبیں جہال اسلام کی دعوت پہنچ ہمسلی نول پرفرض کفایہ ہو، اس لیے کہ اس زہ نے بیں اسلام کی شہرت خود ہی دعوت بن کر پورے ملم میں پھیل چکی ہے، دنیا کے ہرفر دکواس بات کاعلم ہو چکا ہے کہ 'اسلام' ' بھی دنیا میں کوئی قد ہب ہاس لیے اب بیفرض اور فرمد داری خود ان لوگوں پر عائمہ ہوتی ہے کہ مختلف غدا ہب کی شخصیت کر کے حق اور باطل فد مدداری خود ان لوگوں پر عائمہ ہوتی ہے کہ مختلف غدا ہب کی شخصیت کر کے حق اور باطل فد ہب کو پہنچا نیں اور جو فد ہب حق ہے اس کا انتباع کریں۔ اللہ تعالی نے ہراندان کے اندر غور وفکر کرنے کی صداحیت رکھی ہے۔ اس کے مسئلہ ہے کہ:

''اگر کوئی شخص ایس جگه پیدا مواجهال دوسرا کوئی انسان نه رہتا موتو بالغ مونے کے بعداس پر بھی القد تعالیٰ کی مصنوعات میں غور وفکر کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود پرایمان لانا فرض ہے۔''

ای طرح جولوگ پیدائتی مسلمان ہیں ، مسلمانوں کے گھروں میں ہے ، بڑھاور جوان ہوئے یہ فرض اور فرمہ داری ان ہی پرعائمہ ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے احکام اور اوامر دنواہی معلوم کریں۔ دوسرے مسلمانوں پر بیفرض ور ذمہ داری نہیں کہ ن کے پاس جا جا کر انہیں اسلام کے حکام بنا کیں۔ کسی مخص کے مسلمان ہونے کا بیمطلب ہوتا ہے:

"ال نے اسلام کی حکومت کوشدیم کرلیہ ہے،اس لیے وہ کوئی کام بھی اسلام کے قانون کے خلاف نبیس کرے گا۔"

اسلام کے قوانین کیا کیا ہیں؟ انہیں معلوم کر کے ان پڑمل کرنااس کا فرض ہے کسی اور کا نہیں ۔اس لیے بیکسی قانون کی خلاف ورزی کر کے بیہ کہد کر جرم کی سزا سے نہیں نے سکتا: " مجھے اس قانون اور مسئد کاعلم نہیں تھا۔"

دنیامیں جب کو کی شخص کسی حکومت کو تسلیم کر لیتا ہے پھروہ خواہ پہاڑوں کے عاروں میں رہنے کی وجہ ہے یا شہر میں رہ کر ہی خوابِ غفلت میں سوتے رہنے کی وجہ ہے حکومت کے قوا نین معلوم نہ کرے ،اور کوئی کام حکومت کے خلا ف کرڈا لے۔ پھر جب عداست میں پکڑ کر لے جایا جائے تو بیعذر بیان کرے:

'' مجھے بہ قانو ن معلوم نہیں تھا۔''

تو كيكسى كابي عذر دنياكى كى عدالت مين تتليم كرليا جائے گا؟ اوراسے جرم كى سزا سے بری کردیا جائے گا؟ ہرگزنہیں۔ جب دنیا کی حکومتوں کا بید دستور ہے تو الله ک حکومت کیاونیا کی حکومتوں ہے کم ہے؟ وہ تو صاف صاف اعلان فرمار ہے ہیں · أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتُوكَ سُدًى و (٣٧:٤٥)

'' کیاانسان بیرخیال کرتاہے کہ یونہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا۔''

جس طرح وُنیا کی کوئی حکومت قانون سے لاملمی کا عذرتشلیم نہیں کرتی اور اینے قوانین کولوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے آ دمیوں کوئیں بھیجتی، بلکہ لوگ ازخود قوانین معلوم کرنے کے بیے حکومت کے کارندوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

ای طرح اسلام نے بھی مسلمانوں پر بیفرض عائد نہیں کیا ہے کہ ناواقف لوگوں کے پاس جاجا کراحکام اسلام بیان کیا کریں ۔اگر کس کے دل میں ایک ہمدردی ہو کہ وہ خواب غفلت میں سونے وا بول کو بیدار کر کر کے انہیں اسلام کےاحکام بتائے تواس ك اس عمل كومتحب اورموجب ثو اب تو كها جائے گالىكن فرض نہيں كها جاسكتا، اگر كو كى غلط نبی اور لاعلمی کی دجہ ہے اس عمل کے ' فرض ہونے'' کاعقیدہ رکھے توبیر سراسر دین میں تحریف ہے جو ہالکل نا جائز ہے۔

البتہ ہرعلاقے میں دین کی حفاظت اور بقاء کے لیے مسلمانوں میں ہے پچھالیے نوگوں کا ہونا ضروری ہے جن سے لوگ احکام اسلام معلوم کرسکیں، جو دین کو دشمنان اسلام کی تحریف ہے بچاشکیں اورآ یندہ کے لیے حاملین دین ومحافظین دین پیدا کرنے کی كوشش ميں لگےرہیں۔

## تبليغ دين ك مختلف شعبه:

پھر جس طرح دنیا کی حکومتوں کو اپنے ملکی انتظام کے لیے اُمور نظامیہ کو مختلف شعبوں میں تقلیم کرنا پڑتا ہے۔ کوئی شعبہ صنعت و تجارت کا ہے تو کوئی وزارت و عد است کا ہے، کوئی شعبہ مواصلات کا ہے تو کوئی معا کات کا۔ پھران میں سے ہرا یک شعبہ میں ہے ہرا یک شعبہ میں ۔

ای طرح دین اسلام کی حفظت اور بقاء کے لیے دینی کاموں کو مختف شعبول میں تقسیم کرنال زمی ہے۔ کو کی شعبہ تعلیم و تدریس کا ہے تو کو کی افتاء و تخریخ مسائل اور تمرین افتاء کا ،کو کی شعبہ اسلمہ سے افتاء کا ،کو کی شعبہ اسلمہ سے افتاء کا ،کو کی شعبہ اسلمہ سے جہد کا ہے تو کو گی تقین کا ہے تو کوئی عوام میں وعظ و تبلیغ کا ،کوئی شعبہ اسلمہ سے جہد کا ہے تو کوئی تقلیم جہد و کا ،تصنیف و تالیف کے ذریعہ تبیغ اور دین سے دفاع۔ پھران میں سے جرایک شعبے میں محتف شعبے ہوتے ہیں۔

جس طرح دنیا کے مختلف شعبوں کوختم کر سے صرف ایک شعبہ ہاتی رکھنے کا مشورہ دینا مثلاً .

''صرف''صنعت و تجارت'' كاشعبه ركھا جائے اور دو مرے تمام شعبول كو ختم كركے ان ميں كام كرنے والے لوگول كو بھى سب كو اى شعبه ميں لگايد جائے''،

خلاف عقل اور جہالت ہے۔

اسی هرح دین اسلام کے مختلف شعبوں کوفتم کر کے صرف ایک شعبہ باتی رکھنے کا مشورہ دینا مثلاً:

"صرف عوام میں وعظ وتبیغ کا شعبہ رکھا ج ئے اور دوسرے تمام شعبول کوختم کرکے ان میں کام کرنے والے سب لوگوں کو بھی عوام میں" وعظ و تبلیغ"
کے کام میں لگا دیا جائے" یہ مراسر جہالت اور دین سے نا وا تفیت کے علاوہ خلاف عقل بھی ہے۔

بکہ حقیقت یہ ہے کہ بیسب تبلیغ ہی کے شعبے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ بی عوام میں تبلیغ کا شعبہ ہے اور دوسرے شعبے خواص میں تبلیغ کے ہیں، بی خواص میں تبلیغ کے شعبہ تبلیغ کا شعبہ ہے اور دوسرے شعبے خواص میں تبلیغ کے ہیں، بی خواص میں تبلیغ کے شعبہ تدریس، تصنیف، افراء اور اصلاح باطن چند وجوہ کی بناء پرعوامی تبلیغ سے بہت زیادہ اہم ہیں، اس کی وجوہ یہ ہیں.

() ان ذرائع تبلغ ہے دین کی بنیادی ضد مات انجام دی جاتی ہیں ، مثلاً: قربین وحدیث کے سیج مفہوم کی تعیین وتشریح ،

التدورسول صلى الله عليه وسلم كارش وفرموه وقوانين واحكام كي توضيح وتحديد،

وشمنان اسلام کی طرف سے اسلام کے خلاف اُٹھنے والے نظریاتی فتوں سے اسلام کے حصار کی حف ظت واستحکام۔

ن میں ان لوگوں کو تبلیغ کی جاتی ہے جود ور دور سے طلب لے کرآتے ہیں، میں ان شاء اللہ تعالی ای بیان میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ طالبین کو دوسروں پر مقدم رکھناضروری ہے، انہیں چھوڑ کر دوسروں کی طرف توجہ کرنا اوران پر محنت کرنا جائز نہیں۔

ان طالبین میں دین کی بنیادی خدمات انجام دینے کی صلاحیت واستعداد جو آل ہے۔ ان بنیادی خدمات کی تفصیل واہمیت پہلی وجہ کے بیان میں بناچکا ہوں۔

ال ہے تابت ہوا کہ القد تعالی نے جن علاء کو اسلام کی ایسی اہم اور ضروری و بنیادی تبیغ کی خدمات انجام و ہے کی صلاحیت عطاء فر ، نی ہوان کے لیے عوالی تبلیغ میں نکلنا ہرگز جائز نہیں، اس طرح ان طلبہ کے لیے بھی جائز نہیں جن میں ایسی استعداد پیدا ہونے کی توقع ہو، البتہ جن ہے لیے تھے نہ ہوانہیں عوالی تبلیغ میں نکلنا ضروری ہے، مرادی میں ہے کہ اور میں ہے کہ ایسے کا ریڑے د ہنا اور وقت ضائع کرنا جائز نہیں۔ بیذ مدداری مداری مراس کے مہتم حضرات پرعائد ہوتی ہائی پر فرض ہے کہ ایسے ہے کا در طعبہ کو مداری میں بھرتی کرنے کی بجائے انہیں عوامی تبلیغ یا جہاد میں جمیعیں۔

## دین کام کرنے والوں کو در پیش خطرات:

دین کے ان مختف شعبول میں اخلاص کے ساتھ وین کی تفاظت اور بقاء کے لیے مخت اور کوشش کرتے رہنا بہت ہوئے آؤاب کا کام ہے۔ لیکن دین کے کام کرنے والول کوخصوصاً نفس وشیط ن کی طرف سے ایسے خطرات اور حملوں کا سامنا کرنی پڑتا ہے کہ اگر ان خطروں اور حملوں سے حفاظت کا اہتمام نہ کی جائے ان کا موں سے اخلاص نکل جاتا ہے، پھرید دینی خد مات لند تعالی کے ہاں قبول نہیں ہوتیں بلکہ القد تعالی کی رضا اور جنت کا سامان جنے کی بج ئے لقد تعالی کی ناراضی ورجہنم کا سامان جنے گئی ہیں۔

اتی بات تو ظاہر ہے کہ اگر کسی عبادت وردین خدمت میں اخلاص نہ ہوتو اس پر کتن و بال پڑتا ہے، لیکن کوئی عبادت اور دین خدمت کرتے وقت بیمعلوم کرنا کہ دل میں اخلاص ہے یا نہیں؟ بہت مشکل ہے۔ بظ ہرتو اخلاص ہی نظر آئے گا اور برخض اخلاص ہی کا دعویٰ بھی کرے گائیں جب تک اخلاص کی تمام ظاہری و باطنی علامات اور معیار نہ یائے جا کمیں اخلاص کا فیصلہ کر لینا سیجے نہیں۔

حقیقت تو بیہ کے جب تک کسی اہل دل کے ساتھ باضابط اصلاحی تعنق قائم نہیں کیا جا تا اس وفت تک اپنے قائم نہیں کیا جا تا اس وفت تک اپنے قلب ہیں خلاص پیدا کرنے کی کوشش کرنا تو در کنرا واطاع کے فقد ان کا احساس تک بھی نہیں ہوتا ،اس لئے اس دونت کو حاصل کرنے کی فکرا وراس کی توجہ اور رغبت ہی نہیں ہوتی ،اسی لیے قرآن کریم میں انتد تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اَلرُّحُمٰنُ فَاسْفَلُ بِهِ خَبِيْرُاهِ (۵۹۰۲۵)

" رحمن کا راستہ کسی ہا خبر سے پوچھو۔"

اس لیے کی مصلح کامل اور معالج باطن کے ساتھ باضا بط اصلاحی تعلق قائم کریں، شخ کامل کی علد مات بہتی زیور کے ساتویں حصہ میں دیکھیں،اخلاص بیدا کرنے کا اصل طریقہ تو یہی ہے،اس وقت!خلاص کی علا،ت بیان کرنامقصود ہے۔

# علامات إخلاص

ا ضلاص کی چند بڑی بڑی علامات بیان کردیتا ہوں ، ہرفتم کی عبدت خصوصاً دینی فد مات کرنے ہے۔ فلا مات بیان کردیتا ہوں ، ہرفتم کی عبدا ترآپ کی فد مات کرنے ہے۔ اگر آپ کی عبدات وخد مات اس معید کے مطابق ہیں تو قبوں ہیں ورنہ نہیں، تو اب کی بجائے موجب عذاب ہیں۔

## اخلاص وقبول کی پہلی علامت

### فكراستدراج:

انسان جو بھی عبوت یادین خدمت انجام دیتا ہے اُس کی تمین حالتیں ہوتی ہیں۔

- اس کی عبادت وخدمت اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتی ہے اور اس کا اثر وتمرہ دنیامیں بھی طاہر ہور ہاہوتا ہے۔
- اس کی عبادت و ضدمت اخلاص نہ ہونے یا کسی اور نالائقی کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی اور دنیا ہی میں القد نعالی کے یہاں قبول نہیں ہوتی اور دنیا ہی میں القد نعالی کی طرف سے اس کی بیر مزاملت ہے کہاس عبادت و خدمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔
- ا دنیا میں تو محروم نہیں کیا جا بلکہ اس میں خوب ترتی ہونے گئی ہے، عبادت میں خوب شول اور رغبت ہیدا ہونے لگتی ہے اور دینی خدمات کا خوب اثر وثمرہ ظاہر ہونے لگتا ہے لیکن اس کے نامۂ اعمال میں بجائے حسنات اور نیکیوں کے سیئات اور برائیاں لکھی جارہی ہوتی ہیں۔

یہ تیسری حالت استدراج کہلاتی ہے۔ اگر کسی مخص کو اپنی نجی عبادات یا دینی

خدمات میں ترقی دکیر کراس کے استدراج ہونے کا خیال آتا ہے اور فکر وخوف لگار ہتا ہے کہ کبیل میری بیدہ لت' استدرائ'' تو نہیں ، تو بیا خلاص وللہیت کی عدامت ہے۔
اور اگر ایسا خیال کبھی آتا می نہیں ہمیشہ اپنے کم ل ہی میں مگن رہتا ہے تو بیاس کی علامت ہے کداس کے اندرا خلاص نہیں ، اس کی عبادات اور دین خد مات اللہ تعالیٰ کے مہال مقبول نہیں ہیں۔

#### اخلاص والول کے حالات:

جن لوگول میں اخلاص ہوتا ہے اور جو دینی خدمات انجام دیئے میں لذت نفس سے پاک ہوتے ہیں ان کے صالات کیسے ہوتے ہیں؟

چند خلاص والوں کے بچھ حالات بتائے ویتا ہوں ،ان کے حالات سُن کراپنے حالات کاان سے مواز ندکریں پھرسوچیں کہ آپ کی نجی عبددات یو دینی خد مات میں کتنا اخلاص ہے؟

#### حضرت مولا نامحمرالياس صاحب الله تعلى كاسبق أموز واقعه:

تبلینی جماعت کے بانی حضرت مول نامحموالیاس صاحب رحمداللہ تعالی کے آخری مرض بیل وفات سے پچھیل حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمداللہ تعالی ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ دیکھ کہ بہت زیادہ پریشان ہیں، کروٹوں پر کروٹیس بدل رہے ہیں، پریشانی کی وجہ رہی بیان فرمائی.

"تبیخ کابیکام جوہم نے شروع کیا تھا اس کا وہم وگمان بھی ہمیں نہیں تھا کہ
یہ کام اتن جلدی اور اتنا زیادہ پوری و نیا میں بھیل جائے گا، للہ تعالی ہم
جیسوں سے اتنازیادہ وین کا کام لیس کے۔ اتنابڑا کام دیکھی کہ بخصے بینوف
اور فکر لاحق ہوگئی ہے کہیں بیاستدراج نہو۔''

حضرت مفتی صاحب رحمه الله تعالى في جواب ميس فرمايا:

"بریشان ہونے کی ہوت ہیں، آپ کی سے پریشانی اور آپ کے در میں عدم قبول واستدراج کا خطرہ آنا اس کی علامت ہے کہ آپ کی خدمت قبول ہیں۔ جس کی عبادت تبول ہوتی ہے ایسا خطرہ اس کے ول میں بیدا ہوتا ہے۔ جس کی عبادت تبول ہوتی ہے ایسا خطرہ اس کے دل میں ایسا خطرہ آتا ہی ہے۔ جس کے لیے استدراج ہوتا ہے اس کے دل میں ایسا خطرہ آتا ہی نہیں، وہ تو ہر وقت اس محمنڈ میں رہتا ہے کہ میں بہت زیادہ دین کا کام کرر ہا ہوں۔ اس میں عجب ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے اور اپنے کا موں پر فخر کرتا ہوں۔ اس میں عجب ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے اور اپنے کا موں پر فخر کرتا ہے۔ "

حفرت مولا نامحدالیاس صاحب رحمدالند تعالی کاس واقعہ سے ان لوگوں کو مبت حاصل کرنا جا ہے جودین کا تھوڑا ساکا م کرینے کے بعد بچھتے ہیں کہ ہم نے دین کی بہت زیادہ خدمت کرئی۔ بہت سے لوگ جو ہیردنی ممالک تبلیغی قرورے میں جاتے رہتے ہیں وہ مجھے بھی خطوط بھیجتے رہتے ہیں۔ ان میں وہ اپنی فتو حات بزر فرے لکھتے ہیں کہ ہم نے رہا مان مارا نجام دیا، وہ انجام دیا، بس اپنی کارنا ہے، کی لکھتے رہتے ہیں، ان کے لیے ول سے دعاء بی نگلتی ہے کہ التد تعالی انہیں اخلاص عطاء فرمائیں، اپنی مرضی کے مطابق کام لے بیل اور اپنی رحمت سے تبوی فرمائیں۔

دوسروں کی ہمت افزائی اورانہیں ترغیب وینے کے لیے بھی ایسے حالات کا ذکر کرنا بھی پڑتا ہے مگر مینیں کہ ہروفت اپنے کمالات ہی گئے گناتے رہو، بلکہ اللہ تعلیٰ کا حکم مجھ کرنا ہے مالات مرف بفتر رضرورت ہی بتانے پراکتف کرنا چاہیے ورمین بتاتے وقت بھی نفس وشیطان کے فریب سے ہوشیار رہنالا زم ہے، اللہ کی عنایت سے نظر ذرا سی ہے ہوشیار منالا زم ہے، اللہ کی عنایت سے نظر ذرا سی ہے ہوئی اور سید سے جنم میں ، اتن محنتیں اور مشقتیں بھی برداشت کیں اور بنایا جہنم کا سا ، ان ۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔

۔ پھرا گرا پیے تخص کی کوئی ذرای تعریف بھی کروے پھرتو سبحان القد! کیا کہن، اٹمق سمجھنے لگتا ہے.

" میں واقعة ايباي ہول \_"

یوگوں کی داہ واہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اپنے نا گفتہ بہ حالات کا خوب علم بھی ہے اس کے باد جو د جب کوئی تعریف کرتا ہے تو نفس دشیطان کے فریب میں آ کرخو د کو پچھے سمجھنے مگتا ہے۔

سیمھنے مگتا ہے۔ ایک شخص نے اپنا گھوڑا نیچنے کو دلال سے کہا، دلال نے خریدار کے سامنے گھوڑ ہے کی تعریف شروع کی، تو مالک کہنے لگا:

'' پيگورُ ااپياا جِها ٻِ تور ٻند يجيي، مين نبيس ڀيول گا۔''

ایک نائن اپنے جمان کے گھر گئی ،اس کی بیوی نے نتھ دھونے کے لیے اتاری ہوئی تھی۔ نائن مجھی کہ بیہ بیوہ ہوگئ ہے، جاکر نائی کو بتایا ، جم ن کہیں دور دوسرے شہر گیا ہوا تھا ، نائی وہاں پہنچا جم ن کوخر دی

'' آپ کی بیوی بیوه بموگئ ہے۔''

وه رونے لگا الوگول نے وجددریانت کی تو کہنے لگا ا

"ميري بيوي بيوه بوگئ ہے۔"

لوگ آ آ کرتعزیت کرنے لگے، کی عقل مند کا دهرے گزر ہوا، ای نے کہا: "آپ زندہ بینے بیں تو آپ کی بیوی کیے بیوہ ہوگئی؟ بید بات عقل میں تو نہیں آربی ۔"

جمان نے جواب دیا:

'' عقل میں تو میری بھی نہیں آ رہی ، تمر ہارا نائی بہت معتبر ہے بھی غلط بات نہیں کہدسکتا۔''

سواحمق شخص کا حال یمی ہوتا ہے، اپن حالت بخوبی جانتا ہے پھر بھی تعریف کرنے

والوں کی باتوں براعتاد کر کے خود کو با کماں بیجھنے لگتاہے ۔ گرگد سفے کے کان میں کہددو کہ عاشق تجھ پہ ہوں ہے یقیں کامل کہ وہ بھی گھاس کھانا جھوڑ دے بندتی کی عقل عطاء فرہ کمیں۔

مولانا محمدالیاس رحمدالقد تعالیٰ کی شخصیت بردی عجیب تھی۔ زبان صاف نہیں، طرز بیان ہالک اُلمجھ ہوا تھا ہمعلوم ہوا کہ جہلیخ بیان ہالکل نہیں گر در دول کام کررہا تھا، معلوم ہوا کہ جہلیغ ایک ہالک اُلمجھ ہوا کہ جہلیغ اللہ اور اور اور اور اور اور اور اور اور ایک اللہ کی اثر کرتی ہے جس میں در دول ہوا ور دور دول پیدا ہوتا ہے تعلق مع اللہ اور اور ایل اللہ کی صحبت ہے، بردے بردے واعظ ، ان کی لبی لبی تقریریں، ولچ ہے اور نم بلی آ وازیں، زبردست توت بیان ، او نجے اور نجے نکات بیان کرنے والے ، ان کی ساری عمریں کر رکئیں گر مدایت ایک کو بھی نہیں ہوئی ، و بی بات ہے کہ جس کے دل میں درونہ ہواس کی باتوں میں کوئی انٹرنہیں ہوتا۔

### ميراايك، بت آموز داقعه:

میں نے جب یہاں دارالا فقاء کا کام شروع کیا تو ایک بار حضرت مفتی محمر شفیع صاحب رحمہ للہ سے اپنی ایک حالت بیان کی کہ اللہ تعالی کی طرف سے وعدہ ہے اِنْ قَنْصُورُوا اللهُ یَنْصُر سُکُمُ وَ یُحَبِّتُ اَقْلَدَا مَکُمُوں (۲۵-۲) ''تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد میں لگ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارا پر دردگار رہے ''

"مریاں تو بہ حالت ہے کہ ہم اتنا کام نہیں کر پاتے جتنی اللہ تعالی کی طرف ہے مدد ہور ہی ہے۔ اپنے ہر کمل میں نقص ہی نظر آتا ہے، یہی خیاب دامن گیرر ہتا ہے کہ بچھ بھی کام نہیں ہور ہا، نداس میں کمیت ہے نہ کیفیت، کیفیت، کی طرف سے مدداس قدر ہور ہی ہے کہ سے کہ اور القد تعالی کی طرف سے مدداس قدر ہور ہی ہے کہ

کہیں بھی سی مقام اور مرحد پر بھی اسباب کے لحاظ ہے بھی بھی سی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ، ان کی طرف ہے تن مدد کہ مقل جیران ہے، یہ حالت دیکھ کر پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں استدراج تونہیں ۔'' حالت دیکھ کر پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں استدراج تونہیں ۔'' حضرت مفتی ہے حب رحمہ اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا:

"قرآن کریم میں بیتو ہے کہ اگرتم القدیق کی مدد کرد گے تو اللہ تعالی تہاری مدد فرما کیں گئی ہے، مگر بیے کہاں ہے کہ جتنی مدد تم کرد گے اللہ تعالیٰ بھی اتنی ہی مدد فرما کیں گئے انس ن ناقص ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کام کرےگا، اللہ تعالیٰ کی ذات کال ہے وہ اپنی شان کے مطابق انعام دیں گے اور مدد فرما کیں گئے۔"

*چرفر*مایا

''استدراج کاخطرہ بی دلیل قبول ہے، جس دل میں بیخطرہ رہے کہ میرایہ کام قبول ہے بیش بیخطرہ رہے کہ میرایہ کام قبول ہے یانبیں؟ کہیں استدراج تو نہیں؟ یانعتیں رحمت کی بجائے زحمت تو نہیں؟ یہ خطرہ اور فکر لگار ہنائی قبول ہونے کی دلیل ہے۔''

عَالِبًا ای موقع پر حضرت مفتی صاحب رحمه القدتعالی نے مولا ناامیاس صاحب رحمه القد تعالیٰ کاوہ قصہ بیان فرمایہ جومیں نے ابھی بتایا ہے۔

الغرض بس شخص سے اللہ تعالی دین کا بہت زیادہ کام لے رہے ہوں ، لوگول کو سے بہت زیادہ دی فی مینے رہا ہوا دردین حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا اس کی طرف بہت زیادہ دی بھو ہو ہوں ہوں ہوں ایک حالت میں اسے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہروتت ہوشیا در ہنا چاہیے کہ اللہ تعالی تو تع ہے بہت زیادہ جو بید مین کا کام لے رہے ہیں کہیں بیاستدراج تو نہیں ، ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالی و تے یہاں بیضدمت قبول نہ ہوگر ڈھیل دے دی ہو، بیسو چتے رہنا چاہیے، ہردفت ڈرتے رہنا چاہیے اور استغفار و دع ، قبول کرتے دی ہو، بیسو چتے رہنا چاہیے ، ہردفت ڈرتے رہنا چاہیے اور استغفار و دع ، قبول کرتے

رہنا جا ہے۔

#### ايك سبق آموز واقعه:

ایسے موقع پرایک شخص کا داقعہ موچتے رہنے ہے بہت فائدہ ہوتا ہے، مجھے تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہڑتی ،ازخود ہی بیدداقعہ میرے ذہن میں آتار ہتا ہے۔ کی ضرورت نہیں ہڑتی ،ازخود ہی بیدداقعہ میرے ذہن میں آتار ہتا ہے۔ ایک شخص بہت مکارتھا۔لوگوں کو دھوکہ دینے کے بیے بزرگوں کی صورت اختیار کر کے بیٹھ گیا۔

آج کل تو لوگوں کو دھوکہ دینا بہت آس ن ہاں لیے کہ اتو وَل اور گدھوں کی اکثریت ہے، اندر کچے بھی نہ ہوبس کوئی صورت بنا کر کہیں بیٹے جائے، دیکھیے لوگ کیسے سیستے ہیں س زمانے ہیں یہ فریب دینا بہت آس ن ہے۔ پہنے زہنے میں لوگ ہوشیار تھے، دین کی فہم تھی، لوگ جلدی دھو کے میں نہیں آتے تھے، اس لیے اس زمانے میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مکار کو بھی اس فن کی اصطلاحات اور پیچیدہ مسائل کاعلم حاصل کرنایز تا تھا۔

وہ مخص فن تصوف حاصل کر کے بیٹنے بن کر بیٹھ گیا اورلوگوں کو اَوراد، اذ کار، اشغال اور مراقبات وغیرہ منقین کرنے لگا،لوگوں کا بہت زیادہ رجوع ہونے نگا اور بہت ہے لوگ تائب ہوکراولیاءاللہ بن گئے۔

ایک دن ان اولیاء الله کوخیال آیا کہ چلیں آئ مکاشفہ میں اپ حضرت کا مقام دیکھتے ہیں۔ سب مل کرمتوبہ ہوئے مگر حضرت کا کہیں بھی کوئی مقام نظرنہ آیا، بہت جیران ہوئے اور سوچا کہ خود حضرت ہی ہے ان کا مقام پوچھتے ہیں، حاضر ہوکر عرض کیا کہ ہم سب نے مل کر حضرت کے مقام کو تلاش کرنے کی کوشش کی محرکہیں بھی آپ کا مقام نظر منہیں آیا، آپ خود ہی ہمیں اپن مقام بتاویں۔

اس كاجواب توبهت بى آسان تھا يوں كہد سكتے تھے:

" تم تو ابھی ابھی پیدا ہوئے اور میرامقام تلاش کرنے لگ گئے۔ میرامقام تو بہت بلند ہے۔ بیسیوں سال تم مجاہدہ کرتے رہو پھر کہیں جا کر میرے مقام کا شاید می پیتہ چلے۔ کس کام میں لگ گئے چلوا پنا کام کرو۔'' مگرامل اللہ کی صورت بنانے اور ذکر اللہ کی برکت سے اللہ تعالی کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ صاف کہدویا:

'' لی بات رہے کہ میرے اندر کچھ بھی نہیں۔ مکار ہوں، مال و جاہ کی ہوس ے اولیا ،ابتد کاروپ دھارر کھا ہے۔''

ان او میاء الله کی دانش مندی دیکھیے کہ جب انہیں حقیقت کا پتہ چلا تو رینہیں سو جا کہ ارے کہاں تھینے رہے چلو بھا گو یہاں ہے ، س کی مار پٹائی کرتے ،لوگوں کے سامنے اے ذلیل کرتے اس کی تذکیل وتحقیر کی بجائے کہنے لگے ،

" چلوسبل کردی ،کرتے ہیں کہ یااللہ!ان کا ہم پر بہت احسان ہے،ان کے بتائے ہوئے ننخول سے ہارے گناہ چھوٹے، تیری محبت اور تعلق نصیب ہوایااللہ!انہیں بھی اولی ،اللہ کی فہرست میں داخل فرما۔"

ان لوگوں کی دعاء تبول ہوگئی ورالقد تعالٰی نے انہیں بھی وی القد بنادیا، اورا پنے تعلق قرب اورمجت ہے نوازا۔

ان كے ساتھ القد تعالىٰ كى دشگيرى كيوں ہوئى؟ اس ليے كه انہوں نے اللہ والوں كى، الله كے مجوب بندوں كى صورت اختيارى ہوئى تقى، اگر چه و نيا عاصل كرنے كے ليے يه صورت بنائى تتى گر القد تعالىٰ كوان كا يہ مل ايسا پسند آيا كہ انہيں بھى اپنے مجبوب ومقرب بندوں كى فہرست ہيں واخل فرما بيا۔ وُ نيا حاصل كرنے كے ليے اولي ، اللہ كی نقل اتار نے والے كو جب القد تن لی اپنے مجبوب بنا ليتے ہيں اور اس كے ساتھ ان كى دشكيرى ہوتى ہوتى ہوتى ہوتا و جوكوئى خالص للہ كے الله اللہ كي نقل اتارے كا اور ان كى شكل وصورت اختيار كرے كا كيا القد تعالىٰ اسے محروم جھوڑ و ہى گے، اپنا محبوب نبس بنا كميں گے اور اس

کے ساتھ اللہ تعالی کی دیکیسری نہیں ہوگی؟

الغرض جب بھی کوئی اطلاع یا خط ایس آتا ہے جس میں اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ سارے گناہ چھوٹ گئے اور تمام گنا ہوں سے دل میں نفرت بیدا ہوگئی تو اس ونت س واقعے کی طرف ازخود ذہن چلا جاتا ہے سوچتا ہول:

'' کہیں اس مکارجیسا مع ملہ تو نہیں ہور م کہ دوسروں کی حالت تو سدھرتی جائے اورا پی حالت نا گفتہ ہہو۔'' ساتھ ساتھ بید عاء بھی ہوجاتی ہے: رُبِّ لاَ تُخوِنِی یَوْمَ یُبْعَدُّونَ،

"اے میرے دب! مجھے بروز حشر رسوانہ کیجے۔"

اس قصدکوسو پنے ہے بہت نفع ہوتا ہے، انسان کواپی حالت کا می سبد کرتے رہنا چاہیے۔

# آخرت کی رسوائی دنیا کی رسوائی سے بروی ہے:

روز حشر میں رسوائی کا کیا مطلب؟ ان ہوگوں کے لیے جن سے اللہ تعالیٰ دین کا کوئی کام لے رہے ہوں، جولوگ دوسروں کے مقتدا ہوں، لوگ ن کے معتقد ہوں، ہاتھ چو ہے ہوں، ان لوگوں کے لیے روزِ حشر میں رسوائی ہاتھ چو ہے ہوں، ان لوگوں کے لیے روزِ حشر میں رسوائی سے کہ ان کے معتقد ین اور مرید بن قو جارہے ہوں جنت میں اور انہیں لے جایا جارہا ہوجہم میں، کتی بڑی رسوائی ہے؟ جہم میں جانے کی رسوائی کے علاوہ بیر سوائی الگ کہ جولوگ دییا میں ان کے مرید تھے دُور دُور سے ہوایت کے لیے ان کے پاس آیا کرتے جولوگ دییا میں ان کے مرید تھے دُور دُور سے ہوایت کے لیے ان کے پاس آیا کرتے ہوئی مسائل اور دین سیکھتے تھے، خط و کتابت کے ذریعہ بھی استفادہ کا سلسلدر کھتے تھے، وہ قو جارہ ہول جنت میں اور یہ پیرصاحب جہم میں اُلے لاکا نے ہوئے ہوں، اس وہ قو جارہ ہول جنت میں اور یہ پیرصاحب جہم میں اُلے لاکا نے ہوئے ہوں، اس

میں ہب اس صورت حال کوسوچتا ہوں تو وہ مثال سامنے آجاتی ہے جسے مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مثنوی میں ذکر فر مایاہے:

" پہلے زیانے میں طوطے کو شکار کرنے کا پیرطریقہ تھا کہ کسی نکی کو دھا گے وغیرہ میں بروکر کسی درخت سے لٹکا دیتے تھے، طوط جب اس برآ کر بیٹھ تو و فیرہ میں بروکر کسی درخت سے لٹکا دیتے تھے، طوط جب اس برآ کر بیٹھ تو و ذکیلی گھوم جاتی اور وہ طوط کٹ ہوج تا سرینچے پاؤل او پر، شکاری اسے خفست میں باکر پکڑ لیتا۔"

یہ صورت س منے آجاتی ہے کہ اگر خدانخواستہ ہماری بیرعبادت قبوں نہیں ، اخلاص نہیں ، ریاء ونمود ہے تو قیامت کے دن کیا حال ہوگا ، مریدین اور معتقدین دیکھ رہ ہول گے کہ یہ بیرص حب تو اُسٹے لٹکائے ہوئے ہیں ،املد تعالی ہم سب کے حالات پر رتم فر ، نمیں ۔اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرتے رہنا جا ہے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا جا ہے۔

## اینے نیک اعمال پرناز کرنے والوں کی مثال:

حضرت رومی رحمه الله تعالی نے دومثالیس بیان فر مائی میں:

ایک مرتبدایک چورکسی کے گھر میں رات کے وقت گھس گیا، مالک کی آنکھ کھل گئی، اس نے چتماق جلا کردیکھنے کی کوشش کی۔

پہیے زہ نے میں روشیٰ کرنے کا پیطریقہ تھا کہ جنتماق سے روئی میں آگ گاتے سے، چقمال سے جو چنگاری اُٹھی تو روئی میں آگ لگ جاتی اور روشیٰ بیدا ہوتی۔

ہ لک نے اس طرح روشیٰ بیدا کرنے کی کوشش کی لیکن چورس کے سراہنے بیٹھ گیا، جو چنگاری چقماق سے نکل کرروئی پر گرتی اسے فوراً ہاتھ سے مسل دیتا، جس کی وجہ سے روئی میں آگ نہ گی ، مالک پر نیند کا غدبہ تھا ہی، جب یک دوبار کی کوشش سے روشیٰ نہ ہوئی تو چھوڑ کردوہ روسو گیا، چوراس ہوشیاری اور مکاری سے پورے گھر کا صفایا کر گیا۔

حضرت روی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیمثال ان تو گوں کے بیے بیان فر ، کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں ·

" ہمارے پاس دین تعمیں بہت زیادہ ہیں، سارے گناہ بھی چھوٹ گئے عبادات بھی بہت ہیں، جنت کا عبادات بھی بہت ہیں، جنت کا مکمل سامان ہو چکا ہے، کوٹھیاں بھری پڑی ہیں۔"

اپنے خیال میں بہت نوش ہورہے ہیں کیکن خدانخواستہ کوئی چور حجیپ حجیپ کر سارے مال کاصفایا کر گیا ہواورآپ کونبر بھی نہ ہوتو آخرت میں کیا ہے گا؟

### اعمال صالحہ کے چور:

وہ چورکون ہیں؟ نفس اور شیطان، جب ہی ان کی طرف ہے ول میں بیدخیال آنے لگے کہ ہم بڑے متقی، پر ہیزگاراور کامل ہیں تو ایک دم سارا کیا کرایا ضائع گیا، الله تعالیٰ کی ویکیری ہے نظر ہٹ کر اپ او پر نظر گئی تو بجائے بہت کے سمان کے جہنم کا سامان بن گیا، ساری عمر گن ہ چھوڑ نے کی مشقت بھی برداشت کی، عبادات میں وقت صرف کیالیکن پر بھی جنت ہاتھ نہ آئی، اس کی بجائے جہنم کی وہتی ہوئی آگ، کتنی بڑی محروثی کی بات ہے؟

## نیک اعمال برفخر کرنے والوں کی دوسری مثال:

واسری مثال حضرت رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بوں بیان فرمائی کہ ایک فحض نے بہت ساانا ج اپنی کو فیصوں میں بھر کر دکھالی کہ جنب اناج کی قلت ہوگی تو نکال لیس کے،
اپنے خیال میں بہت خوش ہور ہے کہ میر سے پائی تو کو فیصیاں بھری پڑی ہیں ،لیکن جب اناج کی ضرورت پیش آئی کو فیصوں کو کھولا تو ایک دانہ بھی نظر نہ آیا ،سار ااناج جو ہے نکال کرلے جانچے تھے۔ایے موقع پر وہ فیض کتنا پریشان ہوگا۔

یہ شال بھی حضرت روئی رحمالقد تعالی نے ان لوگول کے سے بیان فر ، نی ہے جو سے بیں کہ ہمارے پاس تو جنت کے سامان کے انبار کئے ہوئے بیں ، کوشیاں بھر ک پڑی ہیں ، فی عبادات بھی بہت ہیں اور دوسروں تک دین پہنچانے کی خدمات بھی بہت ، دین کی بہت نے طور پر بھی گناہ چھوٹے ہوئے ہیں اور دوسرول کو بھی گناہ ول خدمت ہوری ہے، اپنے طور پر بھی گناہ چھوٹے ہوئے ہیں اور دوسرول کو بھی گناہوں سے روک دہ ہیں ، اپنے خیال بیں بہت ہی نوش ہور ہے ہیں دوسرول کو بھی گناہوں سے روک دہ ہیں ، اپنے خیال بیں بہت ہی نوش ہور ہے ہیں ۔ کہ ہم قواب بالکل جنت کے سخت بن گئے ، ہمارے پاس تو فرانوں کے فرز نے ہیں۔ لیکن جب خزانہ کھولئے کا وقت آیا ، کب؟ کل قیامت کے روز فرانہ کھولئے کا وقت سامنے آئے گا، آل روز اگر خدانخواست اپنے فرانہ بیل گے ، حساب و کہا ہے کا وقت سامنے آئے گا، اور نشس اس روز اگر خدانخواست اپنے فرانہ بیل سے یک دانہ کے برابر بھی کچھ نہ نکا اور نشس اس مامن کرنا ہوتا کیا بے گا؟ کتنی پریشنیوں کا صفایا کر دیا ہوتا کیا بے گا؟ کتنی پریشنیوں کا سامنا کرنا ہوئے گا؟

نفس وشیطان کے چو ہے خزانوں پر کس طرح مملد کرتے ہیں؟ دل میں جہال یہ خیال آیا کدسب کچھ میرا کمال ہے اور میرے افتیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ویکیری سے نظر ہی اور اپنے کمال پر نظر گئی تو نفس وشیطان کے چوہوں نے تمام خزانوں کا صفایا کردیا۔

### مولا ناشبيرعلى صاحب رحمه التدتعالي كاواقعه:

مولا ناشبیرعلی صاحب رحمدالقد تعالی نے اپنا ایک قصد بیان فر مایا کہ انہوں نے اپنی زمین کی بیدا وار کی شکر کو کھلے میں بحر کر بند کردی تا کہ جب شکر کی قلت ہوگی تو نکال کر استعال کریں گے، کیکن جب نکا لنے کا وقت آیا، کھلا کھولا تو بیہ منظر دیکھے کر جیران رہ گئے کہ شکر کا نام ونشان تک نہیں بلکہ تلے میں سیاہ نہ نظر آری ہے۔ غورے دیکھا تو مسوم ہوا کہ چیونے میں ،ان چیونٹوں نے تمام شکر کا صفایا کر دیا تھا۔

ای طرح جو شخص اپنے نیک اعمال پرخوش ہور ما ہو کہ میرے پاس تو جنت کے خزانے بجرے پڑے جن ایک تو ہنت کے خزانے بجرے پڑے جی اور کل تیامت کے دوز حساب و کتاب کا وقت سے تو ہجھ بھی خداور کتنی بڑی رسوائی ہوگی؟ ڈرتے رہنا چاہیے اور القد تعدلٰ کے عذاب سے پناہ ما سکتے رہنا چاہیے۔
رہنا چاہیے۔

## الله تعالى كي نعمتون مين خيانت:

جومحض القد تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنا کمال سمجھتا ہے اس کی مثال الیہ ہے جیسے کسی بادش و نے کسی بھٹی جمار کو اپنے خزانے کا خاز ن بنادی ہوا در وہ اس خزانے کو اپنا سمجھنے نگے تو ایسے میں سمجھنے نگے تو ایسے ایمن سمجھ کرخاز ن بنایا تعاور اس بھٹی پر اتنا بڑا احسان کی گریہ ایسا نالائق اور اتنا بڑا خائن نکلا کہ اسے اپنا سمجھ دیا ہے۔

اگر یا دشاہ ایسے نالائق اور خائن کوموت کی سزانہ دے تو کم ہے کم معطل تو کرہی دےگا۔

ال مثال کوس منے رکھ کر یوں سوچنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا ہیں جونعتیں عطاء فرمائی ہیں خواہ وہ دنیوی فعتیں ہوں یا دی می پھر دینی فعتوں میں سے معی فعتیں ہوں یا عملی ، اپنی ذات میں ہوں یا دوسروں تک علم وسل بہنچانے کی نعت ہو، دوسرے کو عامل اور نیک بنانے کی کوشش ہو، ان تمام نعتوں کے بارے میں اگر کسی کے دل میں بیخیال بیدا ہوکہ بیسب میرا کمال ہے تو بیالتہ تعالیٰ کی فعتوں میں خیانت ہے، بیتمام نعتیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے امانت ہیں، ونیا میں جس سے اللہ تعالیٰ کوئی کام لے رہے ہول وہ اللہ تعالیٰ کی فعرفت دوسروں میں تقسیم اللہ تعالیٰ کی فعرفت دوسروں میں تقسیم کروارہ ہیں، بادشاہ کے فزانہ میں جو کوئی خیانت کرے گا، انہیں اپنا سمجھے گا تو بیاتو ممکن ہے کہ دنیا کے کسی بادشاہ کو بیانہ ہے کہ اس کا خازن خزانہ پر اپنا دعوی کررہا ہے یا

جھپ جھپ کرچوری کررہا ہے یاان خزانوں کو خصب کر لے اور بادشاہ کو مرواڈ الے بگر
القد تعالی کے ہم میں کوئی نقص نہیں ،ان کی قدرت میں کوئی نقص نہیں ،انہیں تو دلوں کے
حوالہ ت کا بھی علم ہے ، گرکسی کے ول میں بید خیال پیدا ہوا کہ بیسب میرا کماں ہے تو بیہ
الله تعالی کے ہم اور قدرت سے فارخ نہیں ،اس کا و بال اس پر بیہ پڑے گا کہ القد تعالی
اس کو معطل کردیں گے اور تمام نعمتوں ہے اے محروم کردیں گے کہ س نالائق کو قو بنایا تھ
الب نز نے کا فاذ ن اور بیا ہے ا بنا مجھ رہا ہے کہ تنا بڑا خائن ہے ؟ چرد نیا میں بھی رسوائی
ہوگی اور ترت میں بھی۔

جن دعاؤں کا میرامعمول ہےان میں ان مینول مثالوں کی مناسبت ہے بھی ایک دعاء ہے۔

''یا اللہ! چوہے، چور اور امانت میں خیانت سے حفاظت فرما، ہرونت تیری طرف ہی توجہ ہے اور تیری دیگیری پر نظر ہے۔''

# اخلاص وقبول کی دوسری علامت

### كثرت دعاء واستغفار:

انفرادی عبادات اور دین خدمات کے قبول ہونے کی دوسری علامت ہے کہ ہمیشددعاء،

#### لَاحَوُلَ وَلَا قُوَّةَالًا بِاللهِ

کامعمول رہے،اس کا حاصل میہ ہے کہ نیکی کی تو نیق ہوجا تا اور گناہوں کا چھوٹ جانا اپلی ذات میں ہو یا دوسروں میں نیکی کی تنقین ورگناہ چیزانے کی کوشش کر نا اور اس کوشش میں کامیا ہی حاصل ہونا، لوگوں کا نیکی کی طرف آنا، گناہوں کا چھوڑنا، یا القدایہ سب تیری دعگیری ہے ہے، دوسروں سے گناہ چھڑانا تو دُورکی بات خودکو گناہوں سے

محفوظ رکھنا بلکہ ان ہے بیچنے کا دل میں خیال آج نا، آخرت کی فکر کا پیدا ہوجانا تیری دنتگیری نہ ہوتو سچھ بھی نہیں ہوسکتا۔

اى ليه حضورا كرم على التدعليه وسلم في فرمايا: لَا حَوُلَ وَلَا فُوَّ قَالًا بِاللهِ كَنُوَّ مِنْ كُنُوْ إِ الْجَنَّةِ (سَكُوَةَ شريف) "الاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ جنت كُنُرَ انُول مِسْ سِمَا يك بهت برا فراندے."

تین سیکنڈ میں یہ جملہ اداء ہوج تا ہے۔ استے مختفر جملہ میں اتنا برداخزانہ کیوں ماتا ہے؟ اس لیے کہ اس سے نفس وشیطان برآ رے چلتے ہیں ، نفس وشیطان جوتی م نیکیوں کو برباد کرنے دالے ہیں ، اول تو ویسے ہی نیکی کے طرف آنے نہیں دیتے ، ہروت گن ہول میں مست رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر کوئی گنا ہوں سے نی گیا اور نیکی کی طرف مائل ہوا تو اب اس کی نیکیوں کو ہرباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ، اس کے دل میں کبر وجب کے خیالات ڈالیس گے کہ ہم تو ہوئے نیک ہیں ، بہت یا رسامیں۔

الغرض سوچتے رہنا جا ہے کہ نیک کی تو نیق اور دوسروں کو تبلیغ کی تو فیق ، پھراس تبیغ میں اثر کا پیدا ہونا ، وگوں کا دین دار بنتا ، بیسب اللہ تعالیٰ کی رصت سے ہور ہا ہے ، وہ جا ہیں گے تو ہماری تبلیغ میں اثر ہوگا، نبیں جا ہیں گے تو نہیں ہوگا۔

## لَاحَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كَلْ حَقيقت بِرَكْطَحُ كَاتَهُم ما ميشر:

کا حَوْلُ وَکَلا فَوْ قَالًا بِاللّهِ ہے جو مقصد ہے اور اس بیں جس بات کی تعلیم وی گئی ہے اگر دیکھا جے نے تولا کھوں انسانوں بیں شاید ہی کس پر اس تعلیم کا اثر ہوا ہو۔ یول تو و نے کہ نیام انسانوں مسلمان ، کا فرسب کا میعقیدہ ہے کہ دنیا بیں اس کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ، کی اور جسمانی تعمیں ہوں یا اپنے اپنے عقیدے کے مطابق دین نعمتیں ، سب بچھالتدتی کی عطابق دین نعمتیں ، سب بچھالتدتی کی عطاء کردہ ہے۔ بڑے ہوئے این مشکمراور پنداروا لے ہے بھی اگر

بوچھا جائے.

'' تمہارا بیمنصب، مال ہمحت اولا دوغیر وکس کی طرف ہے ہیں۔'' تو وہ بھی یہی کہے گا:

"سب بجمالتدتعالي كي طرف ہے ہے."

البتداگرکوئی للدت کی حجودی کامنکر بوتو دہ یہ کے گا کہ بیسب میراکی یا بوا
ہے، جسے قارون القد تی لی کامنکر تھا، اس نے کہد یا تھا کہ یہ ، ل ودولت سب کھ میرا
کمایا ہوا ہے کوئی دوسرا دینے والانہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے مال ودولت کے
ستھواسے زمین میں دھنسا دیا گیا۔ قارون نے تو زبان سے کہا تھا کہ یہ سب پھھ میر
ہے، اگر کی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو ہ ئے کہ دین کی بیتم فی تیس میرائی کمال ہے تو
قرون سے مشابہت تو ہوی گئی، اصل مرض تو دل کا ہے، قارون کی زبان سے بھی ظاہر
ہوگیا، ڈرتے رہنا ج ہے کہ کہیں ای جیسا حشر نہ ہوجائے کہ القد تعالی اس سے تم م
نعتیں سعہ کرلیں۔

غرضيكه عقيده ومسم كافرسب كابي ب كه جو يجه بهي بالقد تعالى كاديا بواب، سب يجه القد تعالى كاديا بواب، سب يجه التد تعالى كاديا بواب، سب يجه التد تعالى كاديا و لا فوف مب بي كتب بيل كرلا حول و لا فوف ألا بياله بالله بالل

"کسی کے متوجہ کیے بغیر دل میں بار باریہ خیال آتا رہے کہ میرے بال دین کی جتنی بھی تعمیل ہیں ان میں سے خدا نخواسته میری کوئی بات یا عمل اللہ تعالیٰ کو نابسند ہو، یا اپنے کمار پر نظر چلی جائے پھراس کا وبال یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ و متمام نعمتیں مجھ سے سب کرلیں ، یہ خیال ہروقت ول و د ماغ پر مسلط رہے ، خصوصا جب کسی نیک عمل کی تو فیق ہوجائے ، برائی سے بیخے کی تو فیق ہوجائے اور اس تبلیغ پر اثر بھی مرتب ہوجائے اور اس تبلیغ پر اثر بھی مرتب

ہور ہاہو۔''

اگرکسی کے دل کی حالت وکیفیت اس تقر مامیٹر کے مطابق ہے تو آلا تحسول و آلا فی است کے مطابق بنانے فی و آلا باللہ کی حقیقت دل میں اُتری ہوئی ہے ، اگر نہیں تو دل کواس کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا چا ہے ، سماتھ ساتھ دل کو مجب و کبر سے بچانے کے بیے یہ دعاء بھی کرتے رہنا چاہیے ،

يَاحَى يَاقَيُّوُمُ بِرَحُمَتِكَ اَسْتَغِيْتُ اَصْلِحُ لِيُ شَانِي كُلَّهُ وَلَالْكِلْبِيُ إِلَى نَفْسِي طَرُفَةَ عَيْنِ،

'اے وہ ذات جو زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والی ہے، بھٹکنے اور گرنے والوں کو سنت پیش کرتا گرنے والوں کو سنجا لنے والی ہے، تیری بارگاہ میں درخو ست پیش کرتا ہوں کہ میرے تمام حالات کی اصداح فرما (عقیدہ بھی صحیح ہو جمل بھی صحیح ہو اور کبھی دل میں بید خیال بھی نہ آنے پائے کہ اس میں میرا کوئی کی ل ہے ) اور آنکھ جھپکنے کی دیرے لیے بھی مجھے میر نفس کے حوالہ نہ کر''
اور آنکھ جھپکنے کی دیرے لیے بھی مجھے میر نفس کے حوالہ نہ کر''
ائڈ النّفُس کا کھار آئے 'بیالسُو آء اِللّا مَارَجِمَ رَبِّی (۱۲-۵۳)

اگر اللّٰہ تعالیٰ کی دعگیری شامل حال نہ ہوتو نفس وشیطان انسان کو تباہ و ہر باد

کرویں۔

تميى وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ كَ وعاءبوء

كَبْحَى ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغِينُكَ عَلَى طَاعَتِكَ كَ دَعَ ، بَوَلَّ رَبِ، كَبْحَى لَاحَوُّلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ كَ دَعَاء بَود

س ہروفت ڈرلگارہے کہ کہیں ایس نہ ہو کہ مالک کی دشگیری سے نظر ہٹی اور اپنے کمال پر نظر گئی تو اللہ نقالی تمام نعمتیں سب نے فر مامیں۔

#### ایمان کی علامت:

حضورا كرم صلى الندعليد وسلم في فرهايا.

مَاخَافَةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَّلَا آمِنَةً إِلَّا مُنَافِقٌ ( بخارى )

ائتد تعالی سے صرف مؤمن ہی ڈرتا ہے بعنی اسے ہروفت پیڈ خطرہ لگار ہتا ہے کہ میرا پیم عمل اور پیکم لات سب کچھالقد تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے ،میرے اسیار میں کچھ بھی نہیں ، ذراسی ان کی نظر کرم ہتی اور تباہ و ہر باد ہوئے۔

اورمنا فق کے دل میں جھی پیخطرہ نہیں آتاوہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔

ا پناج ئزه میں کداگر دل مطمئن رہتا ہے اور بھی خطرہ نہیں آتا، ہروتت بیخوشی رہتی ہے کہ ہم استے نیک بن گئے، دوسرول کو بھی تبلیغ کررہے ہیں، استے لوگول کو دین دار بنادی، ہمارا یہ کمال اوروہ کمل، بس ای بیس ہروقت مست ہیں تو یہ علامت نفاق ہے، در، جا ہے۔
در، جا ہے۔

ڈرتا بھی رہاوراً میدبھی رکھے،خوش بھی رہے،خوش کس پر؟اس پرنہیں کہ میں کام کررہا ہوں بلکہ س پر کہ میرا مالک مجھ سے کام نے رہا ہے، لیکن صرف زبن اور عقیدے تک یہ خیال کافی نہیں، بلکہ یہ خیال ول میں اُتر جائے، ول اس سے رنگ جائے، بارباد بھی خیال آتادہے کہ میرا، لک مجھ سے کام لے رہا ہے۔

جب اس خیال سے خوتی ہوگی تو لا زماساتھ ساتھ خوف بھی ہوگا کہ جو مالک مجھ سے
کام لے رہا ہے کہیں دہ ناراض نہ ہوجائے۔ جیسے کو کی شخص سرکاری عہدہ پر ہوتو خوشی بھی ہوگ
کے حکومت کا آ دمی ہوں اور خوف بھی کہیں حکومت کو میری کو کی بات: پہند ہوجس ک وجہ
سے میں نکال دیا جاؤں ، غرضیکہ خوشی بھی ہوا در خوف بھی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ دہیں ۔
عافل مرو کہ مرکب مردان مرد را

نومید بم مبش که رندانِ باده نوش ناگه بیک خروش بمنول رسیده اند "غافل مت چیو،ای لیے که کئی مشہور شہسوار راستے بی میں روگئے بیں اور ناامید بھی نہ ہوای سے کہ کئی شراب خور رندا چا تک ہی منزل مقصود کو بہنچ گئے بیں۔"

## حضورا كرم الكيك ما تحد الله تعالى كامعامله:

الله تعالى حضورا كرم صلى الله عليه وسلم يصفر مات بين:

وَلَئِنَ شِئْنَا لَنَذُهَبَنَّ بِاللَّذِى اَوْحَیْنَ اِللَّکَ ثُمُ لاَ تَجِدُ لَکَ بِهِ عَلَیْنَا وَکِیْلاُه اِلَّا رَحْمَةً مِّنُ رَبِّکُ اِنَّ فَضَلَهُ کَانَ عَلَیْکَ کَبِیْرُاه (۸۷٬۷۷)

اگرہم چ ہیں تو آپ کے تمام علوم ختم کردیں ، حضور اکرم سلی الله علیہ وسلم کاعلم پوری دنیا کے علوم سے زیادہ ہے ، س کے باوجود عنیہ کی جارہی ہے کہ بیسب کھ میرے ہی قبضہ کردت میں ہے جو کھا ہے سی الله علیہ وسلم کے پاس ہے یہ میری رحمت ہاور میراکرم ہے۔

پھرایک باراللہ تعالی نے اس کا تجربھی کرے دکھادیا، ایک مرجہ حضرت جریل علیہ السلام کی اجبی شخص کی صورت میں تشریف لائے اوراسلام کے عقائد واعمال کے بارے میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھ سوالات کیے، اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیہ منہ کو تعلیم دلانا مقصود تھا، چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضورا کرم صلی للہ علیہ وسم سے سوالات کر فالیس، خصوصاً جب قرآن کریم میں اس کی مما نعت نازل ہوئی تو صی بہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور زیادہ ور آن کریم میں اس کی مما نعت نازل ہوئی تو صی بہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور زیادہ ور آن کریم میں اس کی مما نعت نازل ہوئی تو صی بہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور زیادہ ور آن کریم میں اس کی مما نعت نازل ہوئی تو صی بہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اندعلیہ ور نے گئے، ای لیے حضرت جریل علیہ السلام نے سوالات کیے اور حضور صلی اندعلیہ

وسلم نے جوابات دیے جس سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم کاف کدہ ہوگیا۔

اس وقت ابتداء میں حضور اکرم صلی املاء کیا ہے دعفرت جبریل عدیہ السلام کو پہچا نانہیں ،جب وہ کیے نانہیں ،جب وہ کیے تو حاضرین سے فر مایا کہ انہیں تلاش کریں ،جب وہ نہیں سطے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ یہ جبریل عدیہ السلام تھے۔

تیکیس سال تک جن کے ستھ دوئ ربی سخر عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان نہیں سکے اللہ تعالٰ کی طرف سے بیا پی قدرت کا اظہار تھا کہ سب پچھ ہمارے قبضہ میں ہے ،ہم جب چ ہیں اسے واپس نے لیں ، یہ تنبیہ تو تھی علم کے بارے میں عمل کے بارے میں فرہ یا

وَلَوُلَا أَنُ ثَبُّنُكَ لَقَدُ كِدُتُ تَرَكُنُ اللَّهِمْ شَيْنًا قَلِيُلاهُ (٢٠١٥)

آپ صلی التدعلیہ وسم کے ساتھ ہماری دشگیری ہے، ہم نے حق پر مضبوطی عطاء کی ہے، بیم نے حق پر مضبوطی عطاء کی ہے، بیس ہے ہے، بیس ہوتے ہو آگر ہم آپ کونبیس تھا ہے ہوتے ہو آپ پورے نہیں تو کچھ نہ کچھ ضروران کفار کی طرف مائل ہوج تے۔

یاللہ! ہمیں بھی حق براس طرح جمائے رکھ کہ بر ، حول، برامع شرہ نفس وشیطان بال برابر بھی ہٹ نہ کیس ، ہم رے دلول کواسے مضبوط بن دے ، اپنے دین ، اپنی محبت اور فکر آخرت پر ہمارے دلول کو تھ م ے ، الن میں ذرہ برابر بھی کچک پیدا نہ ہو، غیر کا تعلق اور محبت غالب نہ آنے یائے۔

حضورا كرم صلى الله عليه وَ مَلْم كَ بار عين الله تعالى في الكه دوسرى جَلَه فرماي. وَلَوْ لاَ فَصْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ لَهُ مَتُ طَالِفَةٌ مِنْهُمُ أَنْ يُضِلُونُكُ (١١٣:٣)

'' اگر تب صلی اللہ عدیہ وسم پر جمارا فضل وکرم نہ ہوتو کفار کی ایک ایس جماعت آپ صلی اللہ عدیہ وسلم کے پیچیے ہروفت اس فکر میں گئی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کورا وحق سے ہٹ دے۔' یے بہاری دشکیری ہے کہ آپ صلی ابتدعدیہ وسلم ان کے حملوں سے محفوظ ہیں اور حل پر قائم تیں۔

یہ تینوں آ بیتن حضور اکرم صلی الله ملیہ وسلم کے بارے میں ہیں، دوسروں کوای پر قیاس کرلین جا ہے کہ ذراس عجب و کبرول میں پیدا ہوااور سب کی کرایا گی، جب سیّد دو مام محبوب رب ابعالمین صلی الله مدید وسم کا بیروال ہے تو کسی دوسرے کی سیامجال۔

# كناه جهور نے والوں يرالله تعالى كافضل:

ع م مؤمنین کے بارے میں فر مایا.

وَلَوُلاَ فَعَسْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحُمَتُهُ مَازَكُى مِنْكُمُ مِّنُ اَحَدٍ اَبَدًا ا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّيُ مَنُ يَسْآء (٢١.٢٣)

''اگرتمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتو تم میں سے کوئی بھی بھی بھی جملے ہوئی اللہ تعالیٰ محلم بھی بھی بھی بھی جملے ہوئیں اللہ تعالیٰ جملے چ بیں گنا ہوں سے یاک کردیں۔''

الله تعالی گناہ چیشرانے کو پاک کرنافر مارہے ہیں ،اللہ تعالی پی رحمت ہے ہم سب کو گناہوں ہے یاک کردیں۔

معدم ہوا کہ گناہ چھوڑنے پراللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکیری ای وقت ہوتی ہے جب ان پرنظررہے۔ کوشش، ہمت، گناہ چھوڑنے کی تد ابیراورعلاج ، بیسب اپن طرف سے ہواک لیے کہ اللہ تعالیٰ ہوئے کی تد ابیراورعلاج ، بیسب اپن طرف سے ہواک لیے کہ اللہ تعالیٰ ہوئے کہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوگی تو گناہ کے ان اسباب میں اثر ڈالنا ان کے افتدار میں ہے ، ان کی مدد ودیکیری ہوگی تو گناہ چھوٹیں گے ان کی دو دیکیری ہوگی تو گناہ جھوٹیں گے ان کی دو دیکیری کے بغیر پچھوٹیں ہوسکتا۔

الله تعالى اين بندول كاقول نقل فره ت مين:

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهِلَا ﴿ وَمَا كُنَّا لِنَهُمَدِي لَوُ لَا أَنُ هَدَانَا

(m-2) in

''اللہ کا لاکھ لاکھ حسان ہے جس نے جمیں اس مقام تک پہنچ یا، اگر اللہ تعالی جمیں ہدایت ندفر ماتے تو ہماری بھی رسائی نہ ہوتی ۔''

غزوہ خندق میں حضورا کرم صلی املاعیہ وسلم بنفس خود بھی خندق کھودر ہے تھے آپ کا شکم مبارک مٹی سے لت ہور ہاتھا اور آپ اینے مولی سے یوں یخزونیاز کی ہتیں کر رہے تھے

وَاللهِ لَوُلاَ اللهُ مَا الْحَتَدَيْنَا، وَلاَ تَصَدَّقُنَا وَلاَ صَلَّيْنَا،

''اللہ کی قتم!اگراللہ کی رشگیری نہ ہوتی تو ہم دین کا کوئی کام نہ کرپاتے۔'' جہاد جیسی عب دت اور خندت کھودنے کی بہت بخت محنت ، س کے باوجودا پے عمل پر ناز کی بجائے نیاز ہی نیاز۔

# نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہنا جاہے:

حضرت ابراہیم واسمعیل علیماالسلام بیت اللہ کی تعمیر فرمارہے ہیں، تعمیر بھی ایس کہ صرف مال نہیں بلکہ اپنی جان بھی اس میں لگارہے ہیں، گارا خود بناتے، اینیں خود اُٹھ کرلاتے اور لگاتے۔

پھرتھیر بھی اپنی طرف سے نہیں، بذریدوجی التد تعالیٰ کے تھم سے کررہے ہیں، کیکن دل کا حال رہ ہے کہ ہرونت ذریگا ہوا ہے کہ معموم نہیں ہمارا یکمل قبول بھی ہے ، نہیں، اس لیے ہرونت یدؤ عاء جاری ہے:

رَ بَنَا تَفَبَّلُ مِنَّا اللَّهِ النَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٥ (١٢٧.٢) "اے ہارے رب اہماری کوششوں کو قبول فراد بے شک تو سننے والا ہے

جاننے والا ہے۔''

القد تع لی کا اپنے بندول کے ساتھ معامدہ میکھیے کہ وحی کے ذریعہ پینہیں فریادیا کہ

ہے۔ طلمئن ربوہم نے تبوں کر ہیں، وہ توا پنے بندہ کوای حال میں دیکھنا چہ جی کہ ڈرتا رہےا ورتو بہ کرتا رہے۔

سر آج کے شیطان یا نام کے مسلمان جنہیں لوگ ہزرگ اور صوفی سیجھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں :

'' کرتے رہواورڈ رتے رہو، کا مطلب ہے کہ گناہ کرتے رہواورڈ رتے رہو۔'' گناہ کرتے کرتے لوگوں کی عقبیں مسخ ہوگئیں ہیں ، اتن می ہات سجھ میں نہیں آتی کہ جوڈ رے گاوہ گن ہ کرے گا کیسے؟

ایک مثال ہے بمجھ بیجے ،کس ہے سانپ کے بل میں انگلی ڈالنے کے ہے کہا جائے تو کیا کوئی ایس ہمت کرےگا ؟ اگر چہانگل ڈانے ہے نقصان بینچنے کا یقین نہیں اس لیے کہ وہ ل دوسرے بھی کئی اختا مات ہیں ہمثلاً.

- 🛈 شایده و بل سانپ کانه دو کسی اور جانور کا بو ـ
- ا اگرسانب ی کابوتو کیاضروری ہے کہ سرنی اندر بی بو، شاید کہیں ہم گیا بوابو۔
- 🕝 اگراندری ہوتو ضروری نبیں کہ ڈے کے لیے تیار بیٹے ہوممکن ہے کے سور ہمو۔
  - 🕝 اگرجاگ بھی رہاتو کیاضروری ہے کہضرورڈ سےگا۔
- اگرؤس بھی لے تو ضروری نہیں کہ اس کے ڈسنے سے کوئی مرجائے بھی بھی اس کا زہراً نثاا ٹر بھی کرجا تا ہے اور صحت کے لیے مفید ٹابت ہوتا ہے۔

ائے سارے اختا ات کے باوجود کو کی شخص سانپ کے بل میں ہاتھ ڈینے کی ہمت منیں کرتا ،اس لیے کہ اس کے در میں ڈراور خوف موجود ہے ،اس طرح جب کوئی شخص جبنم کے عذاب سے ڈرے گا اور اس کے دل میں اللہ تعالی کا خوف ہوگا تو وہ گناہ کیسے کرے گا؟

### الله تعالى مع درنے والوں كے حالات:

'' کرتے رہواور ڈرتے رہو'' کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے

يوضي، جب بيآيت نازل بوكي

وَالَّــٰذِيْنَ يُوْتُونَ مَآ اتَّوُا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اتَّهُمُ الِي رَبِّهِمُ رَجِعُونَ ٥ (اللَّهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ ال

''اور جولوگ عمل کرتے ہیں جو پچھ کرتے ہیں اور ان کے دن اس سے خوفز دو ہوتے ہیں کروہ اپٹے رب کے پاس جانے والے ہیں۔''

الله تعالی نے حضرت ما نشد رضی الله حنها کے در میں ایک سوال پیدا فرہ یا، اگر الله تعالی کی یہ دمت نه ہوتی وہ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کے دل میں یہ سول پیدا نه فرماتے، تو آج کل کے صوفیوں کوایک دلیل ہاتھ لگ جاتی ، وہ یہ کہتے رہتے کہ اس آیے کا مطلب رہے کہ گزاد کرتے رہو ورڈ رتے رہو۔

حضرت عائشہ رضی ابقد تع نی عنبانے حضورا کرم صلی ابقد علیہ وسلم ہے دریافت کیا: ''کیاس آیت ہے وہ لوگ مرادین جوگنا وکرتے ہیں اور ڈرتے ہیں؟'' حضورا کرم صلی للہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

''نبیں!اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نیک انتمال کرتے میں اور ڈرتے ہیں۔'' نماز ، روزہ ،صدقات وخیرات کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ معدم نہیں ہمارے اعمال اور ہماری نیکیاں قبول بھی بیں یانہیں ہے

> نیکیال یارب مری بدکار ہول سے بد ہوئیں وہ بھی رسواکن ترے وربار میں بے صد ہوئیں

> > فرمايا.

فَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ (٣:١١٠)

''اپنے رب کی شبیع بیان کرتے رہواور کٹڑت ذکر کے ساتھ استغفار بھی کرتے رہو۔'' ذکرامند کے ساتھ استغفار کی تلقین کی جار ہی ہے کہ معدوم نہیں ہمار کی ہے ہیں قبوں بھی ہے ۔ یہ معدوم نہیں ہمار کی ہے ہیں جائے اس پر گرفت ند ہوج ئے ۔ قبول اور اجرئے یا گل تو مہیں تمر یا امتدا تیرا کرم بڑاوسیج ہے، اس کرم کے صدقے سے جھے سے دیا ، کرتے ہیں کہ یا امتد! قبول فرما، لیکن آج کا صوفی ہے کہتا ہے کہ گناہ کے بعد بھی استغفار نہیں ،کرتے رہوا ورڈ رہے رہو۔

ورفرماية

كَانُوْا قَلِيُلا مِنَ الْيُلِ مَايَهُ جَعُونَ o وَبِالْاَسْحَارِهُمُ يَسْتَغُفِرُوْنَ o (بِالْاَسْحَارِهُمُ يَسْتَغُفِرُوْنَ o (١٨٠١٤٠٥)

الله کے بندے راتوں میں بہت کم سوتے ہیں، اول فلیلا میں قلت، پھر تنوین میں قلت، ما میں قلت، چارتا کیدول کے ساتھ الله تعالیٰ فرمارے ہیں کہ جہ رے بندے راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، ساری رت عبوت میں گزاردیتے ہیں کہ جہ رت بندے راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، ساری رت عبوت میں گزاردیتے ہیں کین جب صبح ہونے گئی ہے واپنی عبوت پرناز نہیں کرتے کہ ہم نے ساری رات اللہ کی یا دیں گزاری ملکہ ورت بین کے معموم نہیں بھاری عبوت قبول بھی ہے یا کہ معموم نہیں بھاری عبوت قبول بھی ہے یا کہ معموم نہیں بھاری عبوت قبول بھی ہے یا کہ معموم نہیں بھاری عبول بھی ہے یا کہ معموم نہیں بھاری عبور کی بھاری بھاری بھاری بھاری بھی ہے یا کہ معموم نہیں بھاری بھاری

اورفرهايا

ٱلصَّبِرِيْنَ وَالصَّدِقِيُنَ وَالْقَنِتِيُنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغُفِرِيُنَ بِالْاَسْحَارِهِ (١٤:٣)

ایسے ایسے اوصاف میں اس قدر کمال اور اتنا بلندمقام رکھنے کے باوجود آخرشب میں استغفار کرتے ہیں۔ ای طرح ان لوگول کی زندگیاں گزرتی ہیں۔ اپنی نیکیوں پر بھی استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ہروفت ڈرگار جنا ہے کہ تبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں۔ الله تعالی کا کرم دیکھیے کہ ہر طرف سے دیکھیری کرتے ہیں کہ اگر ناز اور عجب بیدا ہوئے گے

تو حنبی فرمادی کے تمہارا کوئی کمان نبیس سب کچھ ہمارے قبضہ قدرت میں ہے اور اً سر بہت زیادہ فرمادی کے تبیل ا

اِعْلَمُوْآ أَنَّ اللهُ يُنحى اللارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴿ (٥٤ : ١٠)

القد تعالی ہارش کے ذریعہ مردہ زمین کوزندہ کردیتے ہیں دراس میں پھل پھول پیدا فرمادیتے ہیں تو اس کی قدرت پر بیہ کیا مشکل ہے کہ اپنی رحمت کی ہارش ہے تہارے مردہ دنو کوزندہ کردے اور ان میں اپنی محبت واطاعت کے باغ لگادے۔

یوں سوچ کریں کہ جس کریم نے عمل کی طاہری صورت اور قاب کی توفیق عطاء فرمائی ہے وہی اس کے تبول کرنے والے بھی جی اگر قبول کرنا مقصود شہرت توعمل ک ظاہری صورت کی توفیق کیوں عطاء فر اتے ؟

#### يون دعاء كيا كرين:

''یا اللہ الوے جومل کی ظاہری صورت عطاء کی ہے ہم تیرے اس کرم کا واسطہ دے کر ججھے میں ہے ہو تیرے اس کرم کا واسطہ دے کر جھھ سے یہ دعاء کرتے ہیں کہ اس میں اپنے فضل سے روح بھی عطاء فرہ، اسے قبول فرہ''

جب مقام قرب زیادہ ببند ہوتا ہے تو مجھی خوف کی حالت غالب آج تی ہے۔ ایک بزرگ پریہ کیفیت نالب آگئی اوروہ بہت پریٹان ہوئے تو جواب مل گفت ایں لللہ تو لبیک ماست یں فغان وآہ وزاری پیک ماست

فرمار.

"تتہبیں جو ہمارا نام لینے کی تو نیق ہوجاتی ہے یک بری طرف سے قبویت کا پیغام ہے۔''

ا کی بار'' اللہ'' کہنے کے بعد دوسری بار'' اللہ' کہنے کی تو نیق ہوجانا ، ایک بارنماز

پڑھنے کے بعد دوسری بارنماز کی توفیق ہوجانا ،القد تعالی کی طرف ہے تبولیت کی علامت ہے،ای کیے توفیق دیدی ع ہے،ای لیے تو دوسری براپنانام لینے کی اورا پنے در بار میں حاضری کی توفیق دیدی ع ایں فغان وآہ وزاری بیک ،ست

اگر جهاری محبت اورخوف ہے رونا آتا ہے، گزگر اتے ہو، جینتے ہو، چلاتے ہوتو یہ اس بات کا پیغام ہے کہتم جهارے در بار میں حاضر جو، بس اب مطمئن رجو، زیادہ مت ڈرا کرو، اُمیر بھی رہے اورخوف بھی۔

ٱكُويْمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرُّجَاءِ

"اليمان خوف اوراميد كے ورميان ہے۔"

الله تعالى اينے بندوں كاحال بيان فرماتے ہيں ا

وَيَرُجُولَنَ رَحْمَتَهُ وْيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ (١٤٥٥)

"اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اُمید وار اور اس کے عذاب سے خوفز دہ رہتے۔ میں۔"

دوسری جگه فر مایا

تَسَجَالَى جُنُوبُهُم عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا (١٢ ٣٢)

''ان کے پہلوبستر ول سے الگ رہتے ہیں،اپنے رب کوخوف اورامید سے پکارتے ہیں۔''

### استغفار کی حقیقت:

غرضیکہ اہل اللہ کو اپنی عبادت پر ناز نہیں ہوتا بلکہ وہ عباد توں کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ استغفاد کو صرف وظیفہ کے طور پر پڑھتے ہیں، کسی نے روز انہ سو بار پڑھنے کامعمول بنار کھا ہے، کسی نے صبح وشام پڑھنے کا معموں بنارکھ ہے، تیکن صرف پڑھنے سے کا منہیں چیے گا جب تک استغفار کی حقیقت وں میں نہیں اُتاریں ئے، استغفار کی حقیقت سے ہے کہ آپ واقعۃ اپنے تاپ کو گنا ہ کار سمجھ کردن میں ندامت طاری کر کے یوں کہیں

" یا اللہ اعلی اقراری مجرم بول ، اپنے گن موں کا اعتراف کرتا ہوں ، یا اللہ ا ق مجھے معاف کرد ہے، آیندہ کے لیے گنا ہوں سے میری حفاظت فرما، یا اللہ اعلی بہت عاجز ہوں ، نفس وشیعان ، برا ماحول اور برا معاشرہ غالب ہے، ن کے مقابعے میں تو میری مدوفرہ ، دشگیری فرما، تیری مدو ہوتو مجھ پر کسی کا کوئی زوز بیں چل مکتا۔"

اک استغفارا وردء ء کامعموں بنالیں ، یہ بہت ہی تسیر نسخہ ہے اس کی قدر کریں ، القد تعالیٰ تو فیق عط وفرہ تمیں۔

#### الل اللّه كاخوف آخرت:

المدتى اين مقبول بندو كاوص ف بيان كرت موئ فرات ين المستى المدتى المستى المستون المستون المستون المستون المستون و حَالٌ لا تُلَهِ مُهِ مِن اللهِ وَإِفَام الصَّلُوةِ وَحَالٌ لا تُلَهِمُ مِن اللهِ وَإِفَام الصَّلُوةِ وَإِنْهَا اللهُ عَن فِي اللهُ وَالْا بُصَارُ ٥ وَالْا بُصَارُ ٥ وَالْا بُصَارُ ٥ (٢٢.٢٣)

الندتعاں کے بندے دہ ہوتے ہیں جنہیں دنیا کا بڑے ہے بڑا نفع بھی ابقد تو ل کی یا دے عافل نہیں رکھ سکتا، ہر کام پر ابتد تعال کی یا دمقدم رہتی ہے، التد تعال کی یا دسے فائل ندر ہے کا مطلب بینیں ہے کہ وہ ہر وقت ابتد ، اللہ کرتے رہتے ہیں بلکہ مطلب بینیں ہویا تی۔ بلکہ مطلب بینیں ہویا تی۔

اللہ تعدی کی یہ دان کی زبان کے ملہ وہ ان کے دلوں میں بھی اتنی رچی بس جاتی ہے کہ اگر بھی بڑی ہے بڑی منفعت بھی ان کے سر منے آج نے تو دہ بھی انہیں امتد تعدی کی اط عت اور فرما نبرداری ہے عافل نہیں کر عمق ، وہ القد تعالی تے علق کو بھول نہیں جاتے ، انہیں ہر دفت بیاضیاں لگار ہتا ہے .

"میرا، لک جھے دکھر ہاہے، ہروقت یہ فکر گئی رہتی ہے کہ میرا، لک کہیں مجھ سے ناراض ند ہوجائے، میں سری ڈیا کونو ٹھکر سکتا ہوں سینن ہے ، لک کوناراض نہیں کرسکتا۔"

لیکن اتنا او نیجا مقام ہوتے ہوئے بھی ان کے دل میں جب وکبر پید نہیں ہوتا کہ ہم استے بڑے ہیں ملک عزی کہ انگلاری کی یہ کیفیت ہوتی ہے، استے بڑے انگلاری کی یہ کیفیت ہوتی ہے، انگلاؤٹ وَ الْا بُصَارُہ وَ الْا بُصَارُہ وَ الْا بُصَارُہ وَ الْا بُصَارُہ وَ الْالْا بُصَارُہ وَ الْا بُصَارُہ وَ اللّٰا بُصَارُہ وَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰہُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰہُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُلْمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُنْ اللّٰمُ الل

تی مت کے خوف سے ان کے دل دہل رہے ہوتے ہیں کداس دن کی ہو نا کیوں سے دل اُلٹ میٹ جائیں گے، شدت ِ خوف سے قیامت کا نقشہ ان کے سامنے رہتا ہے۔

#### ایک شبهه کاازاره:

سن کو بید خیال ہوسکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسم نے ایک دعا وکی تنقین فرمائی ہے:

ٱللَّهُمَّ اجْعَلُنِي مِنَ الَّذِيْنَ اِذَآ اَحْسَنُوا اسْتَبَشُرُوا وَاِذَآ اَسَاءُ وَا اسْتَغُفَرُوا،

"یا الله! مجھے ان لوگوں میں سے بناوے کہ جب ان سے کوئی اچھ کام موج سے تو خوش ہوتے ہیں اور گرکوئی برا کام موج سے تو فورا استغفار کر لیتے ہیں۔"

اس دعاء میں توبہ ہے کہ نیک کام سے خوش ہونا جا ہے حالانکہ اس سے پہلے جو آ آیات بتائی ہیں ان میں یہ تھ کہ للہ کے نیک بندے نیک کام کرنے کے بعد خوش نہیں ہوتے بکیدؤرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہماری عبادات قبول بھی ہیں یانہیں۔

ال شکال کا جواب ، آبل کی تفصیل میں تا چکا بول کے دل میں دونوں حالتیں بیدا بونی چاہئیں ، خوشی بھی اور خوف و ندامت بھی ، جیسے کی خورت کو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہوتی جاتو دہ مین موقع پر ڈرر ہی ہوتی ہے کہ معلوم نہیں کیا حالت ہوگی ، کہیں مرنہ جاؤں ، اور خوش بھی ہوتی ہے کہ کیا گو ہر منے والا ہے ، جے بچہ پیدا ہونے کی خوشی ہے اسے خوش کے ساتھ خوف بھی نگا ہوا ہے ، کی طرح جے ابند تو لا کے ساتھ خلق ہوج نے ان ک کے ساتھ خوف بھی نگا ہوا ہے ، کی طرح جے ابند تو لا کے ساتھ خلق ہوج نے ان ک محبت دل میں پیدا ہوج نے ، نیک اٹم ل کی تو نیق مل ج ئے ، گنا و چھو نے لگ جا کیں ، ایک حالت میں اس کا ول خوشی سے جرار ہے گا گرساتھ ہی یہ خیال بھی لگارے گا کہ اللہ تو لی نے اتنی ہوگی تھا ہو ہے ، گیس ایس ایک حالت پر وہ ناراض ہوج کی اور یہ ساری نہ ہو کہ کی اور یہ ساری نہ ہو کہ کی اور یہ ساری نہ ہو کہ کی ہوجائے ، میری کسی حالت پر وہ ناراض ہوج کی اور یہ ساری نعتیں چھن جا کی تو فول کیفیتیں ایک بندا ہوتی رہتی ہیں۔ وہ فرتار ہتا ہے ، اس طرح دونول کیفیتیں ول میں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔

تو ندامت ہوتی ہے،اس پراستغفار کرتے ہیں۔

عمادت کے قبول ہونے کی میں نے یہ جوعلامت بٹائی ہے کہ انسان کرتا بھی رہے اور ڈرتا بھی رہے، بیعلامت اور معیاری م ہے خواہ کوئی متعدی خدمت انجام دے رہا ہویا نجی عمادت میں مشغول ہو دونوں صورتوں میں بیرحالت رینی جا ہیے۔

#### ا خلاص وقبول کی تبسری علامت

### لوگوں میں تبلیغ کرنے کی بجائے خلوت میں زیادہ دل لگنا:

جو خونص دوسروں تک دین پہنچار ہاہوا ً سراس کی طبیعت وراصل فداق ہے بھو کہ ضوت میں امتد تھ لی کی یاد کے لیے دل ہے چین رہتا ہو، نیے کی سے منٹے ودل جا ہتا ہونہ کی ہے ، تے کرنے کو گو یوبیدجال بنا ہواہو

> مجھے دوست چھوڑ ویں سب کوئی مہریاں نہ پو چھے محصے میرا رب ہے کافی مجھے کل جہال نہ پو چھے شب وروز میں ہوں مجذوب اور یاد پنے رب ک مجھے کوئی ہاں نہ پو چھے مجھے کوئی ہاں نہ پو چھے

لوگوں کو تبلیغ کرنے میں طبیعت پر بہت ہو جھ پڑتا ہو گھر مالک کے حکم کی تعمیل میں مجبورا تبلیغ کر بے میں طبیعت پر بہت ہو جھ پڑتا ہو گھر مالک کے حکم کی تعمیل مجبورا تبلیغ اور دینی خدمات اللہ تعالی کے بہاں مقبول ہیں۔ کے یہاں مقبول ہیں۔

اورا گرخوت میں بیٹھنے ہے دل گھبرا تا ہو، ہروفت لوگوں میں تبینغ وربیان کرنے کا شوق چڑھار ہتا ہوتو بیاس کی علامت ہے کداس کی وین خد مت قبوں نہیں ،اس لیے کہ وویہ خد مات اللہ کے لیے نہیں کرر ہا ، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے پے نفس کے لیے کرر ہا ہے۔

حضورا كرم صلى القد عديد وسلم كي طبيعت اوراصل غداق يدتها: حبب اليه العجلاء

'' الله تعالیٰ نے آپ کے سیے خلوت کو محبوب بناد یا تھا۔''

تبیغ کے لیے لوگوں میں بیٹھنا آپ کوطبعا بہت گراں تھا، اس لیے القد تعالیٰ کا ارشاد ہوا:

وَاصُبِرُ نَفُسَكَ مَعَ اللَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدَارَةِ وَالْعَشِيّ يُرِيُدُونَ وَجُهَدُ (٢٨.١٨)

"اورآپاپ آپ کوان لوگول کے ساتھ مقیدر کھا سیجیے جو میں وشام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں۔"

لینی ہم جانتے ہیں کہ لوگوں میں بیٹھنا آپ برگراں ہے،اس کیے آپ کو تھم دیا جا تا ہے کہ جینے کی فاطر بی طبیعت پر جبر کر کے ہوگول کے ساتھ بیٹھا کریں۔

دل تو ہر دفت بلا واسط محبوب کے دیدار کے لیے بے چین ہے گراس کا تھم ہے کہ دوسروں تک میری باتیں پہنچاؤ، اس لیے محبوب کے تھم کی تعمیل میں اپنی خواہش کو فنا کر دیتے ہیں ۔

> اربىدوصىائىيە ويسريىد ھىجىرى فىماتسرك مىلاريىد ئىمما يىريىد

" میں تو محبوب کا وصال جاہتا ہوں اور محبوب میرافراق جاہت ہے لیس میں افراق جاہت ہے لیس میں افراق جاہت ہے لیس می اپنی خواہش کو محبوب کی خواہش پر قربان کرتا ہوں۔ " ہے نددیکھا جائے گاخون تمنا اپنی سنکھوں ہے مگر تیرے لیے جان تمنا ہے بھی دیکھیں گے

اخلاص وقبول كي چوتھي علامت

و بنی خدمات قوانین شریعت کےمطابق ہوں:

ونیا میں انسان جو کام بھی کرتا ہے خواہ و نیا کا کام ہویا وین کا، الله تعالی کی جو

عباوت بھی کرتا ہے ورشر بعت کے جس تھم کی بھی تقیل کرتا ہے ان سب کاموں، عبادتوں اورا حکام کو بجالانے کے بچھ تو انین مقرر ہیں، اللہ تعدی نے نسان کو ان تو انین کا پابند بندی ہے ، اس کی مرضی اور طبیعت کے حوالے نبیں کر دیا ہے کہ جس طرح دل میں آئے ای طرح کرو، فرمای

> اَیَحُسَبُ الْانْسَانُ اَنْ بُتُوکک سُدی ( ۲۷ ۵۵) "کیاانسان خیال کرتاہے کہاہے ہوئی مہمل چھوڑ دیاجائے گا۔"

ہرکام کرتے وقت نسان بیسو بتارہ کہ میں قانون کا بندہ ہوں،ابند تا لی کہ بنائے ہو قوانین کے بوق قوانین کے ہو قوانین کے ہو قوانین کے ہو قوانین کے مطابق کام کیا تو القد تعالی کی مدوش مل حال ہوگی،ان کی رضہ حاصل ہوگی،مقصد میں کامیا بی حاصل ہوگی، وراگر بالفرض قانون پر چینے سے کامنیس بنا بلکہ بگڑ گیا، ہوائی نہیں تو پحربھی میں کامیاب ہول،اس لیے کہ میری کامیا بی ای میں ہے کہ مالک کے قوانین کے خلاف کر کے میں نے ماری و نیا بھی فتح قوانین کے خلاف کر کے میں نے ماری و نیا بھی فتح کر لئے تا ہوں گا کہ کام کتا کیا؟

لہذا جولوگ القد تعالی کے این کی خدمت میں گئے ہوئے ہیں اگر وہ قوانیمن کی پہندی کرتے ہوئے دین کا کام کرتے ہیں توان کی دین شخص اور اگراپ فور میں جو کچھ آیا اس کے مطابق کرلیے ، قوانیمن کی رہ بت نہیں کرتے ، تو وہ اپنشس کے بندے ہیں القد تعالی کے بندے ہیں ، ان کی وین خدمات اپنشس کے لیے ہیں المعد تعالی کے سینہیں ، ان کی تبلیغ قبول نہیں ، خواہ وہ تبلیغ اہل مدرسہ کی ہو، اہل سیاست کی ہو، اہل خافظہ کی ہو یا جنہیں ' اتبیغ ' کہتے ہیں ان کی ہو، کسی کی ہمی قبول نہیں ، و بال کسی کی رہ بیت نہیں مب کے لیے اللہ تعالی کا ایک بی قانون ہے۔

اب تمبر واراللہ تعالی کے قوانین بتا تا ہوں۔ جولوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ انہیں سمامنے رکھ کراپنے حالات کا جائزہ لیتے رہیں اور سوچیں کہ ان کی دین خد مات اللہ تعالیٰ کے لیے ہور ہی ہیں یا اپنفس کے لیے۔

# وین کام کرنے والول کے لیے شریعت کے قوانین

يبلاقانون ممي بهي مصلحت جھوٹے سے جھوٹا گناہ بھی جائز ہيں:

پہا؛ قانون القد تعالی کا یہ ہے کہ تم ہی رہے وین کی خدمت کرویکن دین کی خدمت کے لیے ہی رہے تو انہیں ہم نے دین کی خدمت کے لیے ہی رہے تو انہیں ہم نے دین کو کے لیے ہی رہے تو انہیں ہم نے دین کو تی مت تک ہونے والے واقعات مصلحتیں جسمتیں تی ہونے والے واقعات مصلحتیں جسمتیں سب ہی ری نظر میں ہیں۔

کہتی کی کو بیا اختیار نہیں کہ وہ کی مصلحت سے القدتی کی کے قوا نیمن میں کوئی تبدیلی کر ہے یہ کسی سے کسی تھ اوٹ کو چھوڑ دے یہ کوئی گن ہ کرلے یہ کسی کے سرتھ گن ہ میں شریب ہوجائے ، اس کی کوئی گنجائش نہیں ، خواہ دہ مصلحت لوگوں کو دعوت و تبدیلی میں جوڑنے کی ہو ، اہل سیاست کی سیاس مصلحت ہو ، اہل مدرسہ کے لیے مدرسہ کو باتی رکھنے کی مصلحت ہو ، اہل مدرسہ کے لیے مدرسہ کو باتی رکھنے کی مصلحت ہو ، اہل مدرسہ کے لیے مدرسہ کو باتی رکھنے کی مصلحت ہو ، اہل مدرسہ کے ایم مصلحت ہے اللہ تعالی کی نافر مانی ج بر نہیں۔

## ابل تبليغ كاليك غلط نظريية

بهت ت بيغ والي كتي بين:

''لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے مصلحت کی خاطر گذاہ کرنا ہو کز ہے۔ مصلحت ہے گنا ہوں کی مجلس میں شامل ہوجاؤ، بدعات میں شریک ہوجاؤ، بینک والوں کی دعو تیں قبول کرلو، ان کی گاڑیوں میں بیٹے ہوؤ، بیہ سارے گناہ صلحت کی خاطر جائز ہیں بلکہ ایس کرنے میں تو اب ہے۔'' کسی مصلحت کی خاطر گن ہ کے جائز ہونے میں تین قتم کے نظریات ہو سکتے ہیں: اُس کسی کا نظریہ یہ ہوسکتا ہے کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے سارے بی گناہ جائز ہول۔ کفر، شرک، بدعت، زنا، چوری، ڈیمتی، شراب بینا، خنز سرکھان، ناحق

قتل کرنا، پیرارے گناہ حلال ہوجا کیں۔

میرے خیال میں بے نظریہ کسی کانہیں ہوسکتا، کیکن گن ہوں کو حلال کرنے کی جورو چل رہی ہے اس سے خطرہ ضرور ہے کہ کہیں آ بیندہ لوگوں کا یہی نظریہ نہ بن جائے ، اللہ تعالیٰ ہم سب کومحفوظ رکھیں ، آمین ۔

وسرانظریہ بیہ ہے کہ دین کی کسی بھی مصلحت کی خاطر چھوٹے ہے چھوٹا گناہ بھی جائز نہیں ۔

یہ دہ حقیقت ہے جو میں ہمیشہ بتا تا رہتا ہوں کہ کسی حال میں بھی کسی مصنحت سے بھی کوئی گناہ جائز نہیں ہوسکتا، دعوت کا وہ طریقہ بی ناجائز ہے جس میں گنا بول کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے ، دہ دعوت خود بی گناہ ہے۔ (آگے بیضمون تفصیس ہے آرہاہے، مرجب)

تیسرانظریہ یہ ہوسکتا ہے کہ مصلحت کی خاطر بعض گناہ تو جائز ہوجاتے ہیں اور بعض نہیں ہوتے۔

جن لوگوں کا بینظر میہ ہے وہ بیر بتا کمیں کہ اس کا ان کے پاس کوئی معیار بھی ہے کہ
کون سے گناہ جائز ہوجاتے ہیں اور کوئ سے ناجائز؟ بینک ،انشورنس اور سٹم جیسی حرام
"مدنی والول کے یہ ل کھانے پینے کوتو ان ہوگوں نے طال کردیا، تو زنا، شراب، خزیر
اور مردار وغیرہ کیوں حدال نہیں؟ بتا ہے! ان میں اور اُن میں کوئی فرق ہے؟ بیجی حرام
وہ بھی حرام، بلکہ سود کی حرمت تو دوسری حرام چیزوں سے ذیادہ ہے، جس کے دین ک
دعوت دے رہے ہیں ان کا ارش دسن کیجے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا
دعوت دے رہے ہیں ان کا ارش دسن کے بیجے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا
دسود کا ایک درہم چھتیں زنا ہے بدتر ہے۔" (منداحمہ)

دونمراارشاد<sup>.</sup>

''سود میں تہتر گناہ ہیں ان میں ہے سب سے چھوٹا گناہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔''(حاکم علی شرط الشیخین )

تيسراارش د

'' بجھے شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس لے جایا گیا جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے کمرے ، ان میں بڑے بڑے سانپ تھے جوان کے پیٹ کے باہر سے نظر آرہے تھے۔ میں نے کہا اے جبر کیل! بیکون لوگ بین ، انہوں نے کہا کہ بیلوگ سود کھانے والے بیں۔'(منداحمہ)

#### ابل تبليغ سے تين باتيں:

ایے بینی لوگوں ہے میں تمن باتمی کہتا ہوں ،ان پرخوب غور کریں ع شید کہ اُتر جائے کسی در میں مری بات

ده تين و تين سه بين.

کی تبلیغ کی غرض سے جوڑ پیدا کرنے کے لیے برتتم کے گناہ جا کہ ہیں؟ کفر، شرک، ہدعت، زنا، شراب، جوا، سود، رشوت، بے پردگ، بے حیائی، تصویراور ٹی وی کی لعنت، چوری، ڈیتی وغیرہ برتتم کی بدمعاشی اور فحاشی، کیا بغرض تبلیغ بیرسب بچھ جائز ہوجا تا ہے؟ اگر نبیس تو بھرکوئی معیار بتا ہے کہ فلاں گناہ تا جائز بین اور باتی جائز ان کو جائز سے ان کو سے بیس تو آب ان کو رہن سے بیس جوڑ رہے ہیں، ان کو اپنے رہن سے جڑ رہے ہیں، ان کو اپنے

ساتھ ملاکر جنت میں نہیں لے جارہے بلکہ فودان کے ساتھ الکر جہنم میں ج رہے ہیں۔

جب آپ اپنی مقد س صورت لے کرلوگوں کے ساتھ گناہوں میں شامل ہوں

گو آپ کے اس دویہ کی وجہ سے وہ لوگ دوخرا نیوں میں سے ایک میں ضرور مبتلا ہوں گے:

ا اوّلاً تو وہ بیا اثر لیس کے کہ جب دنیا بھر میں دعوت و بہیغ کا کام کرنے والے پارسا حضرات بھی ان بدعات ، منکرات اور فواحش سے نہیں بچتے تو بیان چیزوں کے طال و جائز ہونے کی دلیل ہے۔ پہلے تو وہ لوگ ان محرمات کو حرم سمجھتے ہوئے ان کا ارتکاب کرتے تھے، شاید بھی تو بواستغفار کی تو فیق ہوجاتی ہو، کم از کم ندامت تو ہوتی ہی ہوگی ، مرآ پ کے جوڑ کے بعد تو سب پھی طلال ہی ہوگیا ، ایسے ما مات میں فواحش سے بوگی یا نہ ہوگی ، مرآ پ کے جوڑ کے بعد تو سب پھی طلال ہی ہوگیا ، ایسے ما مات میں فواحش سے بوگی ، مرآ پ کے جوڑ کے بعد تو سب پھی طلال ہی ہوگیا ، ایسے مات میں فواحش سے بیاند مت اور تو بیا ست فی فواحش سے بیاند مت اور تو بیا ست فیفر کی ضرورت ہی نہ رہی۔

آگرانہول نے محمات و الم جھنے کا سبق آپ سے نہ بھی پڑھاتو کم از کم اتنا اثر تو لازما میں گے اور یہ اثر تو لازما میں گے کہ مور بہت بنو بہت خفیف ور بہت بلکے بجھنے لگیس کے اور یہ عقیدہ رکھیں گے کہ انسان بڑے سے بڑے گنہوں کے ارتکاب کے باوجود بھی پورا دین داراورکال مسلمان بلکہ دین اسلام کا داعی بھی بن سکتا ہے۔

پھروہ بھی جماعت میں داخل ہوجا کیں گے، آپ تو پہلے بی ہے ان کو جوڑنے کی ف طرخوب گنہ کر رہے تھے، اب وہ بھی گنا ہوں ہے تا ، بہوئ بغیر آپ کے ساتھ مل گئے، بلکہ دوسروں کو جوڑنے کے لیے اور بھی زیادہ گنہ کریں گے، اس طرح تو تبلیغ وین کرنے وال یہ پوری جماعت ف تی و فجاری کی بن کررہ جائے گے۔

خداراذ راسوچیے که پھریددین کی تبلیغ ہوگی یافسق و فجو راور بدعات ومنکرات کی؟

## تبلیغ کی خاطر گناہوں میں شریک ہونے والوں کی مثال:

جولوگ تبیغ کی خاطر گنا ہوں میں شریک ہوجاتے ہیں ان کی مثاب ایک ہے جیسے کوئی اللہ مندر میں ڈوب رہا ہو،اسے بچانے والایا تو کوئی ماہر تیراک ہویا اس کے پاس کوئی

تنكيع كيثر كلييثيا يصدوو

کشتی ہو پھرتو وہ اے ڈو بنے ہے بچالے گا، ورنہ جو خفس اے بچانے کی فی طرخو دبھی اس کے ساتھ سمندر میں بہتر چلاجائے وہ اسے بچائے کی بجائے خود بھی ڈو بے گا، ای طرح جوہوگ سمکی کو گن و میں مبتلاد کھے کراہے گنا و سے نکالنے کی بجائے خود بھی اس کے ساتھ گنا ہوں میں شریک ہوجاتے ہیں وہ اسے جہنم ہے بچانے کی بجائے فود ہی جہنم میں گرے جارہے میں۔

#### ایک بیرصاحب کا داقعه:

پنجاب ہے ایک مشہور پیرصاحب کراچی آئے ہوئے تھے جو تبلیغ میں بھی بہت چلے لگاتے ہیں، جس مکان میں وہ تھہرے ہوئے تھے ان گھر والوں کے ساتھ ٹی وی دیکھتے ہوئے کی الوں کے ساتھ ٹی وی دیکھتے ہوئے کی انہیں دکھیں دیکھیں کے انہیں دکھیں ، آپ خود ہی ان کے ساتھ گن وہیں تاریخ ہیں؟ وہ پیرصاحب کہنے لگے۔
ساتھ گن وہیں شریک ہیں؟ وہ پیرصاحب کہنے لگے۔

'' ہم اگران لوگوں کے ساتھ شریک نہ ہوں توان کی اصلاح کیسے ہوگی ؟'' آج کے پیر گنا ہوں میں شریک ہونے کولوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بتارہے ہیں ، دوسروں کوجہنم سے بچانے کی خاطرخود جہنم کا ابندھن بن رہے ہیں۔

#### ابل مدارس كاغلط نظريد

الل مداری بھی بہت ہے نا جو ئزادر حرام کام مصلحت کی فاطر کر لیتے ہیں، جب ان ہے کہا جائے کہ بیکام تو ناجا ئز ہے تو جواب میں کہتے ہیں کہاں میں مدرسر کی مصلحت ہے۔
مداری تو اس لیے ہیں کہ دین کی حفاظت ہو، دین کے ایک مسئلہ کی خاطر ہزادوں مداری بلکہ دنیا بھر کے مداری قربان ہوجا کمیں، لیکن یہ ں مدرسہ کی حفاظت اور مصلحت کی خاطر دین کو قربان کیا جارہا ہے ،معلوم ہوا کہ الند کے لیے کام نہیں کررہے اپنی نئس پرتی اور تن پرتی ہے کے مام نیں کررہے اپنی نئس پرتی اور تن پرتی ہے کے کام نہیں کررہے اپنی نئس

جولوگ اللہ کے سیدین کا کام کرتے ہیں ان کے اعمال اور نظریے کیے ہوتے ہیں؟

### الله كے ليے كام كرنے والوں كے حالات:

دارالعلوم دیو بند کا واقعہ ہے، تصبد یو بند میں ایک شخص صدحب ثروت اور بااثر ، ہا کرتا تھالیکن وہ صالح اور نیک نہیں تھ، اس نے ایک بارید مطالبہ شروع کردیا کہ اسے دارالعلوم کی مجلس شوریٰ کارکن بنایا جائے۔

حفرت گنگوہی قدس سرہ اس وقت دارالعلوم کے سر پرست بھے، وہ اسے زُکن بنانے پر آمادہ ندہوئے، مدرسہ کی شور کی کا رُکن تو صالح لوگوں کو بنایا جاتا ہے۔ حضرت تفانوی قدس سرہ فرماتے ہیں.

" بیں نے حضرت گنگوی قدس سرہ کی خدمت میں لکھ کہ حضرت میری یہ رائے ہے کہ اسے ذکن بنائیا جائے ،اسے ذکن بنائے میں کوئی نقصان نہیں،
اس لیے کہ فیصد تو کشرت رئے سے ہوگا اورا کشریت ہم لوگوں کی ہے، وراسے رکن نہ بنانے میں دارالعلوم کو تخت نقصان کینچنے کا خطرہ ہے کیونکہ یہ بہت شریہ ہال ودولت والا بھی ہے اورائر ورسوخ والا بھی ، دارالعلوم کونقصان میں ہے کہ اسے ڈکن بنالیا جائے۔"
حضرت گنگوہی قدس سرہ کا جواب سنے اور دلوں میں، تاریجے،الند کرے کہ دول

''میں سے ہرگزرکن نہیں بناؤںگا ،اس لیے کہ اسے زکن بنانے کی صورت میں جب اللہ تعالیٰ نے بو چھرلیا کہ الائق کو میں جب اللہ تعالیٰ نے بو چھرلیا کہ الائق کو رکن کیوں بنایا؟ تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ، اور گرمیں نے اسے رُکن نہیں بنایا تو اوّل تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور مرضی کے مطابق کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی ، دار العلوم کوتر تی ہوگ مطابق کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی ، دار العلوم کوتر تی ہوگ نقصان بہنچائے!

میں اُرْ ج ئے ، ہات مجھ میں آجائے ، فرمایا ا

ابندکوساتھ لینے والے کو بھی دنیا کا کوئی فرد بلکہ پوری دنیا کے وگ ل کر بھی کوئی نقصان نبیر پہنچا سکتے۔

اور اگر بالفرض کوئی نقصان بہنچ بھی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوسکتا ہے کہ دار العلوم بند ہوجائے گا۔

اسے ذکن ندبتانے سے اگر دارالعلوم بندہوگیا تو قیامت کے دن جب المدتعالی کے سامنے پیٹی اورسوال ہوگا کرالیہ کیول کیا ؟ تو ہیں جواب بیل سیکہ سکول گا ' یااللہ! ہیں نے تیرے قانون کے مطابق کام کیا ،غیرصالح کور کن نہیں بنایا ، دارالعلوم میراتو تھانہیں تیرای تھا، اس کا چلہ ناور بند کرنا تیرے قبضہ قدرت ہیں تھا، جب تو نے اسے نہیں چلہ یا تو ہم کون ہوسکتے ہیں چلانے والے ؟ ' ' ہیں تھا، جب تو نے اسے نہیں چلہ یا تو ہم کون ہوسکتے ہیں چلانے والے ؟ ' ' جولوگ اللہ کے لیے دین کا کام کرتے ہیں، جن کے دلول ہیں اضلام ، فکر آخرت ہیں بردی سے چھوٹے مسئد کی حفاظت میں بردی سے بردی مصلحت کو قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت گنگوی قدس سرہ کی استقامت کا بیٹرہ فکا کہ وہ خض چین چلاتارہ گیا اور دارالعلوم کا پچھ بھی نہ بگاڑ سکا بلکہ دارالعلوم ترتی پرتی کرتا چلا گیا۔ (ائل مداری کی بدعنوانیوں کے بارے میں حضرت دارالعلوم ترتی پرتی کرتا چلا گیا۔ (ائل مداری کی بدعنوانیوں کے بارے میں حضرت والا کا ایک مستقل وعظ بھی ہے ، بن م' نداری کی ترقی کار ز' مرتب )

### اللسياست كاغلط نظريية

الل سیاست بھی اپنے خیال میں دین کی تبلیخ اور خدمت کردہ ہیں ، گر پی ہے ن مساعت کے لیے بہت سے ناجا کر وحرام کا مول کا ارتکاب کر لیتے ہیں ، جب ان ہے کہا جہ تا ہے کہ بین جا کر کام آپ کیول کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہماری سی کے صلحت ہے جب ہماری حکومت ہوج نے گی تو ہم پورے ملک میں کھمل اسلام نافذ کردیں گے۔ اپناس غلط نظر نے کے لیے یاوگ ایک حدیث سے غلط استدلال ہمی کرتے رہتے ہیں۔

#### غلطاستدلال اوراس كاجواب:

بعض سیاسی لوگ اس واقعہ ہے استدلال کرتے ہیں:

"حضورا کرم صبی الله علیه وسلم کو بیت الله کی تغییر جدید کا خیاں تھ، اس طرح کہ نیجے سے چبوتر انکال کرا سے زمین کے برابر کردیا ج ئے، اور مشرق کی طرح مغرب کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے اور حطیم کو بھی بیت الله میں واخل کردیا جائے۔

گر چونکہ بہت سے لوگ نے نے مسلمان ہوئے تھے، انبیل اپ آب و واجداد کی پرانی تغییر سے محبت تھی ،اس لیے تی تغییر سے خطرہ تھ کہ بہت سے لوگ اسلام کوچھوڑ دیں گے اور جولوگ ابھی تک اسلام نہیں لائے ان میں نفرت پیدا ہوجائے گی کہ انہول نے ہمارے آباء واجداد کی تغییر گرادی ،اس لیے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیارا دو ترک فرمادیا۔''

اس واقعہ ہے اہل سیاست بیاستدلال کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسم مصلحت ، بحکمت کی بناء پر دین کا کتن بڑا کا م چھوڑ دیا۔

الل سیاست کا بیداستدر ل بالکل غلط ہے، اس لیے کہ پرانی تغییر کوگر کرنی تغییر کرئے تغییر کرئے تغییر کرئے تغییر کرئے ہوئے کرئے اللہ کا اللہ بیان اللہ کا اللہ بیان اللہ کا اللہ کہ بیت اللہ کو وسیع کرنا اور لوگوں کو جدید تغییر سے حصور آ۔ مسل اللہ علیہ وسلم کا سیم محض بیت اللہ کو وسیع کرنا اور لوگوں کو سہولت بہنجا نا تھا، شریعت کا کوئی مسئد سیمت متعمق نہ تھا۔

حضوراكرم الشيف الله ك حكم كسامن تمام تحتيل قربان كردين

البتہ جہاں شریعت کا کوئی مسئد اوراللہ تعالیٰ کا تھم سے آی تو حضور کرم صلی اللہ علیہ دسلم نے اس وقت تمام مصلحق ں کوقر بان کر دیا ،اس کی چندمٹر لیس سنئے ' () حفرت زیدرض المدت ال عند حضورا کرم صلی الدعلیه وسلم کے متنی تھے جے انہوں ایک 'کہتے ہیں، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں اپنا امنہ بول بیٹا بنایا تھ، انہوں نے اپنی بیوی حضرت ندبنب رضی القد تعالی عنها کوطلاق دیدی، حضورا کرم صلی القد عدی وسلم کو خیال آیا کہ ان سے نکاح کرلیہ جائے، مگر ایک بہت بری دینی مصلحت ما سنے آن کہ وگ اس زمانے ہیں اپنے منہ ہولے بیٹے کی بیوی کو اپنی تھیتی بہوک طرح مرام سمجھتے تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسم نے حضرت زیب رضی القد تعدلی عمبات نکاح کریا تو وگ بداعتقاد اور بدخن ہوجا کیں گے کہ یہ کیسا نبی ہے جو اپنی بہوسے نکاح کریا تو وگ بداعتقاد اور بدخن ہوجا کیں گے کہ یہ کیسا نبی ہے جو اپنی بہوسے نکاح کریا ہو ہے۔ میس اور ان کا ایمان پخت خیم سلمان ہوئے ہیں اور ان کا ایمان پخت خیم سلمان ہوئے ہیں اور ان کا ایمان پخت خیم سلمان ہوئے ہیں اور ان کا ایمان پخت خیم سلمان ہوئے ہیں اور جو ابھی اسلام کی طرف خیم سلمان ہوئے گا۔

مگر چونکہ یہ نکائ نہ کرنے سے کفار کے غلط عقیدہ کی تا یہ ہوتی جواند کے قانون کے خواف کا کہ اللہ تعدال سے منہ ہولے بینے کی ہوک کو حال کیا ہے اوران وگول نے اسے حرام کردیا تھا، اس لیے لقہ تعدال کی طرف سے تنبیدازل ہوئی کہ ہمرے اس قانون کی حفظت کے لیے تمام صبحوں ، قربان کرنا پڑے گاور بینکا خضرور کرنا پڑے گاخواہ کوئی اسلام ، ئے بوئے مسلمان سارے کا فراہ کوئی اسلام ، ئے بوئے مسلمان سارے کا فربی کیول نہ ہو جو ہیں ، اللہ تعالی نے صاف طور پر کھے الفاظ میں قرآن کریم میں حکم فرمال یو کہ بینکا تا ہو جو ہیں ، اللہ تعالی نے صاف طور پر کھے الفاظ میں قرآن کریم میں حکم فرمال یو کہ بینکا تا کوئی فرض لاز ، کرنا پڑے گا اور ندکر نے کی مصلحت سوچے پر بہت خت تنبید فرم اُن ، یہاں بیات بھی خیال میں رکھنے کی ہو کی ہے کہ اسلام میں منہ ہولے بینے کی ہوئی سے نکاح کرنا کوئی فرض فر جب نہیں ، صرف جائز ہی تو ہے ، اس کے باوجود اللہ تعالی نے اتنی تحق سے تصوراً سرم صلی اللہ عدید وسلم کواس کا تھم فر ہیا جسے کی بہت اہم فرض کا تھم دیا جاتا ہے۔ صلی اللہ عدید وسلم کواس کا تھم فر ہیا جسے کی بہت اہم فرض کا تھم دیا جاتا ہے۔ اس سے اس حقیقت کو واضح کرنا اور اس کا اعلان کروانا مقصود تھا کہ کی بڑی سے اس سے اس حقیقت کو واضح کرنا اور اس کا اعلان کروانا مقصود تھا کہ کی بڑی سے اس سے اس حقیقت کو واضح کرنا اور اس کا اعلان کروانا مقصود تھا کہ کی بڑی سے اس سے اس حقیقت کو واضح کرنا اور اس کا اعلان کروانا مقصود تھا کہ کی بڑی سے اس سے اس حقیقت کو واضح کرنا اور اس کا اعلان کروانا مقصود تھا کہ کی بڑی سے اس حقیقت کو واضح کرنا اور اس کا اعلان کروانا مقد کھور تھا کہ کسی بڑی سے سے سے حقیقت کو واضح کرنا اور اس کا اعلان کروانا مقد کو کی بھور کی سے کہ کو کی کھور کی بھور کی سے سے دی کھور کی بھور کی بھور کی بھور کی کو کرنا ہور اس کو کی کو کی کھور کی بھور کی سے کہ کو کرنا ہور کی کھور کی بھور کی بھور کی سے کھور کی بھور کی بھور کی کھور کی بھور کی بھور کی بھور کی بھور کی بھور کی کو کی بھور کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی بھور کی ب

بڑی مصبحت کی خاطر للہ کے کسی قانون کوئیں توڑا جاسکتا۔ اہل سیست، اہل مدارس اور تمام تبلیغ کے کام کرنے والوں کو اس واقعہ سے سبق عاصل کرنا چاہیے کہ وہ اپنی جماعت، اپنی تنظیم اور اپنا درے کی چھوٹی چھوٹی مصبحتوں کی خاطر القد تع بی کے کتنے تو اندین کو تو ڈر ہے ہیں، جولوگ اہل بصیرت، ورمعرفت ہوتے ہیں وہ تو یہ فر ہاتے ہیں '' دین کے چھوٹے مسئد کے سامنے دنیا بھر کی مصر کے کومصالے کی طرح ہیں ڈالو، مصالے کو جتنازیا دہ پیسا جاتا ہے سالن تنا ہی زیادہ للہ بنتا ہے سالن تنا ہی زیادہ للہ بنتا ہے۔''

ورمراتصد سنے احضور اکرم سلی القد علیہ وسلم رؤ سائ شرکین سے مخاطب سنے،

ایک نا بیناصی بی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی القد تعالی عندہ ضربوئے اور کوئی مسئلہ
دریافت کرنے سکے، حضور اکرم سلی القد علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی ، آپ سلی
اللہ علیہ وسلم کوایسے وقت میں ان کے سوال کرنے سے نا گواری ہوئی ، آپ سلی القد علیہ وسلم کے ذہن میارک میں یہ صلحت تھی۔

''بیتواییخ ی بیں، انہیں استفادہ کادوسراموقع بھی مل سکتا ہے، ان مشرکین رؤسا موسمجھانے کابیموقع نیست ہے، ممکن ہے کہ میلوگ ایمان لے آئیں ان سے اسلام کو بہت ترقی ہوگ۔''

تمرچونکہ اللہ تعالیٰ کا بیدستوراور قانون ہے۔

"جن لوگول کے دلوں میں طلب ہو، ن کی زیادہ رعایت کی جائے اور انہیں ان لوگول پر مقدم رکھا جائے جن میں طلب نہیں۔"

اس لیےاللہ تعالی کوحضورا کرم صلی لله علیہ وسلم کا پیمل پیندنہ آیا اور سورہ عبس میں اس پر بہت سخت تنبیہ فرما کی '

عَبْسَ وَتُوَلِّي ٥ أَنُّ جَآءَهُ الْآعُمْي ٥ وَمَا يُدُرِيُكَ لَعَلَّهُ يَزُّكِّي ٥

اَوُ يَدَدُّكُرُ فَتَنَفَعَهُ الذِّكُرى اللَّا مَنِ اسْتَغُنَى ٥ فَالْتَ لَهُ تَصَدَّى ٥ وَمُسَاعَلَيُكَ اللَّا يَدُّرُكُى ٥ وَامَّسَا مَنُ جَآءَكَ يَسُعلى ٥ وَهُوَ يَخُسُلَى ٥ فَانْتَ عَنُهُ تَلَهٰى ٥ (١٠/١٥٠)

"بینمبرجیں بجیں ہوگئے اور متوجہ نہ ہوئے ،اس بات سے کہ ان کے پاس نین آیا، ورآ پ کو کیا خبرشاید وہ سنور جا یا نصیحت قبول کرتا تو اس کو نصیحت کرنا فائدہ پہنچاتا، پھر جو شخص بے پروائی کرتا ہے آپ اس کی تو فکر میں پڑتے ہیں حالانکہ آپ پرکوئی الزام نہیں کہ وہ نہ سنورے اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈرتا ہے آپ اس سے بے اعتن کی کرتے ہیں۔ "

جولوگ عربی جانے ہیں اور انہیں قرآن انہی کی کی تھے صلاحیت ہوئی ہے اس تعلیم اللہ علیہ وسلم کو گئی ہے ان سے وال میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گئی ہے ان سے وال میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گئی ہے ان سے زول کے وقت حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسم کے قلب مبارک پر کیا گزری ہوگ ، اتی تندید سے نوال کے وقت حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مقابلہ جی مصلحت کو ان تندید سے دی جاری تھی ۔

ای واقعہ ہے بھی دین کے کام کرنے والوں کوسبق اور عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے قانون سے مصلحت کو مقدم کرنے پر جب حضورا کرم صلی ابتدعلیہ وسلم کو اتنی شخت منبیہ کی گئی تو سے جو بیلوگ معمولی معمولی معمولی مصلحتوں کے ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین کی کھلی خلاف ورزی کررہے ہیں وہ کیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے نیچ جسکم کے اور ونیا میں ان کے ساتھ ابتہ تعالیٰ کے مدونھرت ہوگی ؟ ہرگز ہرگز نہیں!

### دوسرا قانون مسی گناہ کود مکھ کررو کنافرض ہے:

اب دوسرا قانون سنے! میں نے پہلا قانون تو یہ بتایا ہے کہ کمی بوی سے بوی مصلحت کی خاطر کوئی چھوٹے گئاہ کرنا بھی جائز نہیں، یہ دوسرا قانون اس سے

بھی بڑا ہے، خودکسی گناہ میں بہتا ہونا تو در کنار دوسروں کو گناہوں سے دو کنا فرض ہے،

اگر آپ سن سیم کی کوئی متعدی خدمت انجام دے رہے ہوں یا بہنغ کے کسی شعبے سے

وابستہ ہوں قوامر بالمعروف اور نیکی کی تبلغ کے ساتھ نمی عن الممکر اور برائیوں سے بیخ کی تبلغ کے ساتھ نمی عن الممکر اور برائیوں سے بیخ کی تبلغ کی تبلغ بھی فرض ہے، اگر مرف امر بالمعروف کرتے رہاور برائیوں سے بیخ کی تبلغ نہیں کی تو سپ نے یک فرض تو اداء کر دیا لیکن دوسرے فرض کے تارک رہے، آپ کی میں میں کو آپ نے یک فرض کے بہال مقبول نہیں۔ اللہ تعالی نے قرسن کریم میں جہاں بھی امر بالمعروف کا حکم ہی فر مایا ہے۔

میں جہاں بھی امر بالمعروف کا حکم نر مایا ہے ساتھ ہی نمی عن المنظر وقی و تنظون عن میں جہاں بھی امر بالمعروف کا حکم ہی فر مایا ہے۔

میں جہاں بھی امر بالمعروف کا حکم نر مایا ہے ساتھ ہی نمی عن المنظر وقی و تنظون عن المنظر کی تھوگر کی میں امر بالمعروف کا تعلق کو کا گھوگر کی بالمنظر وقی و تنظون کی بالمنظر کی تھوگر کی تو کہ کھوگر کی تارک کی کا کھوگر کی تارک کی کا کھوگر کی کا کھوگر کی کھوگر کی کا کھوگر کی کھوگر کی کھوگر کی کا کھوگر کی کھوگر کی کھوگر کی کھوگر کیا گھوگر کی کھوگر کی کھوگر کو کو کو کو کہ کھوگر کی کھوگر کو کھوگر کو کھوگر کی کھوگر کی کھوگر کھوگر کی کھوگر کی کھوگر کی کھوگر کی کھوگر کی کھوگر کھوگر کھوگر کھوگر کی کھوگر کی کھوگر کھوگر کھوگر کھوگر کی کھوگر کھوگر کو کھوگر کو کھوگر کے کہ کھوگر ک

"تم وگ اچھی جماعت ہوکہ وہ جماعت اوگوں کے لیے طاہر کی گئی ہے تم لوگ نیک کامول کا تھم دیتے ہوا وربری باتوں سے دو کتے ہو۔" آلام رُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ (١١٢.٩)

" نیک باتوں کا حکم دینے و لے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔''

البیتہ نبی عن المنکر کے مختلف درجات اور مختلف هریقے ہیں جن کا بیان شروع میں تفصیل سے ہو چکاہے۔

تبسرا قانون، دین کے دوسر نے عبول میں کام کرنے والوں کو حقیر سمجھنا جائز نہیں:

یہ مضمون شروع میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ للد تعالی نے اپنے دین کے کام مختلف شعبوں میں تقسیم کرر کھے ہیں اور بیقسیم کارد نیا کا اجماعی قانون بھی ہے ورعقل کے مطابق بھی ،اس کے خل ف کرنا عقل اور دین رونوں کے خلاف کرنا ہے، وین ک سی ایک شعبے والول کے بیے کسی دوسرے شعبے والوں کو حقیر یا بیکار سمجھنا جا کرنہیں ،اگر کوئی ایب سمجھے تو اس کی دین خدمات القد تعالیٰ کے بیہاں مقبول نہیں۔

اب اند زہ لگائے کہ دین کام کرنے وال کتنی جماعتیں اس قانون کی پابندی کررہی میں؟

اہل سیاست کہتے ہیں کہ فریضہ اسلام تو صرف ہم بی اوا برکررہے ہیں۔ اہل تبلیغ کہتے ہیں کہ تبلیغ کاحق تو صرف ہم بی او برکررہے ہیں۔ اہل مدارس کہتے ہیں کہ دین کی حفاظت تو صرف ہم کررہے ہیں۔ اس طرح کہنے والے القد تعالیٰ کے قانون کوتو ژرہے ہیں، ایسے لوگ دین کے کام العدے لیے نہیں کررے اپنے غس کے لیے کررہے ہیں۔

اگرایک ہی مدرسہ ہیں ایک استاذ بچوں کوا ب ت پڑھاتا ہواورایک استاذ صحیح بخاری پڑھاتا ہو، اگریجے بخاری کا ست ذاہبے آپ کو بچوں کے است ذیب افضل سجھنے گے اور یہ سجھے کہ دین کی خدمت کا حق تو ہیں ہی اداء کر رہا ہوں بیرتو یو ہی ہے کا رہے، تو یہ است ذخص پرست کہلائے گا۔ اس میں ضرص نہیں، اس سے کہ سب ایک ہی مشین کے برزے ہیں۔ اگراب ت پڑھانے والا پرزہ نہ ہوتا تو بیرتھے بخاری کیسے پڑھاتا ؟ ہوسکت ہے کہ اس اب ت پڑھانے والے استاذ کا درجہ اللہ تعالیٰ کے بیمان اس کے اخلاص اور محنت کی وجہ ہے اس شیخ الحدیث سے زیادہ ہو۔

الله تعی نے جس کسی کودین کے جس شعب اور منصب پردین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا ، فرمالی ہے میحض ان کا کرم ہے ، اگر کسی ایک شعبے یا منصب والا کسی دوسرے شعبے اور منصب والوں کو حقیر سمجھے گا تو اس کے لیے آخرت کا عذاب توہ ہی ، پچھ بعیر نہیں کہ دنیا ہی میں اس پر میدو بال پڑے کہ اللہ تعالی اے ان دینی خدمات سے محروم کردیں۔

وین کے کام میں جولگ جاتا ہے وہ اللہ تقالی کا سرکاری مارزم بن جاتا ہے بسرکاری مارزم بن جاتا ہے بسرکاری مارزم الزم فرق مارزم بھتنگی بوتو وہ بھی سرکاری ملازم ہے وراگر وزیر ہے تو وہ بھی سرکاری مارزم خواہ ادنی ورجہ کابی ہوتو بھی اس مراتب ضرور ہے گر بیس تو دونوں بی سرکاری بسرکاری مارزم خواہ ادنی ورجہ کابی ہوتو بھی اس کی تحقیر کی اجازت نہیں، بلکہ جوجس قدر بہند منصب پر ہوتا ہائی قدروہ سرکار سے زیادہ ورتا ہے اس پر گرفت زیادہ ہوتی ہے۔ جب دین کے تمام شعبوں میں کام کرنے والے سرکاری ما زم فرمت زیادہ کو کی حقیر جب اللہ مرکاری ما زم فرمت میں لگے ہوئے ہیں اور سرکاری ما زم فرم ہے ہوئے والفل سمجھاور دوسروں کو حقیر بجسانی ہوگائی وین کی خدمت میں تو یظم چل سکتا ہے گرا بدتو کی تو دولوں میں چھیے ہوئے خیالات کو بھی جائے ہیں ، وہاں سے ظام نہیں چل سکتا۔ و نیا میں اگر اس کی کوئی سز ندمی تو اصل دارا بجزاء تو آخرت ہے ، اپنی خدہ سے کو بیہ بہت بزی خدمت اس کی کوئی سز ندمی تو اصل دارا بجزاء تو آخرت ہے ، اپنی خدہ سے کو بیہ بہت بزی خدمت کا سامان سمجھ رہ ہے ، وہاں جنت کی بجائے جہنم میں پھینکا جے گا۔

حاصل مید کردین کے کام کرنے والے ایک دوسرے کو تقیر جمجھنے کی بج ئے آپس میں محبت اور ایک دوسروں کو احبھا سمجھیں، محبت اور ایک دوسرے کے کام میں مدد وتعاون کا تعلق رکھیں، دوسروں کو احبھا سمجھیں، ان کے کامول کی تحسین کریں، اگر ایسانہیں تو یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، ایک دیل خد مات اللہ تعالی کے یہاں مقبول نہیں۔

### ایک بهت اجم ؤ عاعکامعمول:

ميرااس وعاء كامعمول ہے:

''یاالتد! تیراکوئی بھی بندہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، تیرے دین کی کوئی بھی خدمت کررہا ہو، تواسے اخلاص عطاء فرما، اپنی رضا کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطاء فرما، س کی خدمت کو قبول فرما، اوراس میں برکت عطاء فرما۔ (برکت کا مطلب یہ کہ تھوڑی محنت سے تھوڑے وقت میں کام زیادہ لے ل

اس خدمت کواس کے سے اور حضور اکرم ملی متد علیہ وسم تک اس کے سب اکا بر کے بورے میلے کے لیے تاتی مت صدقۂ جاریہ بنا۔

یاللد! پوری دنیا میں دین کے کام کرنے والوں کو، خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی دین کی کوئی بھی خدمت کررہے ہوں، ان سب کوآپ سی تحابب، توادد، نقو ون و تناصر کی نعمت وسعادت عطاء فرما، آپس میں تباغض، تنافر، تنی سد کے عذاب سے حفاظت فرما۔ "

آب حضرات بھی بیدی مانگا کریں،اس کامعمول بندیں،انڈیتعالی تو نیق عطاءفرمائیں۔

## چوتھا قانون، اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کی فکر دوسروں

سے زیادہ اہم ہے:

مربالمعروف اور نهی عن المنکر کی تبلیغ کر کے دین دار بنانے اور فکر آخرت بیدا کرنے کی جتنی فکر اور کوشش آپ دوسرول کے سے کرتے ہیں ، اس سے زیاد وفکر اور کوشش این اور زیاد وضرور ک بے اور این ان پر کرنا زیادہ اہم اور زیاد وضرور ک ب اگری کو تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت کرتے رہتے ہیں مگر خودان باتول پر کتنا ممل ہے؟ معمولی معمولی مصلحتوں کی فاطر گنا ہوں کی مجالس ہیں شریک ہوجاتے ہیں۔ میرد کی دومروں کو خوب تبلیغ کی کرتے ہے مگر خودان باتوں پر ممل نہیں کرتے ہے میں اس جرم ورگناہ پریوں تنہی فرمائی:

اَتَـاْمُـرُونَ الـنَّـاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمُ وَاَنْتُمْ تَتُلُونَ الْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ۞ (٣٠٠٢)

"كىاغضب ہے كە كىتے بواورلوگوں كوئىك كام كرنے كواورا چى خبرنبيس ليتے حالانكه تم كتاب كى تلادت كرتے رہتے ہوتو پھر كياتم اتنا بھى نہيں سجھتے۔"

دوسری جگدایل ایمان کو تنبیه فرماتے ہیں.

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ٥ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَاللَّهِ اَنُ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ٥ (٣٠-٣١)

"اے ایمان وانو! ایسی بات کیول کہتے ہو جوکرتے نہیں، خدا کے نز دیک رید بات بہت ناراضی کی ہے کہ ایسی بات کہوجوکر ونہیں۔"

ریآیت کی برائے ہیں ہے ہگر بیآیت کی برائے اللہ کا است و میں ہماری میں نہیں مکد دعووں کے ہارے میں ہے ہگر چونکہ دعوت و بہتن و کام میں واللہ بھی زبان سے نہیں تو حال سے مدعی ممل ہوتا ہے اس لیے وہ بھی اس تغییدا وروعید میں داخل ہے۔

الله تعالیٰ نے جب حضورا کرم صلی الندعدیہ دسلم کو نبوت عطاء فر مائی تو سب سے پہیے اپنے خاندان والوں کو تبلیغ کرنے کا جکم فر مایا.

وَ أَنْلِرُ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ٥ (٢١٣٠٢٧)

"اورآپ پنزویک کے کفے کوڈرایئے"

اس نے ہے قریبی رشتہ دارول اور بیوی بچوں پر دوسروں سے زیادہ محنت کریں، ورا پنانفس توسب سے زیادہ قریب ہے،اس پران سے بھی زیادہ محنت کریں۔

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا قُولًا أَنْفُسَكُمُ وَاهْلِيُكُمْ نَارًا (٢.٢٢)

''اےایمان وابو!اپنے کواوراپنے گھر والوں کوجہنم کی آگ سے بچاؤ۔'' اس کا کوئی بیرمطلب نہ تمجھ لے کہ جب تک خود نہیں بغتے اور بیوی بچوں کونہیں بنالیتے اس دفت تک دوسروں کونبلنے نہیں کریں گے۔

یہ غلط ہے، نقدم اور تأخر کی دو تشمیں ہیں

① زماني (© زتي

یہاں اپنے نفس کومقدم کرنا اور دوسروں کومؤخر کرنا زمانی نبیں ہے کہ پہلے ایک

عرصہ اپنے اوپر محنت کرتے رہیں ہیں کے بعد دو سروں کو تبلیغ کریں، بیتی نہیں اس سے کہ یہاں اپنے نفس کو مقدم کرنے اور دو سرول کو مؤ خرکرنے ہیں تقدم و تأخر زمانی نہیں کرتی ہے، بیٹنی سب کے دل میں جہنم اور اللہ تعالی کے عذاب ہے بچانے کی جتنی فکر دوسروں کے لیے ہے اپنے سے یہ فکر نہیں اور دوسروں کو بھی بنیں اور دوسروں کو بھی بنا کیں ، دونوں کام ایک بی ز ، نے میں کریں گرا پی فکر زیادہ ہو۔ اپنیں ؟ یہ کیسے پیتا ہے ؟ اس کے دوسمیار ہیں ،

#### 0 فكراستدراج:

دین کے کام کرنے کے بعد بھی اپنے "پ کو گناہ گار، عاجز اور ناتھ بھے ہیں، کو استعفار بھی دینی فد مات کو اپنا کم ل نہیں بچھتے بلکہ القد تعالی کا فضل وا نعی م بچھتے ہیں، پھر استعفار بھی کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ سے فطرہ بھی لگار ہت ہے کہ معدوم نہیں ہماری میہ فد مات قبول بھی ہیں یا نہیں اور کہیں ہم رے اندر عجب و کبر کا خیال آگیا، ہم ان خد مات کو اپنا کمال سیھنے گیس اور القد تعالی کو آگئی غیرت، تو ہمیں ان فد مات کو اپنا کمال سیھنے گیس اور القد تعالی کو آگئی غیرت، تو ہمیں ان فد مات سے محروم نہ کردیں۔ ( میضمون تفصیل سے شروع میں بیان ہو چاکا ہے۔ مرتب )

#### € محاسبهُ اعمال:

دینی ہاتیں جتنی دوسمرول کے سامنے بیان کریں سے کہیں زیادہ اپنے طور پر خلوت میں سے کہیں زیادہ اپنے طور پر خلوت میں سوچتے ہول کہ ہم دوسرول کو جو تبینج کررہے ہیں خود ہمارا ان پڑسل ہے یا شہیں؟ اپنے نقائص کوسوچ کر استغفار اور اللہ تعالیٰ ہے وعائیں بھی کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشادہے:

يَّنَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوُا اتَّقُوا اللَّهَ وَلُتَنْظُرُ نَفُسٌ مَّا فَلَمَتُ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ حَبِيْرٌ ۖ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ (١٨:٥٩) ''اے ایمان والو! القدہے ڈرو، اور برخض بیسوچا کرے کہ اس نے تیامت کے لیے کیا تیار کیا، اور اللہ ہے ڈرو، یقیناً اللہ تعالی تمہارے سب انماں سے باخبرہے۔''

حضورا كرم سلى الله عليه وسلم في مايا.

حقيق بـالـمـرء ان يكون له مجالس يخلو فيها ويذكر ذبوبه فيستغفر الله منها. (حب)

''انسان کے لیے بچھ خلوت کی مجلسیں ضروری ہیں جن میں وہ اپنے گنا ہوں کویاد کر کے القد تعالی ہے مغفرت طلب کیا کرے۔''

صیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اہرا نیم واعظ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول نقل فرمایا ہے :

#### ما عرضت قولي على عملي الا وجدتني منافقاء

''میں نے جب بھی اپنے قول کوا ہے عمل پر پیش کیا اپنے کومنافق پایا۔'' حضرت ابراہیم رحمہ القد تعالیٰ کے اس قول سے دو با تیں ثابت ہو کیں:

- ورروں کو وعظ وہوئے کرتا ہواس کے لیے لازم ہے کہ روزانہ کچھ وقت اپنے اعمال کا محاسبہ کیا کر وہ ایسانہیں کرتا تو اس کی بیدوعوت وہلے وغیرہ کچھ قبول نہیں ،اس کی بید فعد مات الند کے لیے بیں۔
- جوفض بینی میں مخلص ہوتا ہے دہ جب این انمال کا محاسبہ کرے گاتو ہے بیمسوں ہوگا کہ وہ جتنی دوسروں کو بلیغ کرتا ہے اس کاعمل اس سے بہت کم ہے، اپنی عبادات کو ناقص سمجھے گا،خود کو گناہ گار مجمعت ارہے گا، استغفاد کرتا ہے گا، اورا پی صلاح میں ترقی کرتا ہے گا۔

## ی<u>ا نچوان قانون ،اہل طلب کو دوسروں پر مقدم رکھنا:</u>

الله تعالی کے دین کی باتنیں تو طالبین اور غیرطالبین سب تک پہنچ نا ہے، لیکن اگر

دونوں میں معارضہ ہوجائے کہ اگر طالبین پر وقت صرف کرتے ہیں تو غیر طالبین کے رہے وقت صرف کرتے ہیں تو غیر طالبین کے لیے وقت صرف کرتے ہیں تو طالبین کے لیے وقت نہیں ، توانیے موقع پر انقد تعلیٰ کا تہ نون رہے

'' طالبین کو جیمورُ کر غیر طالبین کے لیے وقت صرف کرنا جائز نہیں، اہل طلب کا حق مقدم ہے، ان پر وقت صرف کرنے کے بعد اگر وقت بچے تو دوسروں پرمحنت کی جائے ورنہیں۔''

اگر میں موج کر '' اہل طلب تو اپنے ہی جیں، انہیں تو ہمیشہ ہی مواقع ملتے رہتے جیں'' دوسروں پر وقت صرف کریں گے تو میہ اللہ تعالی کے تا نون کی خلاف ورزی ہوگی۔الی دینی خدمات اللہ تعالی کے یہاں مقبول نہیں۔

حضرت عبدا مدابن ام مکتوم رنسی امتدعنه کا داقعه پہیے تفصیل ہے بیان کیا ہا چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ عبیہ وسلم انہیں چھوڑ کرمشر کین کی طرف متوجہ ہوئے تو اس پر اللہ تعالی نے سور قاعبس میں کیسی تنجہ فرمائی۔

ای طرح ایک بارحضورا کرم سلی القدعلیه وسلم ہے کفار نے صحابہ کرام رضی لتدعنبم ہے الگ مجس کا مطاببہ کیا ،اس پرانٹہ تع کی کرف سے ارش و ہوتا ہے.

وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ مِبِالْغَارُوةِ وَالْعَشِيّ يُرِيُدُونَ وَجَهَهُ وَلَا نَعُدُ عَيُنكَ عَنُهُمُ (٢٨.١٨)

"اورائے آپ کوان لوگوں کے ساتھ مقیدر کھا تیجیے جو میں وشام اپنے رب ک عبود ت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور آپ کی نظر ن سے ہٹ کردوسروں کی طرف نہ جانے پائے۔"

يعني آپ طالبين كوچھوڑ كر فيرط لبين كي طرف توجهادران برمحنت ندفره كي \_

## چھٹا قانون، کثرت ذکر فکر کی پابندی کرنا:

جو مخص اپنی اصلات کی فکر دوسروں سے زیادہ رکھے گا اور جسے خلوت زیادہ محبوب

ہوگ وہ لاز مامی سبہ مراقبہ کثر ت نوافل ،اذ کار ،تبیجات اور پی دوسری نجی مب دات ک پابندی دوسرول کو بلیخ اور دیگر متعدی ضده ت سے زیادہ کر ہےگا۔ بیہ پابندی اس لیے مجھی زیادہ ضروری ہے کہ تبلیخ اور متعدی خدمات بر ٹمرہ اسی وقت مرتب ہوتا ہے جب انسان اپنی نجی عب دت کی زیادہ یا بندی کر ہے۔

حضور اکرم صلی التدعلیہ وسلم ہے زیادہ است کی اصلات کا دردکس کے دل میں ہوسکتا ہے؟ اس کے باوجود آپ صلی القد علیہ وسم قیام لیل اس حد تک فرماتے تھے کہ پاؤں میں درم آجاتا تھا اور کثرت ہے نفل روزے رکھتے تھے اور ہروفت ذکر الند میں مشغول رہتے تھے، آپ نے یہ خیال نہ فر ایا کہ کثرت نوافل کی بجائے یہ وقت بھی تبلیغ وین ہی میں صرف کر ناچاہے (اس مضمون ہے متعلق ایک مشتقل وعظ 'دتعلیم تبلیغ کے لیے کثرت ذکر کی ضرورت' کے نام ہوچکا ہے۔ مرتب )

اگر کمی کو حضورا کرم صلی القد عدید و سلم کے طریقہ کے مطابق تبلیغ دین کا فریفدانی م
دینا ہے تو اسے چاہیے کہ کثرت نوافل اور کثرت ذکر کی پابندی کرے۔ ایسانہ ہوکہ
جہال دین کی خدمت میں گے سب نفل عبادات، اذکار، تبیجات اور نجی معمولات کو
چھوڑ بیٹھے۔ ایسا کرنا اللہ تعالی کے بتائے ہوئے قانون کے بھی خلاف ہے اور حضور
اگرم صلی اللہ عدید و سلم کی سنت کے بھی۔

#### خلاصهٔ بیان

آج کی مجلس کا خلاصہ:

تبليغ کې روشميں بين.

🚹 فرض مین 🖈 فرض کفامیه

🗓 فرض عين:

🗗 فرض كفاسية

لوگول تک شریعت کے احکام پہنچانا لعنی دین کی تبلیغ کرنا۔

پراس تبلیغ کی متعدد صور تیل میں.

ا فآء، صلاح باطن، درس وتدريس،تصنيف و تاليف، وعظ وتبليغ، جهاد وقال في سبيل الند\_

پھران دینی خدمات ہیں اخلاص ہے ہو نہیں؟ اور بیدائند تعالیٰ کے یہاں مقبول بھی میں یانہیں؟اس کی تین بردی ملامات ہیں:

- 🛈 خوف التدراج
- 🕝 کام کے ساتھ کٹرت دعاء واستغفار
  - 🕝 قوانين شريعت كى يابندى

قوانين شريعت:

🕕 سی بھی مصلحت ہے چھوٹے ہے چھوٹا گناہ بھی جائز نہیں۔

🕝 سمی گناه کود مکھ کررو کنافرض ہے۔

🕝 دین کے دوسرے شعبوں میں کام کرنے والوں کوحقیر سمجھنا جائز نہیں۔

🕐 اپنی اور اپنے بیوی بچول کی اصلاح کی فکر دوسروں سے زیادہ اہم ہے۔

الل طلب دوسروں پرمقدم ہیں۔

🛈 کش ت ذکرونگرکی یا بندی کرنا۔

## تبليغ بصورت قال في سبيل التدجيمور نے پروعيدين:

( ) وَاَنْفِقُوا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ وَلَا تُلَقُوا بِآيُدِيْكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ وَاَلا تُلَقُوا بِآيُدِيْكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ وَاَحْسِنُوا (١٩٥٢)

''اورتم لوگ خرج کیا کروامتد کی راہ (جہاد) میں اور اپنے آپ کواپنے ہاتھوں تباہی میں مت ڈالواور کام اچھی طرح کیا کروبلہ شبہہ امتد تعالی ببند کرتے ہیں اچھی طرح کام کرنے و لول کو۔''

یعنی جہاد میں خرج نہ کرنا اپنی ہلا کت اور تباہی کا باعث ہے۔

آيَّةُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا مَالَكُمُ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُ الْفَورُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّاتُمُ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللَ

''. ے ایمان والوائم لوگوں کو کیا ہوا کہ جب تم ہے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ (جہاد) میں نکلوتو تم زمین کو لگے جاتے ہو کیا تم نے آخرت کے موض دیوی زندگی پر قدعت کر کی؟ سو دنیوی زندگی کا تمتع تو سچھ بھی نہیں بہت قلیل ہے۔''

اللا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا الْيُمَّا وَيَسْتَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا
 تَضُرُّوهُ شَيْنًا وَّاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥ (٣٩:٩)

''ا اً رتم (جہادے لیے) نہ نکلو گے تو اللہ تعالی تم کو سخت سزا دے گا اور تمہارے بدلے دوسری قوم پیدا کردے گا اور تم اللہ کو پچھ ضررنہ پہنچ سکو گے اوراللہ کو ہر چیز برقدرت ہے۔''

﴿ فَرِحَ الْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمُ خِلاَفَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِهُوا اَنْ يُحَاهِدُوا اللّهِ وَكَرِهُوا اَنْ يُحَاهِدُوا بِاَمُوَ الِهِمُ وَ اَنْفُسِهِمُ فِى سَبِيلِ اللّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِى الْحَرِّ قُلُ اللّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِى الْحَرِّ قُلُ اَلْ حَقَالُوا اللّهِ وَقَالُوا اللّهُ وَاللّهُ وَقَالُوا اللّهُ وَقَالُوا اللّهِ وَقَالُوا اللّهُ وَاللّهُ وَقَالُوا اللّهِ وَقَالُوا اللّهُ وَقُولُوا اللّهُ وَقُولُوا اللّهُ وَقَالُوا اللّهُ وَقَالُوا اللّهُ وَقَالُوا اللّهُ وَقَالُوا اللّهُ وَاللّهُ وَقَالُوا اللّهُ وَقُلْ اللّهُ اللّهُ وَقَالُوا اللّهُ وَقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ

'' یہ بیجھے رہ جانے والے خوش ہو گئے رسول اللہ کے بعدا پنے بیٹھے رہنے پر اور ان کواللہ کی راہ میں اپنے ماں اور جان کے ساتھ جہاد کرنا نا گوار ہو اور کہنے گئے کہتم گری میں مت نکلو، آپ کہدد بیجے کہ جہنم کی آگ زیدہ گرم ے کیا خوب ہوتا اگروہ سیجھتے۔''

وَاتَّـ قُوا فِيْنَةً لَا تُصِينَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خَآصَةً وَّاعُلَمُوا اللهِ وَاللَّهُ وَالْحَلَمُوا اللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢٥٠٨)

''اورتم ایسے وہال سے بچوجوخاص ان بی وگوں پرواقع ندہوگاجوتم میں ان گاہوں کے مرتکب ہوئے میں ان کا اللہ تعالی شخت سزاد یے والے ہیں۔''

یخی بذر بعد جهادگنا موست نددو کنے والے بھی مذاب میں شریک مول گے۔

ک عن اسی هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله على عليه وسلم: من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق (رواه سلم، و بوداؤ دوالته كي)

''جس نے ندتو جہاد کیا اور ندی اس بارے میں اس نے بھی ہے سے سوچ وہ نفاق کے ایک شعبہ برمرا۔''

🕘 عن ابي امامة رضي الله تعالىٰ عنه عن النبي صلى الله عليه

وسلم قال: من لم يغز او يجهز غازيًا او يخدف غازيا في اهله بخير اصابه الله تعالى بقارعة قبل يوم القيامة (روادا بن اجه) "جس نے نه و فود جهاد كيا، نه بى كى مجابدكو تياركر كے بجيجا اور نهكى مجبد كي مركى د كي بحال كى ، الداس كوقيامت سے پہيے ضروركى بلاكت فيز مصيبت سے دوج ركر كار"

عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله على الله عليه وسلم: من لقى الله بغير اثر من جهاد لقى الله وفيه ثلمة. (رودوالتر لذي والتناب)

'' جوالقدے اس حال میں ملا کہ اس پر جہاد کا کوئی نشان نہتی وہ اس عار میں ملے گا کہ اس میں بہت برانقص ہوگا۔''

عن ابى بكر رصى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى
 الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد الا عمهم الله بالعذاب،
 (رواه الطر ائى)

'' جس قوم نے بھی جہاد چھوڑ االلہ نے اس پر عمومی عذاب مسلط کرویا۔''

# ۇعاء

یاللہ! تو ہماری تمام دینی خدہ ت کوتیول فرما، ان خدمات کواپی مرض کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطاء فرما، ابنا خوف اور ابنا تعلق نصیب فرما، ابنا ایس تعلق، اپنی ایس محبت عطاء فرما کہ کوئی کام بھی تیری مرضی کے فلاف نہ ہونے پائے، تیری جھوٹی سے جھوٹی نافر مائی کرتے ہوئے بھی شرم آئے، وینی خدمات میں اخلاص عطاء فرما اور قبول فرم، مخلوق سے نظر بٹاکر اپنے او پر نظر رکھنے کی توفیق عظاء فرما افسی و شیعان کے مکا یداور حملول سے ہماری حفاظت فرما۔ وصل اللّهم و بادک و مسلم علیٰ عبدک و دسولک محمد و علیٰ الله و صحبه اجمعین والحمد للّه دب العالمین.





مواعظ فقة العصمفي عظم حَضر التي مِن عَلَى مِن مِن مِن العَمَارِمُ مَا لِيَّالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ناشر

كِتَاكِبُهُنَ

ناظِم آبادي كري ٠٠٠٠٠







الحديقة "خطبات الشيد"ك تيسرى جدتب كے باتھ ميں ب،اس جد کی سے سے اہم خولی ہے ہے کہ اس جد کے تمام وعظ جدید ہیں۔ جو مطرت قدس حفرت و ، رحمه مند تعال مديد كي وفات ك بعدقهم بند بهوكر مات تي اورجاب بی میں کتابیج س کی شکل میں شائع ہوئے ،صرف ایک و مفالا ترک کتا ہے' قديم ہے، جو مفرت الدر مداملہ تعالی مدیدی زندگی میں شائع ہوتا رہاہے ،اس تیسری جدر کی تیاری وراس کومرتب کرنے میں جامعہ کرشید کے استاد مواد ہ مفتی عبد مندمیمن صاحب نے کوشش فرمائی و بعض وعظ خودانہوں نے سیسٹوں ہے مٹیطافر ، کرفراہم کیے ، س جندگی کمپوزنگ میں بھا کی جن صحید لندعثیان سلمیڈ نے خصوصی دلچیسی کا اظہا رفرہ یا اوراس کے نائٹل کی تیاری میں بھائی خورشید یا م سلمۂ نے تعاون فرمایا۔امقد تعالی کے فضل و کرم اور ن حضر ہے کی کوششوں ہے بہ جدد منظر یا میرآ گئی۔ اُ میدے کہ بہ حضرات جدد جہ سر وہمی جلدم جب کر کے منظری ، نے کے سیے خصوصی تعاون فرہ تعیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس كاوش كوقبول فره يخ ورحضرت والارحمه الله تغالي مديد كے علوم و فيونش كو مام فرمائية بين

> محرسلیم کآب گھر، ناظم آ ہ دکر چی

|                     | تفصیلی<br>فهرست مضامین                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| صفحه                | عنوان                                                       |
|                     | امتحانِ محبت                                                |
| ۲۳                  | ن څخه کې                |
| ۳۲۲                 | 🚳 متى نامىيت :وگا                                           |
| ra                  | 🚳 ونها ب كو مشقت الحماة يؤ 🗕 گل                             |
| 44                  | ﴿ يَبِ مَشْقَتِ كَ أِرْ عِيمًا مُمْشَقَقُونِ كَا فَاتَّمَهِ |
| <b>14</b>           | 📦 محفق نام سے مسلمان                                        |
| r.                  | 🍅 امتی ن کی فوطیت                                           |
| , <b>r</b> ~(       | 🍥 وًوں کے اور میداینہ 🔻                                     |
| <b>P</b> ~P~        | 🐠 مسلمان کی بے شرمی                                         |
| <u> </u>            | 🌑 مسلمها نواموش مین و                                       |
|                     | شكرنعمت                                                     |
| ۳ı                  | په منه منه شر                                               |
| <b>ሮ</b> ኖ          | 🐞 شائرون کی هدامت                                           |
| <b>~</b> 5          | ے شدت مرش میں ندبہ شکر<br>میں شدت مرش میں ندبہ شکر          |
| /γ<br>  <b>◆=◆=</b> | ﴿ الحمد ملد فيه : وَ فَي                                    |

| مغم  | كوان                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rA.  | 🕲 انفرت وسف سيداله م كامة معبريت                                                                    |
| ۵    | 🥮 خشرت یفقو ب مدیه سام کامق م عبریت                                                                 |
| اد ا | 🥮 حفزت بر جمهابیه سوم کامتام عبدیت                                                                  |
| or.  | 🚳 غمتو ں کا سال ہو گا                                                                               |
| ar   | 🕲 مل جنت کا ته غرق فکمه                                                                             |
| ఫప   | ® ایمان سب سے برگی فحمت                                                                             |
| عد   | 🕲 بندال پر بند کی رخمت                                                                              |
| ۵۹   | ن کا کی ا                                                                                           |
| ٧٠   | 🍩 فعت میں ترقی کا خو                                                                                |
| 41   | ﴿ يَبِ شِكَانِ                                                                                      |
| 41   | 🏶 قدرنعت کا ایک مثاب                                                                                |
| 11"  | 🕲 بعض فصائل مين التباس                                                                              |
| ЧE   | ﴿ شَمِرَ عَمْتَ كَامِدِ بِهِ اللَّهِ مِنْ مَنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ |
| 10"  | 🕸 شرک حقیقت                                                                                         |
| 15   | 💩 بروی کا تقد                                                                                       |
| 12   | اف فر ز با مع<br>د د د د                                                                            |
| 1/   | <ul> <li>شخری ایام میں حضرت قدس رحمہ ابتد تعاق کا حال</li> </ul>                                    |
|      | رحمت الهبير                                                                                         |

| <b>F</b> ***  | ****                                                                                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ          | عنوان                                                                                                           |
| <b>Ž</b> ∠ Y  | ال المسيد المارات                                                                                               |
| <b>∳</b>   ∠9 | ش کا 🕏 🚳                                                                                                        |
| Λt            | 🚳 محبت البيديمين تر تي كانسخه                                                                                   |
| ۸۳            | 🐞 بے پردگ کے فساد ت                                                                                             |
| ۸۳            | 🧓 حفه ظت کا شریل و مقلل اصوب                                                                                    |
| ΥΛ            | ھ ہوئے کے برتی                                                                                                  |
| AA            | . عملی تبیغ کا اثر                                                                                              |
| AA            | 🕲 . بَدِ فِو بِنَ ﴾ قصه                                                                                         |
| 9+            | 🕸 چبرے کا پردہ                                                                                                  |
| 9.            | ے برے میں ملحدین کا خبیل باطل 🕸 پروے کے بارے میں ملحدین کا خبیل باطل                                            |
| 94            | پ روپ کی دوشتمیس<br>پ روپ کی دوشتمیس                                                                            |
| 977           | يُ فَي نَصْبَهِ اللَّهِ مِنْ اللّ |
| 91"           | المعارض المعارض                                                                                                 |
|               | نسخة اصلاح                                                                                                      |
| 99            | ارت عبرت                                                                                                        |
| 1+1"          | احتراث ا                                                                                                        |
| 147           | ن محد صلات                                                                                                      |
| 1+1"          | ورو دل کا اثر                                                                                                   |
| i+f*          | رث ر                                                                                                            |
|               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                           |

| <b>p-0+</b> | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -^          | 🥊 🏶 تر تم سے پڑھنے یا سننے کے فساوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 111         | 🕻 👁 الربيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ur          | 🤹 کیم سے شخصہ عرب کا ہا ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1[[*        | 🎉 مُبت يا قريب<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (12)        | 🕲 منی مدیر سام کی قوم ہاجہادے فر ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 09          | 🎡 🥻 هُرْ سَبِّ مُرْ مَنْ جُورْ بِرَا مِلْدِ كَا فَيْصِيدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19          | 🕸 شیقی محبت ۱۵ معیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | نسخهرسكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16.4        | ﴿ وُونِ 6 مُعلِيدِهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّ |
| ¥ 16.4      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IF4         | ۱- و بین ۱۱ری کومقدم رخیس<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1119        | ۲- ستن رو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F-1         | ا استراد استرش رو<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| lei<br>I    | ﴾ ستت ره کی شر یو<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ir)         | ا العلام توں ہے مشورہ شامرین<br>مف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ) (FY       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (P*1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · gen       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| · 🕴 Ims     | 🕲 ستشاره کی اشتیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <u> </u>    | <u> </u>                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                       |
| 122         |                                                             |
| 1174        | ﴿ كَنَارُن مَيه والربُّ                                     |
| Ima         | 🕲 مسمهان کاحاب                                              |
| In.         | ﴿ وَمَا يَعْمَ كُمُرُوبِ                                    |
| וריו        | 🚳 مصیبت پرشگر کی مادت دالین                                 |
| 164         | 🐞 بند کے قَتَم ریاج ن بھی قربات                             |
| الملا       | 🕲 او ۱ د کی تربیت کا اصوب                                   |
| 100         | 🥮 حضرت ً مُنْهُوى جِمهِ الله تعالى كا قوا نمين البهيه پرممل |
| 10 <u>2</u> | 🐞 غزوهٔ احدیثی استشاره کی رئیب مثال                         |
| 102         | ا بران کا تھا ضا                                            |
|             | نمازوں میں مردوں کی عفلتیں                                  |
| 121         | 🕲 مسجد میں صف بندی 6 طریقه                                  |
| ۵۳          | و پن کن بات کینے کے دوطریقے                                 |
| 154         | ﴿ وَ لَكُمْ شَيْطَانَ نَهُ بَيْنِي                          |
| ١٥٢         | 🚳 مسلمانو ب آن سے نفلت                                      |
| IDA         | ، متحد میں ک کے گیدرکھنا                                    |
| 14.         | 🚳 ؤ رتھی کے بارے میں خوب                                    |
| 41          | يُو َيُو                                                    |
| 144         | ہ نماز کے مسائل سے علمی                                     |

| p++4          | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صنحہ          | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 112           | 🕲 وندو بنهيس مخسر ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44            | ل 🛊 🎕 نام و ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144           | <ul> <li>أيد حتك التم أن الميت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>∳</b> B4A  | 🎉 ۱۹۱۱ قات میس خبایت کن ششت<br>* مصرف میرها که ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 144           | 🐵 نماز میں یکسونی کاط یقتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | نماز میں خوا تین کی عفلتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 72،           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$ ∠0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1440          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 122           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (2)           | , and the second |
| ∳ IA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , <b>,</b> 10 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10            | © خوتیک کی دو سرئی ہرئی فخلت<br>© کیب مدھ مشہور مسئے کی صدرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1/            | علاق میں ملط معور مطاق صلاح<br>● یونت و ، وت نماز معاف نهیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| † I^          | الله المنظمة ا<br>الله المنظمة ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •             | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •             | "<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •             | علام المعربي منته من منته المام ا<br>المام المام الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • •           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <u> </u>    | *****                                        |
|-------------|----------------------------------------------|
| صفحہ        | عنوان                                        |
| 197         | 🕸 مرنس سيوان ناقض ونهو .                     |
| 197         | 🚳 نماز ش با تھ بلانا                         |
| 19.3        | 🕲 توجہ ہے نماز پڑھنے کا طریقہ                |
|             | بالهمت خواتين                                |
| P+1         | 🕸 وعظ "شرقی برده" کا شر                      |
| r.m         | 🐵 یٹ ار سے وضمنی آمیز ذط                     |
| 40.74       | په کا د کې د د د د د د د د د د د د د د د د د |
| r•4         | 🕲 ربور کے معنی                               |
| r•3         | 🚳 سنگسنی کا تصد                              |
| <b>**</b> * | 🕲 ئىدىيل ائىپ دىيەر كى جات                   |
| F+A         | پ شريطين کی حق تلفی                          |
| <b>r•</b> A | ے ہوئی کے بھائی اور بھتیجوں کا مالوید<br>ا   |
| r+9         | 💣 مولوی صاحب کی ایشی کااثر                   |
| 11.         | 🎃 جون مجت                                    |
| FIF         | 🚳 بلدے توانین عمل کے بین                     |
| FIS         | ہ د.ن کی برمعاثی                             |
| FIA.        | 🚳 بے یروگ ب حیال کچھیا نے کا ذریعہ           |
| PfA         | 🐞 قبيے بنائے کا مقصمہ                        |
|             | وقت کی قیمت                                  |

🚳 مالي تعاون أن بنيود ير وكت ما تُعن

|             | <del> </del>                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                                                           |
| ተተሞ         | 🕲 مومن ن فر ست                                                                                  |
| rrs         | 🕲 🛶 ومشان کے بیے پر ہری فلیس                                                                    |
| PPY         | 🧶 محتة مرمهمي أن ل ت ہے علا المنها                                                              |
| PFY         | 🍥 ئىد ھەمۇن ۋەرىتە يەجۇب                                                                        |
| rr <u>_</u> | 🍭 یب ۵ م کن قدر                                                                                 |
| FFA         | 🐞 خوام شمسه                                                                                     |
| PP4         | 🕲 مير به ايسانيده سه ايا فالدوا حدران پ                                                         |
| <b>**</b> * | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                         |
| PP4         | 🕲 مان تحاون مرساره مساووات اله                                                                  |
| PP 9        | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                         |
| pm.         | 🍥 ول کی صابحیت کا معیار                                                                         |
| 144         | 🕲 وتت کی حفاظت یول کرنا مول"                                                                    |
| 171         | ∞ مرتقات کے متحت                                                                                |
|             | معاشرت کے چندآ داب                                                                              |
| rr3         | 年間ができる。                                                                                         |
| rms         | 🕮 سره ری افاتر کے تا ب                                                                          |
| <b>+</b> m4 | 🥸 فحرمه خربت ۱ ما ق شعیل جوتا                                                                   |
| PPY         | 🐠 ﴿ فَتَ سَائِدُ السِّيمَ اللَّهِ عَلَى كَالْفِعِلَ مِنْ اللَّهِ عَلَى كَالْفِعِلَ مِنْ اللَّهِ |
| rr_         | 🕲 پېند مېراد 🛎 ۱۵ نام د اين کينل                                                                |
| rr <u>z</u> | 💩 انهان ۾ وقت موڙيا ريند                                                                        |

| <b></b>     |                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحد        | عنوان                                                                                                         |
| PP4         | 🐠 كمات ئے واقت پيانام الذكرين                                                                                 |
| PP%         | 🕲 تفا، عاجت کی جُیدراور او فی حابیہ                                                                           |
| 1179        | 🐠 آن کال کنتی با تھ کا روان                                                                                   |
| r/~•        | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                       |
| PIO's       | ک تاریخ                                                                                                       |
| tM          | 🏚 اَنْظَ بِالْمُصَانَ الْمُرْدِ فِي                                                                           |
| provi       | 🐠 چنته پر ت میتاب نشک کرده                                                                                    |
| P.O.F       | 🕲 خشَبَ رَبْ کَ بِ مِی مِیرہ جَدِ                                                                             |
| prop        | 🕲 عنبي خنگ كرے كا طريقه                                                                                       |
| hah         | © بيكرن كالشن كام ت÷                                                                                          |
| 444         | 🎕 جنهن کے ندرر آن فارق کرنا                                                                                   |
| rme         | 🌑 مجلس ہے ابھے مرچیے جا میں                                                                                   |
| ***         | 🕲 نازیمی رق درق و نے پرئیو کریں                                                                               |
| rr <u>v</u> | ﴿ أَيْسَامِينِ ثَنَ كَا أَلْهُمُ                                                                              |
| ተቦኒ         | ﴾ بينين ئي آداب<br>م                                                                                          |
| bla.4       | 🥮 مجنس میں ہوئیں کرنے کے آورب                                                                                 |
| BLA.4       | ا این از                                                                  |
| rr_         | 🍥 نیک دوٹ کا معیار کیا ہے                                                                                     |
| rr <u>z</u> | ع المستخطر |
| ተሶላ         | ا ۾ صفل آن ۾ کيد                                                                                              |
| TPA .       | 🕲 اساام کن مجیب تعمیرت و آداب                                                                                 |

| ***         |                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                                                                         |
| FC 9        | ، ۱۹۱۹ ل و تایف نه ۱ سینه کال صول                                                                             |
| r~9         | 🥮 `` مدم تصدیر 🕻 ۵ مطلب                                                                                       |
| ra+         | 💩 بیت خابی ملکن چهمیلو ب ۱۵ استنعمال                                                                          |
| <b>7</b> ∆+ | ا ﴿ شَيْعِ وَ سُدِيدِ وَ سِينَ بِإِنْ مُعِيدُ وَ مِنْ                                                         |
| ادِرَا      | ے جند یائی بہاریں<br>د                                                                                        |
| اليا        | ا 🕲 با بل و پات ک ۱۹ مانتهان                                                                                  |
| rar         |                                                                                                               |
| raf         | 🌘 آمب میں را ٹن وزن پو پی                                                                                     |
| ಗ್ರಾಣ       |                                                                                                               |
|             | ملا قات اور ٹیلی فون کے آ داب<br>                                                                             |
| 122         | ® سىلىيە شەت ئے اوا سول                                                                                       |
| 124         | 🐠 مناں کے کے قمر کی شہ ورت                                                                                    |
| roa.        | ﴿ مَا قَدْتُ كَ روسِبُ                                                                                        |
| ۲۵۸         | 🕲 نَيْب وَ وَل يَهِ مَعْمِق عِمِين                                                                            |
| <b>1</b> 24 | 🐠 خضور تعلی ملته پیده بلم کی تیب و عا و                                                                       |
| ٩٤٦         | 🐠 أفضار کی و فوت کے انتظامات                                                                                  |
| 114         | ﴿ تَهْبِارا مُعَانَا أَبِيكَ وَكَ مِن مِينَ                                                                   |
| P7+         | ﴿ نَيِبْ " ، كَيْ بِسَامِينَ مِنْ إِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| ۲٦          | 🚇 کی ۵ مست در قات کے بیسے ، قت ہے ہیں                                                                         |
| F4F         | الله المبارم من من من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                  |

| <u> </u>    | <del>1010101010101010</del> 1010101010101010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144         | ، سومبر کی ساحب رحمد مدتی لی کے پاک با اطاری جان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FYF         | 🍩 چونک چائے کا فاہرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 745         | <ul> <li>المنت مفتق المشفق ساحب رمد بند تى لى كان ينك تها ،</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 146         | 🕲 ﴿ عَمْرَتُ مِنْ مِنْ فَيْ عَمْرِ لِمَا ﴿ بِ رَحْمَهُ اللَّدِ عَنِينَ كُلَّ أَنَّ الْمُعَالِمُ وَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PHIM.       | 🕲 بائے کی جو ہے قون ہے کام ہے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| त्रवर       | 😡 کیلی فرن کی بوائے ہوئے کر جہانا کے ان جہانا کے ان اور ان کی ان کا کا ان کا ان کا ان کا کا ان کا ان کا ان کا ان کا کا کا ان کا |
| 2Y3         | 🕲 فون َر نے ہے ! تسویات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 644         | @ أيلى فون كَ ذريعية ومركبُ كالناف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777         | 🕲 ئىلى قون كى دېيە ئىندۇس ئالىچىدۇر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۲۲         | 🍥 ئىي فون پر بات نور ئىجىنے كا نوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲4 <u>د</u> | 🕲 کیلی فون پر مسعد ہائے میں قصرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P72         | 👁 آنوی ہے کا اصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PYA         | 🕬 🕫 اور شیمی فون میس مو زنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 444         | 🙉 أَيْنِي فَوْنَ بِيرْشُرِ فِي زياده فَطَ مِينَ أَمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PYA         | 🔘 میرف نیم ورت کے وقت فون کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F79         | 🔘 🔅 بھیءَ تی متصدے نوٹ نہیں کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P74         | 🧓 يېپې د يو. ، پېم نو ن پېم ما تات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۴۷.۰        | ا 🕲 از جرتمو پیرمنگون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1/21        | 🕲 معلومات ہے اور شرک آنسانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | بعض غلطیوں کی اصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

🕲 برگی ماه مت آپیلور با شه کال موتا ہے۔

| ***          | · <del>- · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 123          | 🕲 کماز میں ہاتھوں ُوفر سے دیاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 <u>2</u> 1 | 🐑 اس مرش کا ایک عواق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F_4          | 🍩 س مرش کا ۱۶۰ مرا مادی ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 122          | 🎱 فظ المداير من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| t_ 1         | 🐿 الا ن سنتن و روس کا جو ب و یان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 <u>4</u> 4 | %ك ئى قى ھىلىيىدى بىلىدى يىلىدى ئىلىنىڭ ھىلىلىدى بىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>r</b> ∠9  | 🧶 افساه رمد کن مقدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>+∠</b> 9  | 🎯 جراسات بالشام المائق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PA+          | 🏶 شعاق کرید ۱۰ پیشید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۸۰          | 🍩 فظ ملته'' کَن ورق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PAT          | 🍥 افظا مديدا أن ارتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r\r          | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | بچول کی تربیت کیسے کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ma           | الله المنظام ا |
| <b>544</b>   | 🎱 ملدير يون ڪ تو الأه اله پياڪ ففت کيون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11/_         | ر بر بر الاستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PA 4         | 🕲 و د کی تربیت و مدرکی و مدواری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>P</b> A A | ب 🔘 تر کریت ه از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PAA          | 🕲 بچے ہیں تعویر من نے کا جذبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PA</b> 4  | 💩 نېگ نـــام خ کې کره پ ټوروي 🕒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <u> <del>                                    </del></u> |                                         |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| صنح                                                     | عنو ن                                   |  |
| PA 9                                                    | 🕲 جائز ناجائز کی قدر                    |  |
| 1/19                                                    | 📦 📑 منگمهو پ کې تصنیرک                  |  |
| rq.                                                     | 🐵 🔞 آن کر بیت میس تفویض                 |  |
| F9+                                                     | 🍩 سعادت کی ایب مثال                     |  |
| F91                                                     | 🧓 او اوکی قربیت نه کرنا جر معظیم ہے     |  |
| rar                                                     | ユッグニュングング 🕲                             |  |
| 1911                                                    | 🕸 جہائت کے کرشے                         |  |
| 444                                                     | 🐞 علم کافی نسین ، ستیمهار شه وری ہے     |  |
| د ۲۹                                                    | 🕲 محاسبه ومراقبه ک جمیت                 |  |
| 494                                                     | 🕲 برونت منجمع وتنفييه                   |  |
| <b>144</b>                                              | 🕲 " ن کے مسلمان کی تحفیت                |  |
| ۲۰۰۲                                                    | 🚳 ننتخ کی کامیولی کے ہے دوام نئے وری ہے |  |
| P+P                                                     | 🍪 بچوں کو مزر دینے کے مراحل             |  |
| r•3                                                     | 🏶 بينياً و باشاعا تميل                  |  |
|                                                         | تركيكناه                                |  |
| ۳۱                                                      | ھے عبادت کا <sup>صیح</sup> مطلب         |  |
| rir                                                     | 🚳 نوجو نول کو بشارت                     |  |
| ۳۱۳                                                     | 🕲 عفر حاضر کی ترامت                     |  |
| ۳۱۵                                                     | 🍅 کن ہوں سے پیچنے کا کنہ                |  |
| ا ا                                                     | 🚳 ہمت ہند َبرے کئے شخ                   |  |

| صفحه         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 712          | المن عبات كذارته زوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| شائط         | المن المنابع ا |
| · -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 4          | 10° - 12° - 11°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣4           | الله كالمراس كالمراس المراس كالمراس كالمراس كالمراس كالمراس المراس كالمراس كا  |
| , ma         | ك نى دايش ن تُجاييل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ra           | ﴿ مَنْ كَ يَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>*</b> *** | 🚨 حسنت وسف مدید سارم کا مرقبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mr+          | 💆 خطات یوسف مدید 😘 م کی بدند ممتنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mhi.         | کے حفرت وسف مدیدا سام کن مزیر جمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rri          | 🎕 رېخت قعب کا تعل سامان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mer          | △ مشق 6 مرشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rrr          | <u>ا</u> همت حاوت کا شکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1</b> 444 | 🗀 المدواول كالخمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۲۳          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rrs          | 👁 وماء کی حمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mr <u>z</u>  | 🥏 ترئے معاصی مشکل آئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PP_          | مين بر آن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

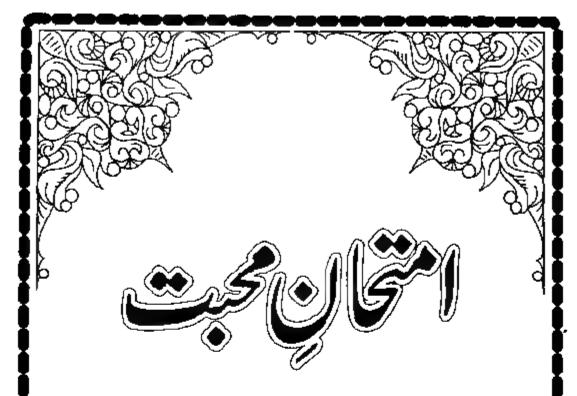

# وتفظ

فِقْدُ الْعَصْرُ فِي الْمُحْصِرُ الْقَدِيمِ مِفْتِي رَبِيثُ مِي مُحَمِّرُ اللهُ ال

نامشىر كتابچهك ناقىمتىدن - كرچى مىرد د

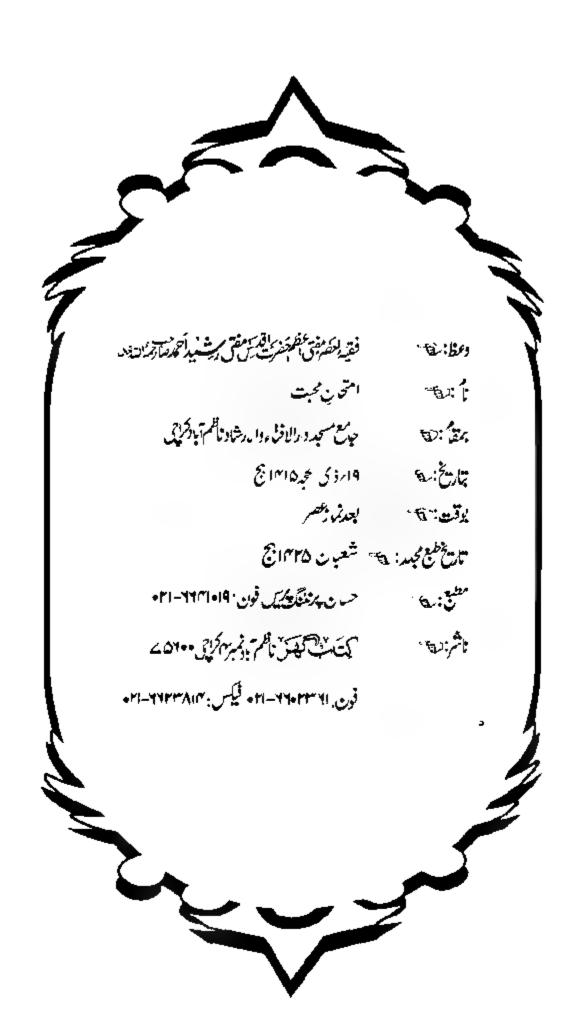

#### المالحالي

#### وعظ

## امتحان محبت

(١٩رزى الحجه١٣١٥ ج)

ید وعظ حضرت اقدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر اصلاح ہے نبیں گزارا ج سکااس ہے اس میں کوئی نقص نظر آئے تواہے مرتب کی طرف سے سمجھاج ئے۔

ٱلْحَمَدُلِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَسَنَعُهُوهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْهُ سِنَا وَمِنْ سَيَّاتٍ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُصِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ أَلَا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَمَنْ يُصَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ الله الله الله الله وَحُده لاَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبةٍ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ. وَمِنَ النَّهِ اللَّهِ مَنَ يَقُولُ امْنًا بِاللَّهِ فَاذَا اُوْذِى فِى اللَّهِ جَعَلَ فِئْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِن رَّبِكَ لَيُقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهُ بِاعْلَمَ بِمَا فِى صُدُورِ الْعَلْمِيْنَ ٥ وَلَيَعْلَمَنَ النَّهُ بِاعْلَمَ بِمَا فِى صُدُورِ الْعَلْمِيْنَ ٥ وَلَيَعْلَمَنَ النَّهُ بِاعْلَمَ بِمَا فِى صُدُورِ الْعَلْمِيْنَ ٥ وَلَيَعْلَمَنَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مِنُ شَىٰءٍ \* إِنَّهُمُ لَكُلْدِبُونَ ۞ وَلَيَسَحُمِلُنَّ ٱثْقَالَهُمُ وَٱثْقَالاً مَّعَ ٱثْقَالِهِمُ ۗ وَلَيُسُئِلُنَّ يَوْمَ الْقِينَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَقُتَرُونَ۞ (٢٩-١٣ ٣١)

"اور بعضے آومی ایسے بھی ہیں جو کہد دیتے ہیں کہ ہم القد پر ایمان لائے بھر جب ان کوراہ خدا ہیں کچھ تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو توگوں کی ایڈ ارسانی کو ایسا مجھ جاتے ہیں جسے لند کاعذاب اورا گرکوئی مداآپ کے رب کی طرف ہے آ پہنچی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے کیا القد تع لی کو دنیا جہان والوں کے دلوں کی با تیں معلوم نہیں ہیں اور نشر تعالی ایمان والوں کو معلوم کرکے رہے گا اور من فقوں کو بھی معلوم کرکے رہے گا اور کو رہ مسمی نول ہے کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ چلواور تمہارے گناہ ہور نے دسہ مسمی نول ہے کہتے ہیں کہتم ہماری راہ چلواور تمہارے گناہ ہور نے دسہ حالاں کہ بیلوگ ان کے گناہوں میں ذرا بھی نہیں ہے گئے یہ بالکل جھوٹ کہا ہوں اپنے گناہ اپنے اوپر لادے ہوں گے اور اپنے گناہ اور باور بیوگ جیسی جیسی جھوٹی یہ تیل بناتے گئاہ اور ماور بہوگ جیسی جیسی جھوٹی یہ تیل بناتے گناہ اور اور بیوگ جیسی جیسی جھوٹی یہ تیل بناتے گناہ وں سے بزیرس ضرور ہوگے۔"

یہ یوت سورہ کنکبوت کی ہیں۔ ہیسویں پارے کے آخر سے سورہ کنکبوت شروئ ہوتی ہے۔ ہوج نے باوی کے شاید کس کو اپنے طور پران آیات پرخود بھی خور کرنے کی توفیق ہوج نے۔ جو حضرات قرآن مجید کا ترجمہ جنتے ہیں وہ ان آیات پرخود بھی خور کریں اسپے طور پراور تراجم اور تفاسیر کود کھے کران پرخور کر کے دلول میں اُتار نے کی کوشش کریں اور جو حضرات قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر نہیں جانتے وہ کسی ترجمے والے قرآن میں ویکھیں، کمی چوڑی تفسیر و کیھنے کی ضرورت نہیں صرف ترجمہ ہی اگر دیکھے لیں تو اس سے بھی مقصد یورا ہوجائے گا۔

## شريعت كانجور:

دنیا بیل کی چیزوں سے محبت ہویا کی لوگوں سے محبت ہو جب تک ان محبرق میں تصادم نہ ہوا تفاق سے سب چاتی رہیں پھرتو کھیک ہے معامد چاتا رہت ہے اس سے بھی محبت ،اس سے بھی محبت ،اس سے بھی محبت ،ایس جہاں آپس میں تصادم ہوجائے ایک کی محبت کے حقوق اوا کرتا ہے تو دوسرا ناراض ہوتا ہے ، دوسر نے کی محبت کے حقوق ،وا کرتا ہے تو تیسرا ناراض ہوتا ہے غرضیکہ ایک وقت میں سار سے رہنی جہیں ہویاتے تو وہاں بچی محبت اور جھوٹی محبت کے امتحان کا وقت میں سار وقت پتا چاتا ہے کہ اسے وہاں بچی محبت اور جھوٹی محبت کے احتان کا وقت ہوتا ہے ،اس وقت پتا چاتا ہے کہ اسے بچی محبت کی سے ہے ؛

ای طرح سے معامد عظمت اور خوف کا ہے ، جب انسان کسی سے ڈرت ہے تو سوچنہ

ہے کہ اگراس کے خواف کروں گا تو یہ ناراض ہوجائے گااور مجھے نقصان پہنچائے گا، اس کا خوف اس کی عظمت اس کے دل میں گئی ہے اس کا امتحان جب ہوتا ہے کہ جب کس دوسر ہے ہے بھی ڈراورخوف ہو، ان ن کاول چرمقا بلہ کرتا ہے ، سوچتا ہے ۔ خوف تواللہ تعالیٰ ہے بھی ہے آگراس کی مخالفت کی تو وہ ناراض ہوج ہے گا نقصان پہنچ ہے گا، دونوں ہے بھی خوف ہے آگراس کی مخالفت کر ہے گا تو وہ ناراض ہوگا نقصان پہنچ ہے گا، دونوں ہے بھی خوف ہے آگراس کی مخالفت کر ہے گا تو وہ ناراض ہوگا نقصان پہنچ ہے گا، دونوں آپس میں توافق بھی نہیں رکھتے ، دونوں کے احکام آپس میں مخالف میں ایک جن ہے وہ بوب کرود وسرا اس کے الت کا حکم دیت ہے توا سے موقع پر انسان میسو جن ہے کہ جس کا ڈر ول میں کم ہوجس ہے کہ نقصان کا خطرہ ہواس کی ناراضی کو ہر داشت کر لیا ج نے ، جس کا خوف زیادہ ہوگا جس سے خطرات زیادہ ہوں گے اس سے نیچنے کی کوشش کرتا ہے ، ہزی مصیبت سے بچو، ہزی مصیبت سے نیچ کی فی طرچھوٹی مصیبت کا تحل کر لو۔ اس معیار کو مصیبت سے بچو، ہزی مصیبت سے نیچنے کی فی طرچھوٹی مصیبت کا تحل کر لو۔ اس معیار کو اللہ تعدیل کی خرش ن مجید میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔

#### امتحان محبت ہوگا:

القد تعالی نے انسان کود نیا ہیں بھیجہ توا ہے جہمل نہیں چھوڑ دیا کہ بس جوبھی کہے گا کہ میں مسلمان ہوں تو اس کے اسلام کا دعویٰ قبول کرلیں گے، جوبھی کلمہ پڑھ لے گااس کا دعویٰ قبول کرلیں گے، جوبھی کلمہ پڑھ لے گااس کا توی قبول کرییں گے، ہی ری حکومت کے توانین تا کیل گئیں بیان، ہماری حکومت کے قوانین تا نون بیں قانون، ہم حاسم الحل میں، اعظم الحا کمین بین، ہماری حکومت کے قوانین بیں۔ ہم تو تفہر سے ایک اعظم الحی کمیں اور ہمارا قانون ایک ہے جب کہ دنیا میں جتنے انسان بھی تہمیں نظر آئیں گے ہرانسان کے قس کا ایک تقاضہ ہوتا ہے، انسان غیر متنابی، فیرمحد دود، گئے ہے باہر، بے شہرتو وہ سب آپس میں پچھ تقاضے کھیں گئے کہ بید میرک بیات و نے ، میرا بندہ رہے، جمع سے محبت کرے، میرے خلاف نہ کرے، ہرحال میں میری بیا بت ہونے ہیں ایک بیا بیا ہو ہمیں ایک کہ سے میرک بیات و نے ، میرا بندہ رہے، جمع سے محبت کرے، میرا نسان سے چا بتا ہے ۔ لوگول کے میری بیا بت و نے ، میرا بندہ رہے ، بوگول کے میری بیا بت و نے ، بیرا بندہ رہے ، بیرا بن کر رہے، ہرانسان سے چا بتا ہے ۔ لوگول کے میری بی بی بیا بت و نے ، بیرا بندہ رہے ، بیکا مسل طور پر میرا بن کر رہے، ہرانسان سے چا بتا ہے ۔ لوگول کے میری بی بی بیا بیات و نے ، بیرا بندہ رہے ، بیکا مسل طور پر میرا بن کر رہے، ہرانسان سے چا بتا ہے ۔ لوگول کے میری بی بیات و نے ، بیکا مسل طور پر میرا بن کر رہے، ہرانسان سے چا بتا ہے ۔ لوگول کے میری بی بیا بیکا ہوں بیکا ہیں دوری بی بیا بیا بیکا کو بیا بیکا کی بیکا کی بیکا کو بیا بیکا کو بیکا کو بیکا ہوں بیکا کو بیکا کے دو بیکا کی بیکا کی بیکا کو بیکا کی بیکا کی بیکا کی بیکا کی بیکا کی بیکا کی بیکا کو بیکا کے دو بیکا کی بیکا

سامنے اسنے خدا ہیں جتنے انسان ہیں ، ان انسانوں کے علاوہ خود اپنے نفس کے تقاضے ، مائی کے تقاضے ، برائی کے تقاضے ، برائی کے تقاضے ، برائی کے تقاضے ، برائی کے تقاضے ، حب جاہ کے تقاضے ، حب مال کے تقاضے ، مال جمع کرنے کے لیے یہ تقاضا وہ تقاضا ، حب جاہ کے تقاضے ، حب مال کے تقاضے ، مال جمع کرنے کے لیے یہ تقاضا وہ تقاضا ، کے شار خدا تو سامنے ہے ہوئے ہیں ، بڑا اقتدار ، بڑا منصب ، توگوں برا پنی بڑائی اور عظمت قائم کرنے کے تقاضے ، فلال کے دل میں بڑا ہیں جاؤل ، فلال کے دل میں بڑا ، بن جاؤل ، فلال کے دل میں بڑا ، بن جاؤل ، فلال کے دل میں بڑا ، بن جاؤل ، فلال کے دل میں بڑا ، بن جاؤل ، فلال کے دل میں بڑا ، بن جاؤل ، فلال کے دل میں بڑا ، بن جاؤل ، فلال کے دل میں بڑا ، بن جاؤل ، فلال کے دل میں بڑا ، بن جاؤل ، فلال کے دل میں بڑا ، بن جاؤل ، فلال کے دل میں بڑا ، بن جاؤل ، فلال کے دل میں بڑا ، بن جاؤل ، فلال کے دل میں بڑا ہوں ، بن جاؤل ، فلال کے دل میں بڑا ہوں ، بن جاؤل ، فلال کے دل میں بڑا ہوں ، بن جاؤل ، فلال کے دل میں بڑا ہوں ، بن جاؤل ، فلال کے دل میں بڑا ہوں ہوں کے بیں فرا ہوں ہوں کے بین جاؤل ، فلال کے دل میں بڑا ہوں ہوں کے بین جاؤل ، فلال کے دل میں بڑا ہوں ہوں کے دل میں بڑا ہوں ہوں ہوں کے دل میں بڑا ہوں ہوں ہوں کے دل میں بڑا ہوں ہوں کے دور میں ہوں ہوں کے دل میں ہ

أَيَحُسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتُوكَ سُدًى ( ٢٥-٣١)

'' کیاانسان بیخیال کرتا ہے کہ یوں ہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا۔''

کیا انسان یہ بجھتا ہے کہ ہم نے دنیا میں اسے بھیجا تو ہے لیکن ہم س کی محبت کا امتخان نہیں لیس گے؟ کیا یہ بجھ ہے؟ بس ایسے پیدا کردیا اب جسے چ ہو ہزابنتے رہو، جسے چا ہو فداما نتے رہو، جس کے چا ہو فقاضے پورے کروجس کے چا ہو ند کرواد رجد هرکو چا ہو فداما نتے رہو، نہ سازی کرتے رہو، اپنی مصلحتوں پراستد تعالی کے قوانین کو قربان کروو، تو کیا انسان یہ بجھتا ہے؟ ہم اید نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں کر رہوا گرنہیں بنوگ تو دنیا میں بھی عذا ب، ہم تہ ہیں پوری دنیا کے بندے نہیں بنوگ تو دنیا میں بھی عذا ب، ہم تہ ہیں پوری دنیا کے بندے نہیں بنوگ تو دنیا میں بھی عذا ب، ہم تہ ہیں پوری دنیا کے بندے نہیں بنوگ تو دنیا میں بھی عذا ب، ہم تہ ہیں پوری دنیا کے بندے نہیں بندے کے بندے نہیں کر دہو۔

انسان كومشقت أنها نابرٌ \_ كى:

اس طرح ہے فر مایا ا

لُقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِه (٩٠-٣)

"كبهم في السان كوبرى مشقت مين پيدا كيا ب-"

كبد من تنوين تعظيم كے ليے ب، بم نے انسان كوبہت بروى مشقت ميں بيداكيا

ے، بہت بڑی مشقت۔ دنیا کمانے کی مشقتیں ، وہ تو سب کومعلوم ہی ہے کہ دنیا کمانے کے لیے کیسی مشقتیں اُٹھائی پڑتی میں۔اپی حاجات دینو پہن میں معاش کے ملہ وہ سحت، تندری، مختف پریثانیول ہے حفاظت جے زندگی گزارنا کہتے ہیں اس ک مشقتیں سب کومعلوم ہی ہیں۔جیسے ابتد تعالیٰ نے انسان پر دیا کمانے کی مشقتیں رکھیں صحت کو برقرار رکھنے کی مشقتیں، زیار یوں سے سینے کی مشقتیں، کسب معاش کی مشقتیں،رات دن مشقتیں بی مشقتیں،ای طرح القدتع لی کی رضا حاصل کرنے کے ليے بھی مشقتیں اُٹھ تایری گی ،القد کی رضا مفت میں نہیں معے گی ،اس کے لیے مشقت برااشت كراميز كى محنت كرايز كى توالله كى رضا عاصل بوكى بحر جنت مع ب ب جب الندراصي موكا توونيا كى مشقتين ختم موج كيس كى \_انسان كودنيا كى مشقتين برواشت كرنا آسان لكتاب كمانے كے ليے رات بعرج كنايزے، بوي يا بچوں ميں ہے كونى يور ہوج ئے تورات رت بھرجا گنا ہے، چند ککول کے لیے طویل سفر کی مشتقت اُٹھانا پڑے، اس عارضی زندگی کو بنانے کے لیےلوگ یے گھر ہار کو چھوڑ کر دور دراز کے مکوں میں کمانے جاتے ہیں ،کمانے میں ایسے مگے رہتے ہیں جیسے ٹرکار کا گدھا، آج کے نسان پر اس سے زیادہ رخم تا ہے۔ ونیا کمانے کی اتی مشقتیں برداشت کررہے ہیں، بھار ہوں کی مشقتیں برداشت کررہے ہیں،طرح طرح کی بریث نیوں کی مشقتیں برداشت کررہے ہیں، وشمنوں کی مشقتیں برواشت کررے ہیں، میں اڑنے مرنے کی مشقتیں برو شت کررے میں ، زندگی میں سکون ہیں ، ہروقت بے سکونی بی بے سکونی ہے۔

## ایک مشقت کے ذریعہ تمام مشقتوں کا خاتمہ:

سندتع کی بیرقاعدہ سمجھاتے ہیں کہ اگر مجھے راضی کرنے کی مشقت ہرداشت کرلوتو دنیا کی ساری مشقتیں فتم ہوج میں گی ، ہس ایک مشقت برداشت کرلو مجھے راضی کر وتو باتی ساری مشقتیں خود بخو دفتم ہوجا کیں گی۔ جب، نسان اللّہ کوراضی کر لیتا ہے، موسم کے گنا ہوں سے تو بہ کر لیتا ہے ، اللہ کی سب نا فر مانیاں جھوڑ دیتا ہے ،صرف ایک ، مقد پر اس کی نظر ہو جاتی ہے تو پھراس کا ذہن کیا بن جاتا ہے ۔

> کسارسساز مسا بسساز کسارمسا فسکسر مسا در کسارمسا آزار مسا

میراکارماز ہے میر کارماز، وہ اللہ میراکارماز ہے، میں نے اس ہے محبت کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے مجھے اس ہے جتنی محبت ہے اس سے گئی گنازیادہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ اسے مجھ سے مہت محبت بہت محبت ہے۔ اسے مجھ سے مہت محبت ہے۔ اسے مجھ سے مہت محبت ہے۔ اسے محبت ہے اس لیے کہ محبتیں قربان کردیں، ونیا مجرکا خوف، دنیا مجرکی طمع، ونیا مجم کے تقافات ایک محبوب حقیقی پرسب بچھ قربان کردیا تو اسے مجھ سے محبت ہے، وہ میر سے صالات کو خوب جانیا ہے، خوب جانیا کہ محبت محبت ہے، وہ میر سے صالات کو خوب جانیا ہے، خوب جانیا ہے، خوب جانیا کہ محبت محبت ہے کہ درت محبت کامد ہے، خوب جانیا ہے، اس کا معم کم کم کال اسے مجھ سے محبت بھی ہے اس کی محبت محبت کامد ہے، خوب جانیا ہے میں وہ جو جا ہے کرد سے اس کی قدرت قدرت کا ملہ ہے۔ قدرت کی سے میں کہ یک لمح میں وہ جو جا ہے کرد سے اسے کچھ در نیائی ہے۔ اسے میر سے صالات پر قدرت کو کرد سے اسے کچھ در نیائی گئی ہے۔ اسے میر اسے انگارہ نیاکا فی ہے گئی نے اور برد ھانے میں انتازہ تیراکا فی ہے گئی نے اور برد ھانے میں انتازہ تیراکا فی ہے گئی نے اور برد ھانے میں انتازہ تیراکا فی ہے گئی نے اور برد ھانے میں انتازہ تیراکا فی ہے گئی نے اور برد ھانے میں انتازہ تیراکا فی ہے گئی نے اور برد ھانے میں انتازہ تیراکا فی ہے گئی نے اور برد ھانے میں انتازہ تیراکا فی ہے گئی نے اور برد ھانے میں انتازہ تیراکا فی ہے گئی نے اور برد ھانے میں انتازہ تیراکا فی ہے گئی نے اور برد ھانے میں انتازہ تیراکا فی ہے گئی نے اور برد ھانے میں انتازہ تیراکا فی ہو تیراکا فی ہے گئی نے اور برد ھانے میں انتیازہ تیراکا فی ہو تیراکا فیکھ کیراکی ہو تیراکا فی ہو تیراکا فیکھ کیراکی ہو تیراکا فیکھ کیراکی ہو تیراکا فیکھ کیراکی ہو تیراکی ہو تیراکا فیکھ کیراکی ہو تیراکا کو تیراکی ہو تیراکی ہو تیراکی ہو تیراکا کیراکی ہو تیراکی ہو تیرا

ان سرری چیزوں پر جب انسان کا ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ فاص تعلق ہوجاتا ہے تو اس پر جو پھے بھی گزرتی ہے وہ سجھتا ہے کہ بیں تو اسے تکلیف محسوس کرتا ہوں مگر میر ہے مولی کی طرف سے بیامتی نِ مجبت کی چئی ہے محبت کی چئی ہے محبت کی چئی، وہ چنگیاں لیتا ہے، محبت کی وجہ سے وہ انعامات سے نواز نا چاہتا ہے، اگرامات سے نواز نا چاہتا ہے، ورجات بعند کرنا چاہتا ہے، ورائی تکلیف پہنچا کر اگرامات وینا چاہتا ہے، ورائی تکلیف پہنچا کر سے برے اگرامات وینا چاہتا ہے۔ اس کاعقیدہ بیہ ہوتا ہے س لیے دہ پر بینان نہیں ہوتا۔

ونی میں سب کے ساسنے یہ صالت آتے ہیں، و نیوی مقاصد کے حصول کے سے
لوگ مشکل ہے مشکل امتی نات و ہے کے لیے کیوں تیار ہوج تے ہیں؟ رات رات بھر
مختیں کیوں کرتے ہیں؟ کیول جا گئے ہیں؟ اس سے کدامتی ن میں کا میا بی کے بعد پھر
کوئی ہزا مرتبہ ملے گا، منصب بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، مال بھی سے گا، یہ خیال تمام
مشقوں کو آسان کردے گا ہ ماں کدد نیوی امتی نات میں محنت کے بعد شرات ملنے کا
لیقین نہیں، امتی ن میں کا میاب ہوگا یا نہیں ہے ہی معلوم نہیں، امتحان میں کا میاب ہوئے
لیقین نہیں، امتی ن میں کا میاب ہوگا یا نہیں ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا، پھر جو کا میاب
ہوگئے تو ضروری نہیں کہ سب کو ملاز مت بھی مل جائے، دھکے کھاتے پھر جو کا میاب
ہوگئے تو ضروری نہیں کہ سب کو ملاز مت بھی مل جائے، دھکے کھاتے پھر جو کا میاب
ہوگئے تو ضروری نہیں کہ سب کو ملاز مت بھی مل جائے، دھکے کھاتے پھر جو کا میاب
ہوگئے تو ضروری نہیں کہ سب کو ملاز مت بھی مل جائے، دھکے کھاتے پھر جو کا میاب
ہوگئے تو ضروری نہیں کہ ہوئی ہیں، بڑی بڑی ڈ گریوں پر قاریاں لی ہوئی ہیں پھر بھی دھئے
کی اس کے باو بود کوئی ہیں، بڑی بڑی کے بھی نہیں۔

شی خود تو اخبرہ کے نہیں ہوں گریہاں لوگوں سے کہدر کھ ہے کہ کوئی اہم خبر ہوتو بھے بتایا کریں ، انہوں نے کل ایک خبر بتائی کہ امر یکا میں لوگوں کو ملازمت نہیں ہتی و ھے ، کھاتے بھرتے ہیں ، بوئی بوئی فرگر ہیں لے کہ بھی نوکری نہیں ہتی اس سے دہاں کہ بی مل زمت کے سے انٹرویود ہے جسکی تو بار سے ، بہرین خواہ کی جبال کہیں مل زمت کے سے انٹرویود ہے جسکی تو بار س اچھا پہن کر جا ئیں خواہ کی ہے ، مگری ہوں تو انٹرویو لینے واب پرزعب پڑے گاوہ سوچے گا کہ بیکوئی بہت بڑا تو ہی ہے۔ موں قوانٹرویو لینے واب پرزعب پڑے گاوہ سوچے گا کہ بیکوئی بہت بڑا تو ہی ہے۔ ای طرح سے مزدور کتی محنت تکی محنت متی محنت ۔ کسان زمین سے پیداوار حاصل کرنے کے سے متی محنت کرتے ہیں۔ بسوں کے ذرائیور، کشتیوں اور دوسر سے کے ذرائیور، کشتیوں اور دوسر سے بحری جہاز گر جائے کہ بین والے کے درائیور، کشتیوں اور دوسر سے بحری جہاز گر جائے کہ ہیں بحری جہاز ڈوب جائے ، کشتی تو ہوج کے نہر کرتے ہیں اور ہلا کت کے خطرات الگ کہ کہیں جہاز گر جائے ، کہیں بحری جہاز ڈوب جائے ، کشتی تو ہوج سے کہیں جہاز گر و بائے ، کشتی تواہ ہوج سے کہیں کرتے ہیں کا مہ دشہ الگ کہیں جہاز گر و بائے ، کشتی تواہ ہوج سے کہیں جہاز گر و بائے ، کشتی تواہ ہوج سے کہیں کری جہاز ڈوب جائے ، کشتی تواہ ہوج سے کہیں جہاز گر و بائے ، کشتی تواہ ہوج سے کہیں کری جہاز ڈوب جائے ، کشتی تواہ ہوج سے کہیں جہاز گر و بائے ، کشتی تواہ ہوج سے کہیں جہاز گر و بائے ، کشتی تواہ ہوج سے کہیں جہاز گر و بائے ، کشتی تواہ ہوج سے کہیں جہاز گر و بائے ، کشتی تواہ ہوج سے کہیں کری جہاز ڈوب جائے ، کشتی تواہ ہوج سے کہیں کری جہاز ڈوب جائے ، کشتی تواہ ہوج سے کہیں کری جہاز ڈوب جائے ، کشتی تواہ کری جہاز گر و بائے ، کشتی تواہ ہوج سے کہیں کری جہاز ڈوب جائے ، کشتی تواہ ہوج سے کہیں کری جہاز ڈوب جائے ، کشتی تواہ ہو سے کری جہاز ڈوب جائے ، کشتی تواہ ہو سے کری جہاز ڈوب جائے ، کشتی تواہ ہو ہوئے کہیں کری جہاز ڈوب جائے ، کشتی تواہ ہو کری جہاز ڈوب جائے ، کشتی تواہ ہو کری جہاز ڈوب جائے ، کست کے کہیں کری جہاز ڈوب جائے ، کشتی تواہ ہو کری جہاز ڈوب جائے ، کستی کری جہاز ڈوب جائے کری جہاز ڈوب جائے ، کستی کری جہاز ڈوب جائے کری جہاز ڈوب جائے کری جوائے کری کری جہاز ڈوب جائے کری جوائے کری کری جوائے کری جوائے

ہوجائے، ریل گاڑی کا تصادم ہوج ئے تخت مشقت کے ساتھ خطرات بھی بہت زیادہ۔
یہ ساری کی ساری مشقتیں و نیا کمانے کے لیے انسان برواشت کرتا ہے، الند تعالی فرماتے
میں کہ ہم نے تہ ہیں مشقت میں پیدا کیا، انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، و نیا کمانے
میں جیے مشقت برداشت کرتے ہوتو کھاللہ کے لیے بھی مشقت برداشت کر ہو۔

## محض نام کے سلمان:

آیک معیار الله تعالی بیان فرمار ہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَقُولُ امّنًا بِاللَّهِ

بہت سے لوگ بدکتے ہیں کہ ہم اللہ پرائمان لائے ، زبان سے کہدو ہے ہیں کہ ہم الله برايمان لے آئے۔ بيدا ہوئے تو دامدين نے نام ركدد يامسلمانوں جيسا بلكه اب تو و ہمی چھوٹ رہاہے۔ نام یو چھے والے ٹیلی نون پرمیرا وتت بہت ضائع کرتے ہیں ،کل سن نے بوجھا کہ لاکی کا نام'' اقر اُ'' رکھ دیں اقر اُٹر کی کا نام! جب میں نے بتایا کہ بیہ کھے بھی نہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اچھاا جھو''قصیٰ'' ٹرک کا ، م رکھنہ کیب ہے؟ میں کہتا ہوں مسمانوں جیسانام رکھوتو کہتے ہیں کہ قرآن میں دیکھ ہے قرآن میں ۔معلوم نہیں قرآن کو کیا بنارکھا ہے، کہتے ہیں کہ قرآن کو کھولیں پھرسات صفحے پلٹیں پھراوپر کی سات سطریں تنیں پھرجو پہلالفظ ہویا ساتواں بفظ ہوو و نام رکھ دیں ، مجیب مجیب شیطان کے چکر ہیں۔لوگوں نے مجھ رکھا ہے کہ اللہ نے قربہ ن نام رکھنے کے لیے اُتارا ہے یا جن بھوت بھگانے کے لیے یا مفلی اُ تار نے کے لیے یاد سعت رزق کے وظیفے پڑھنے کے لیے یامعشوق کورام کرنے کے لیےاللہ نے قرآن اُ تارا ہے،ارے واہ مسلمان واہ! اب تومسلمانوں کے نام بھی گئے ،اب تو عجیب عجیب نام رکھتے ہیں اتر اُ وقر اُ ، الصي تقصىٰ وقصى مقصىٰ بحر مجھ سے يو جھتے ہيں كداس كے معنى كيا ہيں تواللہ كے بندو! جس نے نام رکھا ہے معنی بھی اس سے یوچھو۔سیدھی بت سے سے کہ مسلمانوں کے جونام او پر سے چے آتے ہیں وہ رکھتے جائیں بیشوق کیوں ہوتا ہے کہ کوئی نیا ہی نام ہو۔ جب مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ قر آن سے نکالا ہے تو میں اسے کہا کرتا ہوں کہ قر آن میں قر شیطان بھی ہے تو وہی نام رکھ دو، شیطان کا ذکر، اہیس کا ذکر، فرعون، نمر ود، شدا داور قارون وغیرہ کے نام بھی تو قر آن میں موجود ہیں۔

ویکھیے اگر کوئی نام و پہے ہجھ نیمی آتا تو ہجھ سان صورت بتادوں ،کی بڑے قبرستان میں چلے جا کیں ، میں نے سا ہے کہ میوہ شاہ کا قبرستان بہت بڑا ہے ،کرا پری کا سب ہے بڑا قبرستان نہ ، جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہونے دالا ہو وہ خود چلا جائے ساتھ بچھلوگوں کو بھی لے جائے پھرا یک ایک قبر پر پڑھتے چیے جا کیں بڑاروں نام کھے موت بھی لوگوں کو بھی نامنعت کے کہ ساتھ ساتھ ساتھ ہوئے ہیں بڑاروں نام اللہ سے کوئی نامنعت کر لیجے شاید ہوسکت ہے کہ ساتھ ساتھ موت بھی لو آئے گی نا۔ آئ کا کا مسلمان قبرستان بھی جا کہ کو موت بھی تو یا د آئے گی نا۔ آئ کا کا کا مسلمان قبرستان بھی جا تھی ہوئے ہیں کرتا جالال کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جا کہ کو اس کے کہ اس سے آخرت یا د آئی ہے ، اپنی موت کو یا د کرنے فرمایا کہ قبرستان جا یا کروں

کسی نے نام رکھ دیا مسلمانوں جیں پھر کان ہیں اذان دینے کے لیے کی کو پکڑ کر لے گئے کہ اس کے کان ہیں اذان دے دو، آئ کل مسلمان بننے کی جوعلامات رہ گئی ہیں وہ ہتار ہا ہوں ۔ مسلمانوں جیسے نام رکھ دیں ، کان میں اذان دلہ دیں اور پھر لڑ کا ہے قو ختنہ کردیں اور ساتویں دن عقیقہ کردیں تو بس پامسمان ہوگیا، اسے سندل گئی مسلمان ہوئے کی پھر سے کہیں کسی موقع پراپئی شناخت کلھی ہوتو فارم میں غد جب کے خانے میں لکھتے ہیں ' اسلام' اور اس مجھتے ہیں کہ ہو گئے مسلمان ، تناکا فی ہے۔

#### امتحان کی نوعیت:

التد تعالى قرآن مجيد ميں بار بار بداعلان فروت ميں كدد مكي لو تمجي لو خوب غور

کروتمہارے یہ کہنے سے کہ ہم مسلمان ہیں تو یہ اسلام کا دعوی ایسے ہی تیوں نہیں کیا جائے گا ہم امتحان لیس کے، امتحان لینے کے بعد دعوے کی حقیقت سامنے جائے گا اگر دانقعۂ مسلمان ہوتو قبول کریں اورا گرامتی ن ہیں ناکام ہوگئے تو تمہر رادعوی حبونا ہے ہمارے ہاں قبول نہیں۔ دنیا کے سارے امتحانوں کے لیے محنت کی جاتی ہے تو دنیا ہیں اللہ جوامتحان لے گائی کے لیے کوئی محنت کیوں نہیں کی جاتی ؟ فر مایا اللہ جوامتحان لے گائی کے لیے کوئی محنت کیوں نہیں کی جاتی ؟ فر مایا ا

لَقَدُ خَلَفُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍه

ارے! سوچ وہم نے قوہم ہوگوں کومشقت میں پیدا کیا ہے دنیا کے کاموں کے بیے بھی امتخانوں کی مشقت نے افغانا پڑے گا اس کے بغیر شد نیا میں کامیا لی ہوگی شدوین میں کامیا لی ہوگی مشقت نے افغانا پڑے گی اس کے بغیر شد نیا میں کامیا لی ہوگی شدوین میں کامیا لی ہوگی مشقت نے افغانا پڑے گی ۔ ان آیات میں ایسی ہی مشقت کا ذکر ہے، لوگ بیاتو کہددیتے ہیں کہ ہم المخان لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یوں کہددیتے ہیں کہ ہمارا ند ہب اسمام ہے گر جب ہم امتخان لیتے ہیں تو اس میں نا کام ہوجاتے ہیں، امتخان کی مشقت ہرواشت نہیں کرتے۔

# لوگول <u>کے ذریعہ ایذاء:</u>

سنيے كيساامتى ان يستے بيں:

فَإِذًا أُودِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتُنَّةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

میرے مشق کے دعوے داروا محبت کے دعوے کرنے دالوا سن لوا ہم لوگوں ہے تہم رہا ہے۔ تھیف پہنچا کیں گے ، خالفت تہم رہا ہے۔ تکیف پہنچا کیں گے ، خالفت کریں گے۔ تکیف پہنچا کیں گے ، خالفت کریں گے۔ بہت ہے لوگ ایسے ہیں کہ احسنا باللّه تو کہددیتے ہیں، '' ہم مومن ہیں' کہددیتے ہیں گرجہاں کسی کی طرف ہے کوئی تکیف پہنچی ، ہم نے تھوڑ اساامتحان لیا تو۔ کہددیتے ہیں گرجہاں کسی کی طرف ہے کوئی تکیف پہنچی ، ہم نے تھوڑ اساامتحان لیا تو۔ جَعَلَ فِئنَةَ النّامِس کَعَلَ ابِ اللّٰهِ

لوگوں کی طرف ہے کوئی تکلیف <u>بہن</u>ے تو اے اتنی مشقت سمجھتا ہے تنا <sup>ت</sup>صنتا ہے تکلیف برد شت کے سے کہ اللہ تعالی کے عذاب سے بردھ کرا ہے مجھتا ہے۔ للہ کا تھم ایک طرف بیوی کا حکم دوسری طرف۔ پیمسئے تو س منے آتے رہتے ہیں، بہت ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ڈاڑھی رکھ وکھی سیکن بیوی نے کہا کہ منڈاؤ، آخر بیوی نے ڈ اڑھی منڈ وا کرچھوڑی۔ایسے وگول کے سیے ایک تو بڑا آسان ما جواب ہے کہ ارے ا کو اِتو ہیوی ہے یا شوہر ہے؟ ان وگول ہے یہ یو چھا کریں کہارے اُٹو اِتو ہوی ہے یا شوہرے؟ ایک باتیں تو بہت سامنے آتی رہتی ہیں کہ ہم پیاکام کرنا چاہتے ہیں مگر بیوی ئر نے نہیں دیتی ،ہم فلاں کا منہیں کرنا جاہتے مگر ہوی زبردی کروالیتی ہے تو بجائے اس ك كدات لم چوز ك نسخ بنائ جائي مختصر مانشريد ب كدار الواتوشو بر ہے یہ بیوی؟ یہ فیصد کر لے،اگر بیوی کوشو ہر بنالیا پھر تو قصہ بی ختم ہواا ورا گر تو شو ہر ہے تو پھر بیوی کو واقعۃ بیوی بن کر دکھاؤ خود شوہر بن کر دکھاؤ۔ ہے بڑی عجیب بات کہ بیوی كرنے نہيں ويتي ، نار بطن ہوتي ہے ، ارے احمق ا أبّو ا! كما تا توہے ، شوہر كما تاہے ، ؟ كى تا تو تو ہے، حافت اور توت تير اندرزيادہ ہے، اللہ تعالى كے فيلے كے مطابق عقل تیرے اندرزیادہ ہے، دل کی قوت اور شجاعت عورتوں کی ہنسبت تیرے اندرزیادہ ہے، تَصر کاما لک تو،شو ہرتو وہ بیوی ،سرری چیزیں ملاہیے ،جسمانی طافت تیرے اندرزیادہ ، عقل تیرے اندرزیادہ ، ہاں سرا کا سرا تیرا تو کما تا ہے اور شیر جیسی صورت اللہ تع کی نے تیری بنائی، بیویاں ڈاڑھی بھی اس سے تو منڈواتی ہیں کہاس کی جوصورت ہے ناشیر جیسی صورت ،تو مرد ول کورام کرنے کے بیے تائع کرنے کے بیے مب ہے پہلا گریہ ے کہ اس کی صورت کا جوزعب ہے اسے ختم کرو،اپنے جبیما بناؤ پھراگریہ کچھ کے گا تو ا ہے کہیں گے کہ ارے جا ہمجوا سا ٹیجوا ، ٹیجوا اس!ارے جا ٹیجوا س اجواب یہی دے گی کہ ادے باتیں کیے کرر ہے ہیجوا سا باتیں کیے کرر ہاہے۔ یہ بیویاں جو سرچڑھ رہی میں تو اس ہے کہ مردخو دالتہ تعالی کی نا فر مانی نہیں جھوڑتے۔ جولوگ اللہ کی نا فر مانی نہیں چھوڑتے اندتی کی انہیں پڑوا تا ہے مرو تا ہے ان کے ، تحت لوگوں ہے، بیوی ہر کاظ ہے ، تحت ہے ، ہر لی ظ سے ، تحت ہے ، جن بوگوں کے مرول میں بیوی بر جوتے لگاتی میں ، پریشان کرتی ہیں ، بٹائی کرتی رہتی ہیں ، وولتیاں لگاتی رہتی ہیں تو اس کی وجہ ہے ہے کہ وہ مردخود الندکی نافر مانی کرتے ہیں قواللہ تھ لی ماتحت لوگوں سے آئیل پڑواتے ہیں ، شھیک ہے تیری مرمت یوں ، ی ہوسکتی ہے ، جواری نافر مانی کرنے والے تھے پڑوا کیل گئے تیری بیوی ہے۔

چندروز کی بات ہے کے نیا یہ کہ کراچی میں ایک بہت بڑے وکیل ہیں ہم نے خود انہیں روتے ہوئے ایک ہے ان کی ہوی انہیں ، رقی تھی اس ہے رور ہے تھے۔
کسی نے انہیں میرے باس جھجا کہ جہ کرکوئی تعوید ہوؤ ، ءوغیرہ کرواؤ سیہاں تو تعوید ایک ہی دیا جاتا ہے کہ اللہ کی دیا جاتا ہے کہ اللہ کی نافر مائی جھوڑ دو۔ ہوی کوتو اللہ نے تم پر مسلط کیا ہوا ہے کہ ذرالگاؤ اس کی ٹھکائی ، نافر مان کو مار مارکراس کا د ماغ درست کرد، ہوی ، رتی ہے:

#### فَإِذَّا أُوْذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتُنَّةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

یہ تصدیق بتادیا ایک طرف کادومری طرف کا قصہ بھی ہوتا رہتا ہے کہ بہت کی بیویا ا اپنے شوہر کوئٹک کرتی ہیں کہ بیوی بنواور کہیں اُلٹ معاملہ بھی ہے کہ شوہر بیو یوں پرظلم کرتے ہیں مگروہ کم ہے، اسے بھی اس پر قیاس کر میں کہ بیویں اللہ کی نافر مانیاں کرتی ہیں تواللہ تعی شوہروں کوان پرمسلط کردیتے ہیں کہ ان کی ٹھکائی لگاؤ۔

# مسلمان کی بے شرمی:

الله تعالی فر ، تے ہیں کہ بہت ہے لوگ بیتو کہہ دیتے ہیں کہ المنا باللّٰہ ہم الله بر ایمان لائے مگر جب ہم ان کا امتحان کیتے ہیں تو .

### فَإِذًّا أُوْذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتُنَّةَ النَّاسِ كَعَلَابِ اللَّهِ

كسى سے ذراس مخالفت كروادى، بيوى سے، شوہر سے، بھائى سے، بہن سے،

والدین ہے، اولاد ہے، دوستوں ہے، راشتے دارول ہے، یر وسیوں ہے اور تجارتوں میں کوئی شریک ہے تو اس ہے کہ فد ل کام اگر نہیں کرو گے تو ہم ناراض ہوجا کمیں گے یو تم نے فلار کام کیا تو ہم ناراض ہوج کیں گے، اگر دین دار بن گئے تو ہم ناراس ہوجا کمیں گے، اللہ کے بندے بن گئے تو ہم ناراض ہوجا کمیں گے، فلاں فلاں کام جھوڑ و باتو ہم ناراش ہوجا کیں گے، ایسے مختلف مواقع بر وگوں ک طرف سے مخالفت کا سامن ہوتا ہے، کسی نے ذرای و همکی دی ذرای تو یہ بھی دیکھتا سوچتاہے کہ یہ میرا کیا بگاڑ لے گا، تھوڑے ہے ہوگ بچھا ہے بھی ہوں گے جو بیرسو چتے ہوں گے کہ اً رہی نے اک کی بات نہیں ، نی اور یہ ناراض ہو گیا تو یہ میرا کیا بگاڑ لے گاءا کثر تو سو ہتے ہی نہیں بس ذرای کسی نے ناراض ہونے کی دھمکی وی تو ہاں بھائی بندی ہے بھائی بندی ، بھائی نارانس ہوجا کمیں گے، رشتے دار نا راض ہوجا کمیں گے، قبیلے سے کٹ جا کمیں گے، کنبہ کٹ جائے گا ، یا بھتیجے کی شر دک ہے یا بھائی کی شادی ہے یا بہن کی شادی ہے اس میں تصويرول كلعنت بوكي توجه سے يوجهتے بيل كهم جائيں ياندجائيں؟ مجھے حرت بوتي ہے کہ انہیں یہ بات یو چھتے ہوئے شرم نہیں آتی ، جہاں القد تعالی کی طرف ہے لعنت برس ربی ہو وہاں جانے کا یو چھتے ہی کیوں میں؟ آج کامسلمان ایسا ڈھیٹ،ایسا ہے شرم، ایسا بے غیرت، ایسا املہ کا نافر مان کہ نافر ، نی کی بات یو جھتے ہوئے شرم نہیں آتی بے شری سے یو جھتے ہیں کہ بھائی کے ہاں شادی ہے دہاں تصویریں بھی ہوں گی تو کیا ہم ای تقریب میں جاسکتے ہیں؟ جب جواب ملا ہے کہ جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہاں اللّٰہ کی لعنت برتی ہے لعنت ،لعنت والی جگہ پر جا نمیں گے تو ملعون تھہرے دنیا میں بھی طرح طرح کے منڈاب میں پسیں گے ورآ خرت کا جہنم تو ہے بی '

ولعذاب الاخرة اكبر

آ خرت کا مذاب تو بہت بڑا عذاب ہے تو جواب پیددیتے ہیں کہ پھروہ ناراض

ہو جا کیں گے۔ کبھی میں یہ بھی ہو چھ لیتا ہول کہ وہ ناراض ہوجا کیں گے تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ پچھے بھی نہیں ہوگا تو ایسے بی خواہ مخواہ بھائی کی رضا کو اللہ کی رضا پر مقدم رکھنا حالال کہ بچھے بھی نہیں ، ایسے بی بس وہ ناراض نہ ہو، ناراض نہ ہو، اللہ ناراض موتا ہے تو ہوجائے۔

اتنی موثی سی بات عقل میں نہیں آتی کہ گروہ تیرا بھائی ہے تو کیا تو س کا بھائی نہیں؟ سوچیں ذرا خوب سوچیں وہ بدمعاش جہتم میں جانے اور ہے جانے والا تیرا بھائی ے مجھے اللہ نے اگر مدایت دی ہے تو بھی تو اس کا بھائی ہے، اس کا اگر تھے پر حق ہے تو تیرااس برحق نہیں؟وہاگر بچھے تھینچ کرلعنت کی جگہ لے جانا جا ہتا ہے ،جہنم کی طرف تھینچ کرلے جانا جاہتا ہے تو کیااہے جنت کی طرف نے جانا تیراحی نہیں؟ وہ اگر کہتا ہے کہ میں ناراض ہوجاؤں گا تو تیری زبان کدھر چی گئی؟ تیری غیرت کدھر چلی گئی؟ تیرا ایمان کدهر چلاگیا؟ تیری عقل نے کیوں جواب نہیں دیا؟ کیا تو پنہیں کہ سکتا کہ میں تیرا بھائی ہوں شہیں اگرانٹہ کا خوف نہیں تو کم از کم بھائی کا خیال تو کر سکتے ہو۔ جا ہے تو یہ کہ یہ بھائی سے کیے کہ میں بھی اللہ کا بندہ تو بھی اللہ کا بندہ، نہ میری مرضی کی بات نہ تیری مرضی کی بات ،مرضی میرے اللہ کی جس سے ہم بندے ہیں، جس کے سامنے پیش ہونا ہے،میری تیری بات چھوڑ و سجے۔دوسرے درجے میں اگر میری تیری یا تیں میں تو کیا صرف تو ہی میرا بھائی ہے میں تیرا بھائی نہیں ہوں؟ کیے طرفہ فیصلہ کیوں کیا جائے؟ تو شریعت برمل کی دجہ ہے مجھ سے ناراض ہور ہاہے تو میں بھی تو تیری بدا ممالیوں سے بے زار ہوں ۔ اور وہ شیطان کا بندہ بیٹیس کہتا کہ بھائی تو میرا بھائی ہے میں شیطان کوخوش کرنے کے بیے تخصے ناراض کروں یہ مجھ سے نہیں ہوتا، تیری خاطر بٹس شیطان کی پیردی مچھوڑ دیتا ہوں ، ویسے تو جہنم میں جانے کا شول ہے گرچونکہ تو میرا بھائی ہے اس لیے تیری خاطر حچھوڑ ویتا ہوں۔ وہ حچھوڑنے کو تیارنہیں ، شیطان کے بندے اپنے بھا کی کی فاطرشیطانی کام چھوڑنے پر تیار نہیں تو جسے التد تعالی نے ہدایت دے دی وہ بھائی کی فاطرالقد کو کیوں ناراض کرتا ہے؟ بات پھے تھے میں آئی؟ ایک باراستغفار پڑھ پیچے تو بات جدی سمجھ میں آجائے گی، سب لوگ استغفار پڑھ لیں۔ چھر بوٹا دوں؟ مجھے یہ خطرہ رہتا ہے کہ بات سمجھے نہیں اگر سمجھے تو یہ ہوگ بھر بار بار کیوں پوچھے تیں؟

### مسلمانو! ہوش میں آؤ:

جھے وچھے ہیں کہ جہد فرض مین ہے یا نہیں؟ جواب اللہ ہے کہ فرض میں تو ہے اب کس چیز کا انظار اب نبغار ہے؟ بندوستان کی فوجیس سرحد پر گلی ہوئی ہیں کس چیز کا انظار کر ہے۔ ہیں؟ کیاس کا انظار ہے کہ گھر وال میں گھس کول کر یں گے اس کے ختلے ہیں تھے ہوئے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ وہ وا با کہنا ہے کہ جہ و پر مت جاؤ۔ تو ہیں کہن ہوں کہ اچھ گھک ہے انظار کرتے رہو پھر ویکھیں بہن کی ہے۔ سنے امیرااللہ یہ کہ رہا ہے؟ کھیک ہے انظار کرتے رہو پھر ویکھیں بہن کی ہے۔ سنے امیرااللہ یہ کہ رہا ہے؟ فیک ہے انظار کرتے رہو پھر ویکھیں بہن کی ہے۔ سنے امیرااللہ یہ کہ رہا ہے؟ وَعَشِیمُ وَ اَفُوالُ الْقَدَّمُ وَ اَفْدُ وَ اَنْدُ کُسُمُ وَ اَفْدُ وَ اَنْدُ وَ اَسُولُ لِهِ وَجِهَا وَ فِی وَعَشِیمُ وَ اَفْدُ وَ اَسْدُ لِهِ وَجِهَا وَ فِی وَعَشِیمُ وَ اَفْدُ وَ اَسْدُ لِهِ وَجِهَا وَ فِی وَعَشِیمُ وَ اَفْدُ وَ اَسْدُ لِهُ وَ اَسْدُ لِهُ وَ اِسْدُ لِهُ لَا یَهُدِی الْقُومُ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ ﴿ وَ اللّٰهُ لاَ یَهُدِی الْقُومُ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ ﴿ وَ اللّٰهُ لاَ یَهُدِی الْقُومُ اللّٰهُ بِامْرِهِ ﴿ وَ اللّٰهُ لاَ یَهُدِی الْقُومُ اللّٰهُ بِامْرِهُ ﴿ وَ اللّٰهُ لاَ یَهُدِی الْقُومُ اللّٰهُ بِامْرِهُ ﴿ وَ اللّٰهُ لاَ یَهُدِی الْقُومُ اللّٰهُ اللّٰهُ بِامْرِهِ ﴿ وَ اللّٰهُ لاَ یَهُدِی الْقُومُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ بِامْرِهُ ﴿ وَ اللّٰهُ لاَ یَهُدِی الْقُومُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ بِامْرِهُ ﴿ وَ اللّٰهُ ا

" آپ کہد و بیجے کے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارا کنبداور وہ ال جوتم نے کم ئے بیں وروہ تجارت بس میں نکاسی نہ ہونے کاتم کو اندیشہ ہوا ور دہ گھر جن کوتم پیند کرتے ہوتم کو اللہ سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ بیارے ہوں تو تم منتظر رہو بہاں تک کہ اللہ تعالی اپن تھم بھیج ویں اور اللہ تعالی ہے تکمی کرنے والے لوگوں کوان کے تقصود تک نہیں بہنجا تا۔" تعالی ہے تکمی کرنے والے لوگوں کوان کے تقصود تک نہیں بہنجا تا۔"

اعدان ہور ہا ہے اعلان فرماد بیجیے اعلان سیجیے اعدان، ارے جہاد سے جانیں پُرانے والو! مختلف بہانے بنابن کر جہاد ہے بھ گئے والوئ لو! بیو ہ قر آن ہے جسے پڑھ یڑھ کرخوانیاں کرواکر مذو کھاتے ہیں وہ قرآن ہے۔ فرہاد یجیے کہ اگرتمہارے بیٹے، تہاری اولاد، تمہارے اہا، تمہاری امال، تمهاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہاری تجارتیں ،تہررے محلات ،سونے جاندی کے ذھیر جو کچھ جمع کررکھا ہے جب ابند سے زیادہ محبوب ہوجا کمیں، اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے اور جہاد کرنے سے زیادہ ان چيزور) کَاکْربوتُو: فَصَوَبُ صُواْء فَنُوبُكُواْ انْقَارِكُرو،انْظَارَكُرو،كون كهدماِ \_؟الله كبدر باع انظار كرد : حَسَى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمُر ٥ اللَّه بِالْمُ عَلَى اللَّهُ بِأَمُو ٥ اللَّه بِاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ اگرہم یہے سدھر گئے ہوتے تو اچھا ہو تالیکن عذاب آنے کے بعد پھرمہدت نہیں مے گی فَتَوَبَّصُوُا حَتیٰ یَاکِیٰ اللّٰهُ بِاَهُرِہِ انتظارکروحی کہاںتہ کاعذاب ٓ جائے۔ کس چیز کا انتظار کررہے ہیں؟ ہندوستان ہے کٹ مرکر آ گئے اب یہاں آ کر بھی آئکھیں نہیں کھل رہیں تو ہندوستان ہی واپس کیوں نہیں جلے جاتے ؟ جن لوگوں کوابھی تک جہاد کی باتیں سمجھ میں نہیں آتیں تو واپس مندوستان ہی طلے جائیں، وہاں ہے تو وُم د ہاکر بھا گے آ دھے مرے اور کتنی عورتیں قربان کر کے آئے ، جائیدادی بھی، بیٹیاں بھی، ہویاں بھی، سب کچھ قربان کر کے آئے اور یہاں آکر انتدکی نافر مانی سے سے زیادہ کرتے ہو؟ کیچھ ہوش نہیں! کچھ ہوش نہیں! گنا ہوں میں مست ہورہے ہیں

فَإِذًّا أُوِّذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتُنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

مسمانی کے دعوے کرنے والے ایمان کے دعوے کرنے والے جبان سے کہ جاتا ہے کہ انتد کے لیے بوش میں جاتا ہے کہ انتد کے لیے بوش میں جاتا ہے کہ انتد کے لیے بوش میں آق آ تکھیں کھولو، و فاع کرو، یہ اقد امانہ جہاد نیں دفا می ہے دفاع کرو، اپنی جانوں کا دفاع کرو، اپنی جانوں کا دفاع کرو، اپنی جزت کا دفاع کرو، اپنی ایمان کا دفاع کرو، اپنی بیوں بہنوں کا دفاع کرو، اپنی بیری بینیوں بہنوں کا دفاع کرو، دبایہ بیری بینیوں بہنوں کا دفاع کرو، جب یہ بہاج تا ہے تو جسکے کی فیشند الناس، ارے بیری بیری اہم تو مرج کیں دفاع کرو، جب یہ بیری اہم تو مرج کیں

گ۔ارے اتو جبود میں نہیں مر تو کیا تو و سے بھی بھی نہیں مرے گا ہمیشہ زندہ ہی رہے گا؟ و سے معدوم میہ وتا ہے کہ ن کے مسلمان کے قبضے کی ہت ہوتی تو قرآن سے جبود کی ساری آیتیں کال ویتا۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے پوری د نیا مل کر قرآن سے ایک لفظ نکالنا چا ہے تو نہیں نکال سکتی اگر اللہ کی طرف سے بید ذمہ نہ ہوتا تو قرآن سے ایک لفظ نکالنا چا ہے تو نہیں نکال سکتی اگر اللہ کی طرف سے بید ذمہ نہ ہوتا تو جہاد تا کو المدان قرآن کو بدل ڈ لتر جہاد کے بارے میں قرآن کھرا ہوا ہے تیال والم جباد قبال والا الا وہارو ہر وہ روہ جان سے ہارو ، اپنی جانبی قربان کرو ، وشمنوں کی جو نیل مارو ، اللہ کے دشمنوں کے مرول پر مارو ، اللہ کے دشمنوں کے مرول پر مارو ، اللہ کے دشمنوں کے جو زتا کو ، جو زتا کو ہو رہ ہو اس کو کو کو کو کو کو ہو کو کو کو کو کو کو کو کو ہو کو ک

وصل اللهم وبارك وشلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله و صحبه اجمعين والحمدة رب العلمين

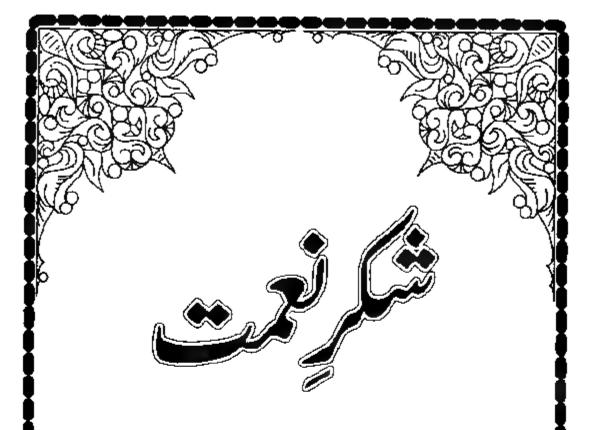

# وعظ ده الدومة عظه معاقد عمقة برية

فقة العصمفي عظم مَضرَ القديم مفتى ريث في الصحب التي العلم التي المعارض التي الما الما الما الما الما الما الما

ناشىر كِتَاكِبِهِكَمْ لَهِنَ

نظم آه ٢ ـ كراچى ٥٠٠٠

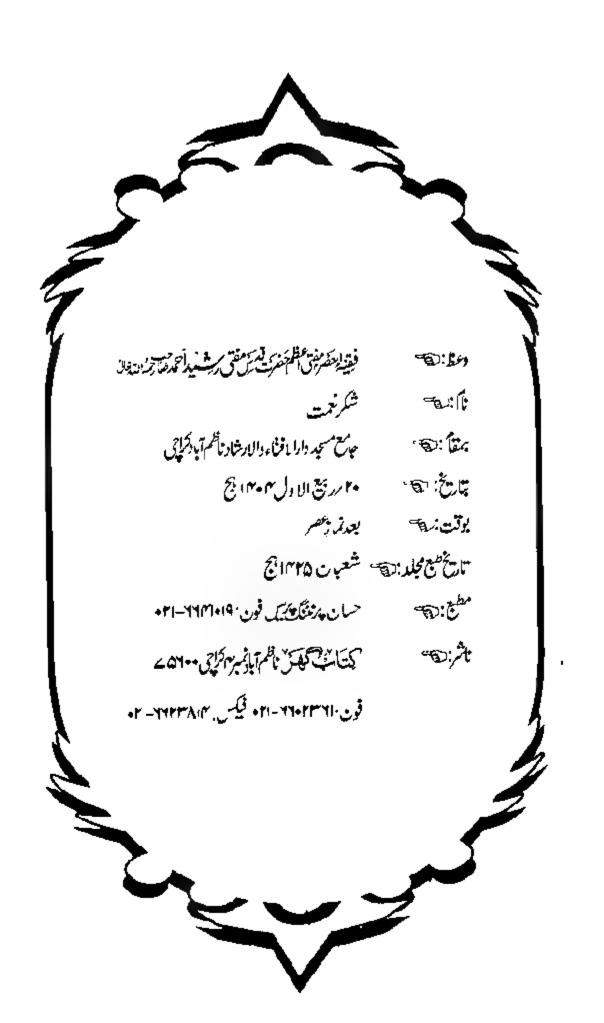

#### بالخالي

وعظ

شكرنعمت

(۲۰ربیجاله ول۴۰۰اج)

یہ وعظ حضرت اقدس رحمہ امند تعالی کی نظر اصلاح سے نبیس گزارا ہو سکااس لیے اس میں کو کی نقص لظرآئے تواسے مرتب کی طرف سے سمجھ جائے۔

ٱلْحَمَدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنَهُ سِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُسْضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ الله إلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الِهِ وَصَحْبَةِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمنِ الرَّجِيْمِ. لَيْنُ شَكَرُتُمُ لَازِيُدَنَّكُمُ وقال تعالَىٰ ثُمَّ لَتُسْئَلُنُ يَوْمَثِلٍ عَنِ النَّعِيْمِهِ

<u> ہرمقام مقام شکر:</u>

انسان سوچتا ہی نہیں کہ اللہ کے کتنے احسان ت ہیں۔ ذیرای عقل ہوذیرای عقل تو

سوہے،غوروفکر کرے کہ املہ کے کتنے احسانات ہیں ،کیما کرم ہے ،کتنی تعتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں مقام صبر ہے ہی نہیں ، ہرمقام مقام شکر ہی ہے۔ بیتوانسان کی ناشکری، ناقدری، ہے بمتی اور ہوں کی بات ہے اگروہ یہ جھے کداس کے یاس نعتیں نہیں وہ صبر کررہا ہے۔ دنیا میں صبر کا مقام کوئی ہے ہی نہیں۔انسان جس حالت میں بھی ہو، الله تعالیٰ کے احسان ت اپنے ہیں کہ انسان کسی طرح بھی ن کاشکراد انہیں کرسکتا ہے تنبیل ہوتا۔ دائے حق نعمت کچھ نہیں ہوتا

اگر چہ ول سے وقف سحدہ شکران برسوں سے

سرتو تجدہ کرتا ہی ہے مگرجس میں صلاحیت ہواس کا دل بھی تجدہ کرتا ہے بلکہ ہر وقت سجد وُشكر كے ليے وقف ہوكرا ہے بحس تقیق ومنعم تقیق كے سامنے جھار ہتا ہے دنيا میں ہر مقام شکر کا متام ہے، صبر کا جرتو اللہ تعالی ایسے ہی مفت میں عط ، فر ، دیتے ہیں بندے کی ہمتی کے پیش نظر ورند درحقیقت مقام صبر توہے ہی تبیں۔ دنیا کا کوئی فرداییا نہیں جس پرامقدتعا کی کے صدوحیا بے مثنیں نہ ہوں<sup>،</sup>

وَالتَّكُمُ مِّنُ كُلِّ مَا سَاَلُتُمُوُّهُ ۚ وَإِنَّ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحُصُّوهَا ۗ ادُّ الْانْسَانَ لَطْلُومٌ كَفَّارُهُ (٣٠-٣٣)

''القد تعالیٰ نے تمہیں ہراس چیز سے حسب حکمت ومصلحت حصد ویا جوتم زبان يومار سے حاتے تھے۔"

یعنی زبان ہے موال کے بغیر بی تمبارے حال کے مطابق تمباری ضرورت ک چىزىن خىهبىن بىطا ،كىس

با نبودیم و نقاف با نبود لطف تو ناگفت با می شنود اگر الله کی فعمتوں کو گننا جا ہوتو نہیں شارنہیں کر سکتے، بلاشبہہ انسان بڑا ظام بڑا ناشکرا ہے۔ ظالم ہے مراد ہے نافر ہان کہ وہ اپنے نفس پر خلم کرتا ہے ، خاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوسکتا ہے؟

یہ نسان بڑانا شکراہے، بڑ ظالم ہے،اپنے نس برظلم کر رہاہے، نعمتوں کا اقرار ہیں کرتا، نعمتوں کی طرف توجہ بیں ویتا، ندتو زبان سے شکرا داء، کرتا ہے نہ بی عمل ہے۔ ایک تو اِنْ میں تاکید، لام میں تاکید، جملہ اسمیہ اور لام جواب قتم، جورتاکیدول کے ساتھ فرماتے ہیں اور تتم اُٹھا کر فرماتے ہیں کہ بزا ظالم ہے، بزابی ناشکراہے پھر طک کو ق مبالغه كاصيغه اور تكفف اد بهى مبالغه كاصيغه يعنى بيرجيموثا سانا شكرانهيس بلكه بهت بزانا شكرا ہے۔(حاضرین میں ہے کی کوجہ ئی آئی تواس نے منہ پر ہاتھ نہیں رکھااس پر حفزت اقدس نے فرمایا) جب جمائی آئے مندیر ہاتھ رکھا کریں پہنے تو رو کئے کی کوشش کیا کریں نہ رکے تو ہائمیں ہاتھ کی پشت رکھا کریں۔ یہ بات شروع ہی ہے بچوں کو بتانی حاہیے مكر جہالت ورغفلت نے س قوم كوخراب كرديا۔ جب بحيدچھوٹا ہوتو جيے بى جم ألى لے اس كے منہ ير باتھ ركھ وي، كہيں ہاتھ اسے ندر كھيے گا كداس كا دم بى گھٹ جائے۔ بجد كا منہ و چھوٹاسا ہوتا ہے بس ایک اُنگل رکھ دی کافی ہے پھر جیسے جیسے بچہ بروا ہو گا اور وہ ہروں کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ بیضر دری کام ہے وہ سی کے کہے بغیر خود بخو دکرنے لگے گا۔ جوکام آپ کے والدین کوکرنے جاہیے تھے وہ کام میں کررہا ہوں خاص طور پر دو کاموں کی مدایت ایک بیاکہ جمائی کے وقت منہ پر ہاتھ رکھا کریں دوسرا بیاکہ نماز میں ہاتھ نہ بادیا کریں ۔ بیہ بات بھی خوب حمیمی طرح سمجھ لیس اینے بچوں کو بتایا کریں۔ جب نہیں نم زسکھا میں توسب ہے پہلے یہ بتا میں کہ نماز میں ہاتھ ہر گزنہ ہا میں۔ بات میہوری تھی کہ مقام صبر تو دنیا میں ہے ہی نہیں بیتو امتد تعالی کی رحمت ہے کہ اگر کو لُ بندہ یہ بھتا ہے کہ وہ صبر کرر ہائے تو اس کے گمان کے مطابق اے صابرین ک فبرست میں داخل فرہ لیتے ہیں۔

### شا کردل کی علامت:

مب سے برناشکریہ ہے کہ امتد تعالی کی فافر مانی جھوڑ دیں۔ دراصل شکر تو ول کا ہوتا ہے اور دل شکر بندی نہیں اس کی علامت کیا ہے؟ یک علامت تو اس کی فریب وال ہے کہ بس زبان سے کہتے رہیں الحمد لقد! الحمد مقد!! القد تیراشکر ہے۔ دوسری علامت حقیقی ہے بیٹی گناہ جھوٹ جا کیں زبان کے ساتھ ساتھ بوراجسم شکر گزار بن جائے ۔

# افدت ولسانى والضمير المحجا

شعر بادشاہ سے کہتا ہے کہ آپ کے مجھ پراتنے احسانات ہیں کہ ان کی وہ ہے
آپ میری تین چیز وال کے ما مک بن گئے ہیں۔ میرے ہاتھ پا ذال آپ بی کی خدمت
واطاعت میں گےرہتے ہیں اور میری زبان کے ما لک بھی آپ بی بن گئے وہ بھی آپ
بی کی تعریف میں ہر وقت تر رہتی ہے، ہمہ وقت آپ کے ذکر سے رطب اللمان رہتا
ہوں اور سب سے بزی وقت یہ سینے میں چھیا ہوا دل بھی آپ بی کا ہوگیا

زخی بھی کی کس کو سینے میں چھیے دل کو
مثاباش او تیر الگن! کی خوب نشانہ سے

یاامتد! اپنی رحمت ہے سب کے قلوب کے ساتھ اپنی محبت کا یہی معاملہ فرمادے ع شاہش اور تیر انگن کیا خوب نشانہ ہے

ایک شاعرا ہے ہی جیسے ایک فانی مخلوق کے بارہ میں کہتا ہے کہ تیرے احسانات نے میرے دل کوخرید لیاس میں غیر کا کوئی دسوستہیں تا ، دوسرے کی طرف کوئی توجہ نہیں بیدل توبس اب تیرا ہی ہوگیا ہے

''میرے محبوب امیرے دل کو پکڑنے پھراسے چیر کرخوب اُلٹ میٹ کر د کیے، تخصے اس میں تیرے سوا پچھ ہیں ملے گا، مجھ پراور زیادہ سے زیادہ توجہ فرما۔''

یہ ہے محبت،اللہ کی محبت ایس پیدا ہوجائے۔وں کے خیالات،ر بھا نات ہتمنا کمیں ساری کی ساری بس صرف ای کی طرف متوجدر ہیں:

ٱللَّهُمَّ اجْعَلُ وَمَاوِسَ قَلْبِي خَشْيَتُكَ وَذِكْرَكَ وَاجْعَلُ هِمَّتِي وَهَوَايَ فِيُمَا تُحِبُ وَتَرُضَى

جس دل میں القد کی مجت آجاتی ہوں؟ خصفُنِک وَ فِی کُوک ہیں تیرے ول کے وساوی ، میرے ول کے خیالات کی ہوں؟ خصفُنِک وَ فِی کُوک ہیں تیرے ، ی خیالات آتے رہیں تیرا خوف اور تیرا ذکر ، ہیں اس کے سوااس دں میں پکھندر ہے۔ للد کے فوف کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالی معاذ القد! کوئی کی چیز ہیں جن سے ڈرا جائے جیسا کہ ظالم جابر بادشاہ سے ڈرا جا تا ہے ، القد سے ڈرنا یوں نہیں ، للہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوف القد کی مجبت کا عکس ہے ، اس کے تابع ہے ، جس کے دل میں اللہ تعالی کی مجبت جتنی براحتی جائے گی اس کا ڈربھی براحتیا جائے گی کہیں مجبوب نا راض نہ تو جائے گی اس کا ڈربھی براحتیا جائے گی کہیں مجبوب نا راض خوف ہوتا ہے گی کہیں مجبوب کی رضا کے خلاف ہوگئی تو پھر کیا ہے گا۔ یہ خوف ہوتا ہے گی آگر کوئی بات ذرائی بھی محبوب کی رضا کے خلاف ہوگئی تو پھر کیا ہے گا۔ یہ خوف ہوتا ہے گی نا راضی کا۔

وَاجْعَلُ هَمَّتِي وَهَوَاىَ لِيُمَا تُحِبُّ وَتَرُضى

میرے اہم مقاصد میری کوششیں ،میری محنتیں ساری کی ساری اس میں رہیں کہ تو راضی ہوج ئے ۔اللہ تعالی سب کے حق میں ریوُ عاء قبول فر مائیں ۔

شدت مرض میں غلبہ شکر:

حضرت مفتى محد شفيع صاحب رحمه القد تعالى في حضرت مولا ناسيدا صغر سين صدحب

رحمہ اللہ تعالی کا ایک قصہ بیان فرمایا ، حضرت مولانا سیدا صغر سین صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کے استاذ ہتے۔ دارالعلوم دیوبند میں بہت او نچے در ہے کے استاذ وربہت بڑے بزرگ ہے۔ انہیں ایک بار بخی رہوگیا ، حضرت مفتی محمد شفع صاحب ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے یو جھا:

" حضرت كيسے مزاج بير،" فرمايا.

"الحمدية! كان صحيح مين، الحمدية! آكھ صحيح ب، الحمدية ازبان صحيح ب، الحمدية! زبان صحيح ب، الحمدية! بر مين درد الحمدية! باتھ صحيح مين، الحمدية! باؤن مين تكليف نبين، الحمدية! سر مين درد نبين ..."

مزائی جو بتانا شروش کیا تو ایک ایک عضو پر الحمد بند! الحمد بند! اور جو بخار کی تکیف تھی اس کا ذکر تک نہ کیا۔ جب دل شکر بن جا تا ہے تو اسے تو برطرف نعتیں ہی نعتیں نظر آتی بیں بظاہرا گرکوئی تکلیف بھی بوتی ہے تو وہ بچھتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے جو بھی معاملہ ہے اس میں میری بہتری ہے لہٰ داوہ مصیبت پر بھی شکراد ، کرتا ہے۔ حضرت ہم رضی امتد تعاں عند فرہ تے ہیں '

" جب انسان پرکوئی مصیبت آئے تواس پرتمین شکرواجب ہیں.

- 🕦 الحمد مداكه بيه صعيب د نيوى برين ين كوكوني نقصان بين يايا-
- الحمد للدا چھوٹی مصیبت ہے بڑی مصیبت نہیں۔ دنیا میں بڑی ہے بڑی مصیبتیں ہیں۔
   بڑی مصیبتیں ہیں۔
- الحمد بند! الله تعالى نے مصیبت پر صبر کی توفیق عطاء فر، کی جزع و فزع
   حفاظت فرما کی۔''

# الحمدللدخير بوگئ:

میک بزرگ کی ہے، وت تھی کہ جب بھی کوئی ان سے کسی تکلیف کا ذکر کرتا تو فرمات

مرفئ كربغمت

''المدلة خير بوگي.''

ا يك شخص كاجوان بينًا فوت بوكيا توانبوب نه حسب معمول وي جواب و والجمدلله! خیر ہوگئی، سے بہت غصہ آیا وراس نے تھان لیا کہانہیں کوئی زبردست چوٹ لگا کر یوچیوں گا کیا حال ہے؟ پھردیکھوں گا کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ بزرگ گاؤں میں رہتے تھے، دیماتیوں کے دستور کے مطابق قضاء جات کے لیے گاؤں ہے وہر جاتے تھے۔ اس شخص کوان کے باہر جانے کا وفت اور رستہ معلوم تھا۔ راٹھی لے کراس راہتے میں سی جھاڑی کی اوٹ میں حصب کر بینھ گیا کہ جب یہاں ہے گزریں کے تو لاتھی مار کر یو چھول گا۔ ادھراللد تعال کی رحمت نے یوں دھگیری فرمائی کدان کے کمرے کے دروازے کی اونیے کی کم تھی جس میں ہے سر جھ کا کرگزر ناپڑتا تھا۔اس روز ہبر نکلنے گے تو مرجھکانے کا خیال ندر ہا، اللہ تع لی نے اپنی حکمت دکھ نے کے بیے سرجھکانے سے غفلت طاری فرہ دی ،سرچوکھٹ ہے مکرا گیا ، زخم ہو گیا ،گھری میں اج بت ہے فارغ ہوئے ،سریریٹی ہاندھی۔ادھروہ خص انتظار کرے مایوں ہوگیا تو ان کے گھر پہنچا دیکھ کہ سریریٹی بندھی ہوئی ہے، یو چھا کہ کیا ہوا؟ نہوں نے حسب معمول وی جواب دیا ا '' الحمد بنتد! خیر ہوگئی۔''اس نے وں میں کہا کہ خیر ہی ہوگئی ور نہ میں خیر بنا تا۔ابتد تعالی ک بدر حمت جوبصورت زحمت طاہر ہوئی اس میں کئی فاکدے ہیں

- 🛈 الله تعالى نے ان بر رگ کوچھونی چوٹ لگا کر بری چوٹ سے بچالیا۔
  - 🕑 استخص کو بہت بڑے گنا وہے بیالیا۔
- 🖰 اگروہ مخص اینے مقصد میں کامیاب ہوجہ تا توان بزرگ کے قلب میں رجحش پید، ہوتی پھراگر بیہ معاف بھی فرمادیتے توش پیراللہ تعالی اسے معاف ندفر ماتے ڈنیا اور سخرت میں کوئی عذاب اس پرمسلط فرمائے۔
- 🕝 وین دارلوگ بلکہ ہے دین بھی جنہیں بزرگوں سے تھوڑ ابہت انس ہوتا ہے وہ

۔ ب اس کے دشمن ہوجاتے اور اے تکلیف پہنچانے میں کوئی سر نہ چھوڑتے کچھ بعید نہیں قبل ہی کردیتے۔

#### حضرت بوسف عديه اسلام كامقام عبديت:

حفرت بوسف عبيه السلام يركتنے بڑے بڑے مصر نب تے.

- ت بچین بی میں بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں بھینک دیا انداز ولگا کمیں کیا سن بچے کو کنویں میں بھینک دیاج ئے تواس پر کیا گز رہے گی۔
- آ کنویں سے نکا لنے وا ول نے بازار میں لے جا کر فروخت کرویا۔ ندصر ف نمی زادے بلکہ خوا بھی نمی بننے والے تھے اور نبی نبوت ملنے سے پہلے ولی ہوتا ہے، والدین نے بڑے: زفتم سے پالاتھا۔
- اس برگزیدہ جستی کوغدم بنالیا گیا، غلامول کی زندگی حیوانول سے بھی بدتر ہوتی ہے۔
  - 🕝 ابا کی جدائی کا صدمه۔
- ان سب مصیبتول سے بڑی مصیبت زلیخا کی جس سے دنیا وآخرت دونوں علامہ کو نے دونوں علامہ کا خطرہ۔
  - 🕜 کی سال جیل میں دینے کی مصیبت ر

حضرت بوسف عليه اسلام في الله تعالى كافر مانى ت اليخ كے ليے جو كام كے

- ا سب سے پہنے فس وشیطان کے شرسے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کی۔
  - الله تع لی کا صانات اوراس کی شان تربیت کا مراقبه کیا.

مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّيٌّ آحُسَنَ مَثُوَاىَ ۚ إِنَّهُ لَا يُقُلِحُ الظَّلِمُونَ ٥ وَلَقَدُ

هَمُّتُ بِهِ ۚ وَهُمَّ بِهَا لَوُلاَّ أَنُ رَّالْبُرُهَانَ رَبِّهِ \* (١٢-٢٣،٢٣)

السيمحسن كو ناراض كر دول مي بهي نهيس بيوسكنا ، تجھ بھى بيوج ئے ميں اس مالک كو بھى

ناراض نہیں کرسکتا۔ سب سے پہلی ہات ہیں وہی ، سی لیے تو بتایا جا تا ہے کہ اسپے اعمال کا محاسبہ اور مراقبہ کیا کریں، یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احمانات ہیں، یہ و نیا فانی ہے، یہ لنہ تھیں سب ختم سوجانے والی ہیں، ایک دن مرنا ہے، پھر جان کیسے نگلے گ ، مذاب قبر کوسوچ کریں، اس کے بعد پھر ، لک کے حضور چیش ہوگی اور پھر جنے یہ جہنم کی وعید یں تو گدھوں کے لیے ہیں، گدھول کے لیے۔ اگر کسی کے دل ہیں اللہ تعالیٰ جہنم کی وعید یں تو گدھوں کے لیے ہیں، گدھول کے لیے۔ اگر کسی کے دل ہیں اللہ تعالیٰ کہ ساتھ ذرا س بھی تعلق ہو وہ تو یہی سوچ سوچ کر مرا ج تا ہے کہ کہیں ، مک کی نظر نہ ہوجائے، اس کے لیے تو بڑا روں ہے جائے، کوئی کام مالک کی رضا کے خلاف نہ ہوجائے، اس کے لیے تو بڑا روں جہنموں سے بڑھ کر جہنم ہیں وہ رتا ہے تو بڑا روں جہنموں سے بڑھ کر جہنم ہیں وہ رتا ہے تو بڑا بہا در ہے، بہت بہا در ہے۔

ابتل ، سے نیچنے کی کوشش کی اور بھا گے۔ اگر سوچنے کہ دروازے تو متفش ہیں تو بھاگئے ہے کہ دروازے تو متفش ہیں تو بھاگئے سے کیا فائدہ ، مبتلا ہو جاتے نکی نہ سکتے۔ بیسوجا کہ جو کرسکتا ہول وہ تو کرول آگے میرا مالک میری مدد کرے گا، وہ وہاں سے بھاگے وراللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی وروازے خود بخود کھل گئے۔

یہ تین تدبیریں تو زلیخا کے پہلے حملہ کے وقت فوری طور پر کیس، پھر تیندہ کے ہے حفاظت کی مزید تین تدبیریں اختیار کیں:

- ک محبوب حقیقی کی نارائنسی سے بیخے کے لیے بردی سے بری مشقت ومجاہرہ خندہ پیٹانی سے بردی مشقت ومجاہرہ خندہ پیٹانی سے برداشت کرنے کاعز منطا برفر مایا، زلیخانے جیل میں ڈاشے اور ذلیل کرنے کی دھمکی دی تو محبوب حقیقی کی ناراضی سے بیخے کا ذریعہ بنے والی جیل محبوب ہوگی۔

  (۲) اینے رب کریم کے ماشے اپنی عاجزی پیش کرے اس ابتلاء عظیم سے بیخے
- ک دُعاء کی۔ ک دُعاء کی۔ (۳) ایک تی معجود مان کمتی کر اتبدا نفریجہ یہ مرتقل کھنے کی سار زار ہون
- اں تدر مجزانہ بلند ہمتی کے ساتھ اپنی ہمت پر نظرر کھنے کی بجائے اپنے رب کریم کی وشکیری پر نظر رکھی۔

مجموعة بهد تربيري بوكني بآخرى تمن تدبيرول كابيان ان آيتول من ب. قَالَتُ فَذَلِكُنَّ اللَّهِ يُ لُمُتنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُ رَاوَ دُتُهُ عَنُ نَفْسِه فَاسْتَعُصَمَ وَلَئِنُ لَمْ يَفْعَلُ مَا الْمُوهُ لَيُسْجَنَّ وَلَيَكُونا مِنَ الْمُوهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونا مِنَ الصَّغِرِيْنَ وَ قَالَ رَبِ السِّجْنُ اَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ الصَّغِرِيْنَ وَقَالَ رَبِ السِّجْنُ اَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ الصَّغِرِيْنَ وَقَالَ رَبِ السِّجْنُ اَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدُعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ عَصَرِف عَلِينَ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَالَ رَبِ السِّجْنُ المَن اللَّهِ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

کچر امتحان میں اتن ہڑی کا میانی حاصل ہوج نے کے بعد بھی اپنے کمال پر نظر جانے کی بج ئے اپنے رب کریم کی رحمت پرنظرری

وَمَا اَبُوِّئُ نَفُسِیُ، إِنَّ النَّفُسَ لَاَمَّارَةً 'بِالسُّوَّءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيُ . إِنَّ رَبِّيُ خَفُورٌ رَّحِيُمٌ (١٢-٥٣)

پھر جب جیل ہے رہائی ہوئی اور بہت مدت کے بعد والدے ما قات ہوئی تو آئی بڑی بڑی تکلیفوں میں ہے ایک کا بھی ذکر نہیں کیا اپنے رب کریم کے احسانات ہی گنوارے بیں

وَقَدُ اَحُسَنَ بِيُ آِدُ اَخُورَ جَنِيُ مِن السِّجُنِ رِجَآء بِكُمْ مِنَ الْبِدُوِ
مِنْ الْعَدِ اَنْ نَّزَعَ الشَّيُطُنُ بَيْنِي وَبِيْنَ اِخُوتِيْ اِنَّ رَبِّي لَطِيُفَ لِمَا
يَشْآءُ النَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ٥ (١٣-١٠٠)

کی سال جیل میں رہنے کی تکلیف کا کوئی ذکر نہیں کیا جیل سے نکالے جانے ک رحمت کا ذکر فرہ یا۔ اس طرح اباسے فراق کی پریشانی کا ذکر نہیں کیا وو بارہ ملاقات ک نعمت کاذکر فرہ یا۔

تیسری بات یہ کہیں ابا کو بھائیوں سے یکھ غرت پیداند ہوجائے اور بھائیوں کو بھی غوں کو بھی ایس کے بیداند ہوجائے اور بھی غوں کو بھی ایٹ کے پرشرمندگی نہ ہواس بارے میں کیا بجیب ارش دہے فرقے کے پرشرمندگی نہ ہواس باخوتی کی فرنین اِنحوتی کی فرنین اِنحوتی کی بھی المشیطان بینے کی وبئین اِنحوتی کی بھی اسٹی کا بھی کے بین کا بھی کا بھی کے بھی کے بھی کا بھی کے بھی کے بھی کے بھی کا بھی کا بھی کے بھی کے بھی کی بھی کے بھی کے بھی کی بھی کے بھی کے بھی کے بھی کے بھی کے بھی کے بھی کا بھی کے بھی کے بھی کے بھی کے بھی کے بھی کی بھی کے بھی

'' و و تو شیطان نے کروا دیا تھا بھائیوں کا کوئی قصور نہیں۔''

اور بھ ئيول سے نقام لينے يا شكايت كرنے كى بجے أنہيں باكل معاف كرديا پھر مزيد احسان بيك ان كے سے مغفرت كى دُعاء بھى كردى ا كلا تَنْوِيْبَ عَلَيْكُمُ الْمَوْمَ " يَعْفِو اللّهُ لَكُمُ " وَهُو اَدْحَمُ الوَّحِمِيْنَ 0 ( 98-18)

### حضرت يعقوب عليه السلام كامقام عبديت:

حضرت یعقوب عدیه السلام کو بینول کی طرف ہے اس بخت اذبیت بہنجی که بینائی جاتی رہی اور مرنے کا خطرہ ہوگیا مگرسب کو بالکل معاف فر ، دیا، اور مزید وُ ، مغفرت ہے بھی نواز ا

> سَوْفَ اَسْتَغُفِرُ لَكُمْ رَبِّى اللَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ ( ١٢- ٩٨) ایے ہوتے ہیں ٹا کر ہندے۔

#### حضرت ابراجيم عليه اسلام كامقام عبديت:

الله تعالى فقرآن بجيد من معزت ابراجيم عديدالسل كايقول نقل فره ياب: وَالْمَالِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ٥ وَإِذَا مَرِضُتُ فَهُو يَشُعِينِ ٥ (٨٠-29-٢١)

''میراامد مجھے کھلا تایل تاہے۔''

اگراینے ہاتھ کی کمائی ہے تو صلاحیت کس نے دی؟ کم نے کے مواقع کس نے وی؟ اس میں برکت کس نے بچایا؟ ویے؟ اس میں برکت کس نے بچایا؟ سبائ کا کرم ہے ای کی عطاء ہے۔

"اور جب مين يمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفاء ویتاہے۔"

در حقیقت یکاری اور شفاء دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیں مگر حفزت ابراہیم مدید السلام نے بیال مگر حفزت ابراہیم مدید السلام نے بیمال بین بیل فرمایا کہ اللہ مجھے بیمار بھی کرتا ہے اور شفا، بھی دیتا ہے۔ یہ عبدیت ورادب کا مقام ہے کہ بیماری کواپی طرف منسوب کر ہے ہیں، اور شفاء کواللہ تعالیٰ کی طرف مشہوب کر ہے ہیں، اور شفاء کواللہ تعالیٰ کی طرف شکر کی وجہے دل میں اوب بیدا ہوجاتا ہے۔

### نعمتوں كاسوال ہوگا:

حضرت ممرض امتد تعالی عندایک بار چندرفقاء کے ساتھ کہیں تشریف لے جد ہے تھے۔ رائے میں ایک شخص پڑ مزر ہوا جو بہر ، اندھا، گونگا تھا اور جذام کی وجہ ہے اس ک کھاں بھی خراب ہور ہی تھی۔ حضرت عمررضی الند تعاں عند وہ ال زک گئے اور فر مایا کہ قرآن مجید میں الند تعالی ارشاد فرماتے ہیں '

ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوُمَنِذِ عَنِ النَّعِيُمِ (١٠٢- ٨)

جب ہمارے ہاں پیشی ہوگی قوہم نمتوں کے بارہ میں پوچیں گے کہ نعمتوں کا کیا شکرادا و کیا؟ پھر ہات دل میں اُ تارلیں کہ نعمتوں کاشکر میہ ہے کہ نعم کی مجسن کی نافر ، نی جھوڑ دی جائے۔

حضرت عمرض لقد تی لی عند نے رفقاء سے پوچھ کہ کیا اس شخص سے بھی نعتوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ سرتھیوں نے عرض کیا کداس بے چارے کے باس سے بی سے بی سے اس ومنصب وغیروتو رہے الگ اس کے پاس قود یعضے، شناور بولئے تک ک صلاحیتیں نہیں حتی کداس کی کھال تک گلی سرئی ہے۔ کیا اس سے بھی سوال ہوگا؟ حضرت عمرض الند تق لی عند نے فرمایا کہ بال اس سے بھی سوال ہوگا، ینہیں دیکھتے کراس کے عمرضی الند تق لی عند نے فرمایا کہ بال اس سے بھی سوال ہوگا، ینہیں دیکھتے کراس کے کھانے ، پینے اور ان کی نکاس کے داستے الند تع الی نے بند نہیں کے وہ صحیح ہیں۔ یہ تو آپ نے بند نہیں کے وہ صحیح ہیں۔ یہ تو آپ نے بیک مثال بیان فرمادی ورنہ جسم کے اندر کتے اعضاء ہیں۔

د نیا میں انسان کیسی بی جاست میں ہووہ مفام صبر نہیں مقام شکر ہے کیوں کہ اللہ د نیا میں انسان کیسی بی جاست میں ہووہ مفام صبر نہیں مقام شکر ہے کیوں کہ اللہ

تعالی کے احسانات، اس کی تعتیں بہت زیادہ ہیں۔ انسان کیسے کہددیتا ہے کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی تعتیر، پیغمت نہیں۔ استے بڑے جسن کے احسانات کا انکار کرتے ہوئے ذرا بھی تو شرم نہیں آتی ،احس نات کو ہنمتوں کوئیس سوچتے ،مصیبت کوسوچتے ہیں۔ جس ابقد تعالی کے احسانات کا شکر دل میں آتر جاتا ہے تو بھر وہ کمی مصیبت میں

جب امتد تعالی کے احسانات کاشکر دل میں اُرّ جاتا ہے تو پھر وہ کسی مصیبت میں پریشان نہیں ہوتا وہ تو فوش بی رہتا ہے اور جب کو کی مصیبت آتی ہے تو وہ سجھتا ہے کہ اس میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ اس لیے اسے مصیبت میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے ۔ ہدم جو مص بب میں بھی ہوں میں خوش وخرم

دیتا ہے تسل کوئی جیٹھا مرے در میں روتے ہوئے اک باری بنس دیتا ہوں مجذوب ترین شخصہ منت اسلام

آجاتا ہے وہ شوخ جو ہنتا مرے ول میں

ایک مدت تک میں یہ کہت تھا کہ میں بیشعردومروں کے لیے پڑھتا ہوں، اپ لیے کہ مجھ نہیں پڑھتا ہمت ڈرتا ہوں اس لیے کہ مجھ پر تو القد نے بھی کوئی مصیبت ڈلی بی نہیں، پھولول کی طرح رکھا۔ یا القدا ہر آیندہ لحد گزشتہ ہے بہتر بنادے میں بیشعر پڑھتے ہوئے ہمت ڈرتا تھ ۔ ابھی چندروز ہوئے اس کا ایک مطلب المقد تعالی نے دل میں ڈال دیاوہ یہ کہ دوسرول کے مصائب سُن سُن کردنیا پریش نہور بی ہے، ڈرر بی ہے مگریں دوسرول کے مصائب سُن سُن کردنیا پریش نہور بی ہے، ڈرر بی ہے مگریں دوسرول کے مصائب سُن کردنیا پریش نہور بی ہوتا ہے۔

مجھے یاس کیوں ہو کہ وہ دل میں بیٹھے برابر تسلی دیے جارے ہیں کیا جب مجھ یاد میں نے ہے ان کو تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ آرہے ہیں

مقام شکرایی چیز ہے کہ اس کاموقع ہرہ ات میں اور ہروتت میں ہوتا ہے، دوسری چیزیں جو میں بھی اُن کاموقع ہوتا ہے اور بھی نمیں ہوتا ،اور بھی وقت ان کافتم ہوجا تا ہے، خاص طور پر مرنے سے سارے اعمال ختم ہوجاتے ہیں ، گرشکرالیی چیز ہے کہ ہر سن میں ہرحانت میں شکراد ءکرنے کا موقع موجود ہے.

وَيَشِّرِ الصَّبِرِيُنَ o الَّذِينَ إِذًا اَصَابَتُهُمُ مُّصِيبَةٌ " قَالُوْ ا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رِجِعُونُهُ (٢-١٥٥/١٥١)

کسی تکلیف میں کسی مصیبت میں کسی مرض میں ، مالی جانی نقصان میں صبر سیجیے! یہ جوصبر کا تھم ہے وہ تو صرف اجر دل نے کے لیے ہے اسان کے ضعف کی بنا پر ہے کہ صبر کردورنہ حقیقت یہ ہے آگر خورے ویکھ جائے تو گفتی بڑی مصیبت ہو، پھر بھی مقام شکر بی ہے مصیبت میں بھی مقام صبر نہیں ، مقام شکر ہے۔

حقیقت میں تو بول ہی کہنا جا ہے کہ انسان پر جتنے بھی حالات گزرے ہیں، اللہ تعلق میں آن ، کئی میں بتلا کردیا تو وہ بھی درحقیقت مقام صبر کی بخائے مقام شکر ہے، بردی مصیبتوں ہے بچالی، بردی تکلیفوں ہے بچالی۔

# ابل جنت کا آخری کلمه:

ون مِن آو ہر حالت مقام شکر ہے بی ، ورجنت میں ج نے کے بعد وہال بھی بید ہے گا ، والحِرُدَعُونَهُمُ أَنِ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ (١٠-١٠)

 

### ایمان سب ہے بروی نعمت:

ا گر کسی مرض میں مبتلہ ہو، یا ، لی تنگی ہوتو تھی نعتیں زیادہ ہیں۔ ہزاروں مخلوق سے زیادہ دے رکھا ہے اللہ تعالی نے ، دنیاوی غمتوں کوسو چتار ہے۔اس ہے بھی بردھ کر کہیں زیادہ ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت سے نعمتوں سے بڑھی ہوئی ہے، اس میں بڑی غفلت ہوتی ہے، بہت کوتا ہی ہوتی ہے، دنیا کی نعمتوں پرتو پھر بھی کبھی اسان الحمد معد! کہہ بی لیتا ہے لیکن ایمان کی نعمت پر مھی خیاب ہیں جاتا کہ پیغمت کسی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ پہلی بات تو بیسوجی جائے کہ اگر القد تعالی کفار کے گھر میں پیدا کرو ہے ، سمی نیسائی، یبودی،سکھ، ہندو کے گھر میں پیدا کرویتے ،تو کیا ہما را پیافتیارتھا کہ ہم کتے کہ وہاں پیدانہیں ہوں گے ، کسی مسلمان کے گھر میں بی پید بوں سے محض ان کا كرم واحسان ہے كەمسلمان كے گھر ميں بيدا كي توپيدائتى مسلمان ہو گئے۔ دنيا ميں ں کھ جائے کہ کفار کتنے مسلمان ہوتے ہیں، مجھی کھار کہیں کروڑوں میں ہے کتنے سالول کے بعد کوئی خبر آتی ہے کہ فلا سلمان ہوگیا تو معلوم ہوا کہ غوروخوش، تفکر وتدبر، ولاكل كوكام ميں لانا،اس كے لحاظ ہے ايمان اختير ركرنا، يه يالكل ايمان در ہے كه کا بعدم ہے، پھراگرانہیں توفیق ہوبھی جاتی ہے تووہ بھی التد تعالیٰ بی کی طرف ہے ہے، کسی کا فرکوتو فیق ہوگئی تو و ہ بھی تو ابتد تعالیٰ ہی نے دشکیری فرمائی ورندا گرایند تعالیٰ کا کرم شامل حال ند ہوتا، اسے کہاں سے بیتو فق ہوتی ، تو ایمان پرشکر اواء کیجے کہ اللہ تعالی نے ایمان کی دوست عطا ، فرمانی اور اتن سمانی سے بیددولت عطا ، فرمادی که بیدا ہونے سے پہلے ہی مسلمان ہوگی مسلمان توروز اول سے بھی تھے جب کہددیا بہلے ہی مسلمان ہوگی مسلمان توروز اول سے بھی تھے جب کہددیا اکشٹ ہو ہگٹم قالُوا بَلی (۷-۱۷۲)

تو جب بی سے اللہ تعالی نے مسلمان بنالیا ای وقت سے اب اُن کا کرم رہے کہ بعض ارواح کوجیج دیا کفار میں مگر جمیں مسلمانوں میں ہی پیدا کیا تو جوشروع میں ایمون کی دولت عطا وفر ، ری تھی اس کی حفاظت فر ، لی ، اے ضائع نہیں ہونے دیا ،مسلمان کے گھر میں بیدافرہ یو، جہاں تک ہمار اختیار نہیں تھا اس وقت تک القدنت کی نے حفاظت فر، ئی جب تک نابالغ رہے تو اختیار کے بادجود بھی زبروش اسلام سے چمٹائے رکھا، نا بالغ اگر کفرید کلمه یک دے ماید کہددے کہ میں کا فرجوگید دوسراند ہب اختیار کرلی مگراس ے ولدین مسلمان میں تو القد تعالی زبردی اسلام سے چٹ تے ہیں۔ ہم نے سے کتے کے گلے میں پٹا ڈال دیاہے جہاں بھی بھا گنارے بیرہ راہی ہے، زبروی اپنا بنایا، بیان کا کیما کرم ہےاورا گر ہالغ ہو کر بھی بغاوت کرتا ہے تو اتنی مدت ہم نے حفاظت کی آ س اب بھی بھا گرے ہوتو جو جہنم میں ، پھراس سے وظلیری ورکرم القدن کی کافتم ہوج تا ہے۔ کیوا حسان ہے اللہ تق کی کا کہ شروع میں ہی زبردئ مسلمان بنادیو، پھر پید، سوٹ تک جب ہم را اختیار نہیں تھ تو مسلمان رکھا،مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، پھر بالغ ہونے تک کچھوڑی بہت عقل بھی ہے افتیار بھی ہے، تو بھی مسمان بناے رکھ، ایہ چیکادیا کہ کھر جنے ہے بھی نہ ہے ، محض اُن کا ترم ہے ، اُن کا احسان ہے۔ نمت ایمان کے بارے میں بہت سوحاج ئے تا کہ ایمان میں ترقی ہوتی رہے اور ف تمہ ایمان ير ہو، ترتی خوا وكوئى جائے ياندجائے اتن توسب كہتے ہى جن كدخاتمد يمان يرجو، ترتی تو مسلم ننہیں جاہتے ،اس لیے نہیں جاہتے کہ وہ بھتے ہیں کہ ایمان میں اگر ترتی ہو گ تو سناه چھوڑنے پڑی گے بغیر گناہ چھوڑے ترقی ہوگی نہیں اور گناہ چھوڑے کا اراد ہنبیں ،

اس کے قو کہتے ہیں کہ ترقی نہ ہو، ترقی تو دنیا ہیں ہوتی رہے، البتداس پر سب کہیں گے کہ فاتمہ ایمان پر ہوجیہ بھی ہوگرا بمان پر ہوبیة سب کا ذیال ہوتا ہے تو ایسانسخد کیوں نہاستعاں کیا جائے کہ ترقی بھی ہوتی رہا ور فاتمہ بھی ایمان پر ہو، وہ یہی ہے کہ ایمان فر استعال کیا جائے کہ ترقی ہوئی رہا ہے کہ ایمان فر سے کہ ایمان فر سے ایمان کی نعمت کا استحضار کر کے الحمد متد کہ جائے سات بار اس پر روزانہ کہیں، سب سے پہلے نعمت ایمان اس کے بعد دوسری نعمیں ، اسے ہے وظیفے میں دافل کر ہجے:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَازِيُدَنَّكُمْ (١٣-٥)

جس نعمت پرشکرادا، کروگے میں ای نعمت میں ضرورزیادتی کروں گا، استے برے حاکم ، استے بر سے عالم ، استے بر سے عقارا ورشم نھا کر فر مار ہے ہیں ، مام تاکید جو ہے وہ جواب شم ہو کرتا ہے ، لام تاکید ہے ، نون تقیلہ ہے ، شم یہاں محذوف ہے ، تو قسمیں انھا آٹھ آٹھ کرتا کیدول کے ساتھ ضرور بالضرور ، مگر آج کے مسلمان کو پھر بھی یقین نہ آئے ۔

# بندول پرالله کی رحمت:

کلام کی بلاغت میہ ہوتی ہے کہ متعظم اپنے مقام کے لحاظ ہوتا ہے، وہ اپنے میں اسے کلام کی بلاغت کہتے ہیں اور دنیہ ہیں دستور ہیہ ہے کہ جمتنا کی کا بلند مقام ہوتا ہے، وہ اپنے مقام میں تاکید بین ہیں لا تاقسمیں نہیں اٹھا تا وہ تو ذراسا کہددے کہ ہوج ئے گا تو بس! استے ہڑئے مخص کا کہا ہوا ہے۔ اگر اس ہے کہو کہ ذراا بھی طرح بنا دُ تو کے گا کہ نالہ نق! فکل جو کہ بہاں سے تہمیں ہم پراعتہ رئیس ، تو دنیا ہیں جتن او نبی مقام ہوتا ہے، کمشنر ہو وہ ذرای تاکید کرے، یہ حاکم وقت کا تو یہ کہد دینا کہ تو تع ہے شاید ہوجائے وہ ''شید'' کہد درای تاکید کرے، یہ حاکم وقت کا تو یہ کہد دینا کہ تو تع ہے شاید ہوجائے وہ ''شید'' کہد دے کہ آپ کا کام شید ہوجائے گا تو اُس کا شاید کہنا بھی چھوٹے لوگوں کی قسموں سے ذرای مقام شید ہوجائے گا تو اُس کا شاید کہنا بھی چھوٹے لوگوں کی قسموں سے ذیا دہ مؤکد ہے، چھوٹے لوگ ہزارت میں اُٹھ کیں ، اور صاحب مقام شاید کہد دے تو وہ اس سے زیادہ مؤکد ہے، چھوٹے لوگ ہزارت میں اُٹھ کیں ، اور صاحب مقام شاید کہد دے تو وہ اس سے زیادہ مؤکد ہے، جھوٹے لوگ ہزارت میں اُٹھ کیں ، اور صاحب مقام شاید کہد دے تو دوہ سے نیادہ قابل اعتبار ہوتا ہے۔

يبال ايك سوال بيدا ہوتا ہے كەلىندىتانى كامقام توسب سے بلند ہے، دنيا ك حکام تو الله تعالی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تو پھر اللہ تعالی اتی قسمیں اُنھارے میں بسمیں اُٹھا آٹھ کرفر ، رہے ہیں ، تا کیدیں فر مافر ماکر ، نون تقیلہ ہے ، ۱۱م تا کیدے كس طرح تاكيدول يرتاكيدين كركرك بيان فرماري بين، بدامندتعالى اين مقام ے أثر كركيوں فرمارے بيں؟ بلاغت كے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ جواب اس كابيہ ہے کے بلاغت میں کہیں تو مقام متکلم دیکھا جاتا ہے ورکہیں حالت مخاطب کودیکھ جاتا ہے، ا گر متکلم تو ہو بہت او نیچے مقام پر ، تو تشم اُ ٹھانا ، تا کید ہے کہنا ، بار بار کہنا ، یقین دل نے کی کوشش کرن منظم کے مقام کے مناسب تونہیں ، یہتو بہت سری ہوئی بات ہے مگری طب ایہ نالائق ہے کہ اسے یفین آتا ہی نہیں تو چھر کیا ہوگا۔ اگر متکلم کواس مخاطب کے ساتھ محبت نہیں، وہ تواہے کان ہے بکڑ کر نکال دے گا کہ ہم نے اپنے مقام کے مطابق کہد بھی دیا پیم بھی یقین نہیں ، جاؤ ، لائق! مگر جس متکلم کونخاطب کے ساتھ محبت بھی ہو، وہ تو اینے مقام سے ہٹ کر بھی ہوتیں کرے گا کہ یہ کسی نہ کسی طریقے ہے نامی جائے ،ارے! اس کی خاطر تو ہم نے اپنے مقام کو بھی قربان کردیا ہے،مقام سے بٹ کربات کی ہتو کیا رحمت ہے مقد تعالی کی اینے بندول بر، ایسے تالائق بندوں کو یفین ولانے کے لیے کہ انبيل يفين نبيل آتا، اتنابزاذو البجلال والاكوام فتمين أه كراورتا كيد كرته فرمار ہاہے، دنیا میں کوئی باوشاہ کی بات پریقین نہ کرے تو وہ اسے سز دے گا ،عبدے ہے معطل کروے گا۔ مگراس کا بیٹا اس سے کوئی بات طلب کرر ہا جو، باوش و بینے ہے کہہ ر ماہے کہ بال اس طریقے ہے بیاکام ہوجائے گامگروہ میٹانجی نالائق کہاہے یقین نہیں آتاتو بادشاه اپنے بینے کوندموت کی سزادے گااور ندی اپنے بیٹے کونکاے گا، نداس کے مطالبے کورد کرے گا بیکہ محبت کے س تھ سمجھ ئے گا کہ تمبر را مطالبہ یورا ہوجائے گا ، کوئی بات نہیں ہوجائے گا، ہزار ہارکھی کہنا پڑے ہئے کے سے تواینے مقام سے بٹ کر ہات کرے گاا ہے مقام کو قربان کردیتا ہے بینے کی محبت میں۔ توجوسر چشمہ محبت ہے اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا؟ بندول کی محبت میں وہ قسمیں اُٹھارہے ہیں، تاکید پر تاکید کررہے ہیں،اڑ تو تب ہی ہو جب کہ پچھ غور کریں۔

### قرآن کاحق:

میں جب تلاوت کرتا ہوں اس وقت بھی اور دوسر سے اوقات میں بھی ہرہ ر خیال ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کا کیا حق اواء کیا ہے، سوچتے ہی نہیں کہ امتد تعالیٰ کن چیزوں کی وقوت دے دہ جی ہیں، احکام کو چھوڑ ہے اس لیے کہ احکام پڑس تو جب ہی ہوگا کہ قرآن میں بتائے گئے نین واستعال کیا جائے ، نسخے کیا بتائے گئے ہیں؟ زمین وآسان میں مد پر وتفر کرنا چاہے ، اللہ تعالیٰ کی تعتوں کوسوچنا، اللہ کی قدرت قاہرہ کا مطالعہ کرنا، ایک چیزوں کوسوچتا رہنا چاہے۔ اس قرآن میں احکام تھوڑے سے ہیں اور نصیحتوں سے میرا پڑا ہے، اگر تمام احکام کو جمع کیا جائے میرے خیل میں دو تین صفحے ہی بنیں گے، میرا پڑا ہے، اگر تمام احکام کو جمع کیا جائے میرے خیل میں دو تین صفحے ہی بنیں گے، احکام کی بیں ، نماز ، زکو قاروزہ ، قی برام ، حلال ، نکائ ، طماق ، میراث و فیرہ۔

جوجوچزی قرآن بیان کرتا ہے انہیں پڑھتو سے بین گرینیں سوچتے کہ القد تعالی جو کہدر ہے بیں کہ یہ دیکھوا بید یکھوا گر پھر بھی اس کی آئی سی نہیں کالیں ،اکسٹم تسر ، اکشٹم یک تو و ا ، اقل کم یک تفکو و ا ، اقل کم یک تعلی کہ بیال کہیں ہم جو کھی یہ بیان کرتے ہیں ، دوج ہم یہ بیان کرتے ہیں ، میں خور میں کرتے تو معلوم ہوا کہ مقل کا دوج کی غلط ہے ، مقل ہے ، کن ہیں ، دو بی ہم گو ہم کو ایک الا ایک ادول کو ایک الا ایک ادول کا الا ایک ادول کے مقل ہے ، مقل ہ

# نعمت ميں رقى كانسخه:

بھی ہوتی رہے۔

### أيكاشكال:

ایک اشکال ضجان کے طور پردل میں کی سالوں ہے آر ہا تھا، گراس کی طرف توجہ سل لیے بین گر توجہ بین دیتا کہ مالک کے کام میں گئے رہو، کوئی جائز کا جائز کا مسئد ہوتو اسے طل کرنا ضروری ہوجاتا ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ ہر ہائے کو بجھنے کی کوشش کریں القہ جائے اُن کے ارشادائت میں کتی حکمتیں کئی مسلحیں ہیں، ان کی مرضی ہوگ تو بھی بتادیں گئے، اُن کی رضہ کی طلب میں گئے رہیں۔

تی عصر میں کھڑا ہوا تو اللہ تعالی نے وہ ضجان رفع فرمادی جو گئی ماں سے تھا۔
اشکال بیت کہ شکر نعمت سے قاعت بیدا ہوتی ہے اس پرتو کئی دفعہ بیان ہوی چکا ہے،
شکر نعمت کے خواص میں سے اس کے آثار میں سے بیہ کدانسان کے ذبن میں حرص
کی بجائے قناعت پیدا ہوتی ہے بید نیوی فعتوں میں تو ٹھیک ہے، نعمتوں کا بھی استحضار
کرے گا، ہو ہے گا، تو حرص دل سے نکلے گی، قناعت بید ہوگی، اور اگرد نی فعتوں کو سوچے لگا، تو اس میں خدشہ ہے کہ جولوگ نماز بہ جاعت کے سے مجد میں نہیں آتے اور
سیسوج کرمطمئن ہوجاتے ہیں کہ ہم کم از کم فرض تو پڑھ جی سیح ہیں۔ اس بارے میں
اللہ تعالیٰ نے یہ بات در میں ڈالی کہ شکر نعمت کی اصل حقیقت اور روح ہیہ کہ جو تعمت کے جو تعمت کے ہیں۔ اس بارے میں
اللہ تعالیٰ نے یہ بات در میں ڈالی کہ شکر نعمت کی اصل حقیقت اور روح ہیہ کہ جو تعمت
کے جی ۔

# قدر نعمت کی ایک مثال:

حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کو جب کہیں ہے ایک ہزار رویے تخواہ کی پیش کش

آئی تو جواب میں فرہ یا کہ دی روپے ، ہانہ ایک مکتبہ میں تصبیح کرنے کے ملتے ہیں پانچ روپے ہمارے گھر کے مصارف میں آجاتے ہیں اور پانچ روپیہ طبہ کودے دیتا ہوں ، ور وہ دماغ پر جو جھر ہتا ہے کہ کس کودوں ؟ اور آپ کے بہاں ہزار روپہ یخواہ ہوگئی تو پانچ روپہ میر رے گھر کے مصارف ہے ہو گئے اور نوسو بچو نوے روپے میں کیا کروں گا، بھئی روپہ میر ہیں کیا کروں گا، بھئی اتفامیرے اندر خل نہیں۔ اس پر بیا دہا کہ کہ کودینا کیا مشکل ہو تا اس پر بتار با اتفامیرے اندر نعمت کہ کسے دینا ہے ، کتنا دینا ہے ، اس کا مصرف تصبیح ہے ، املہ تعوں کے ساتھ تعلق اور محبت جتنی بڑھتی جی جائی ہو تا ہے ، کتنا دینا ہے ، اس کا مصرف تصبیح ہے ، املہ تعوں کے ساتھ تعلق اور محبت جتنی بڑھتی جی جائی ہو تا ہے تو ایسے ہیں کہ جدھر جیا با بھینگ دیا ، سوچنا جیا ہے ۔ کہ بندت ہے۔

# بعض خصائل میں التباس:

ہُل اور قد رہنمت میں لتب س بوجاتا ہے ، اس طرح سے خاوت اور نقد رک میں التباس ہوجاتا ہے ، جس کے دل میں القد تعالی کی محبت ہے ، نعمت کی قد رہ ہے قا گر چنے کا دانہ بھی گرگیا تو وہ اسے تلاش کر ہے گا، کبال گرگیا القد تعالی کی نعمت تھی کہیں ضائع نہ ہوجائے ، اور اگر بخل ہوگا تو وہ بھی ایسا ہی کر ہے گا دیکھنے میں دونوں یک جیسے میں عمل بھی ایک جیسے میں عمل ایک فرعیت ہے اور دوسر ہے میں صفت محبوب پائی جہی ایک جیس ہے مگر حقیقت میں ایک فرعیت ہے اور دوسر ہے میں صفت محبوب پائی جا ہی ہے ۔ اسی طرح بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے میں کیک مردا تی ہے ، اور جے نعمت کی قدر ند ، ہو وہ بھی یوں بی کیا کرتا ہے ، بطاہر دیکھنے میں ایک جیسے میں کیکن دونوں کی دوح میں زمین آ سان کا فرق ہے ۔ اسی لیے کسی صفح سے تعلق کی ضرور سے ہے ، وہ دیکھر بچون لیتا ہے کہ اس میں سخاوت نہیں نعمت کی ناقد رک ہے اور کوئی کسی چیز کو بچون لیتا ہے کہ سے جیسے کے سے بہت کوشش کر رہا ہے تو وہ بچون لیتا ہے کہ سے بین نہیں بلکہ نعمت کی قدر کر رہا ہے ۔ جیسے جیسے انسان میں فکر پیوا ہوتی ہے ، تو عقل میں مما دیت پیدا ہوتی جاتی ہے ، خود بخود انسان میں فکر پیدا ہوتی جاتا ہے ۔ ایک عام بات نبی بتادوں جس میں لوگ روز مرہ وہتا ار ہے میں میں دیت بیدا ہوتی جاتا ہے ۔ ایک عام بات نبی بتادوں جس میں لوگ روز مرہ میتا ار ہے میں انسان میں فکر پیدا ہوتی تا ہے ۔ ایک عام بات نبی بتادوں جس میں لوگ روز مرہ میتا ار ہے میں انسان میں فیا رہی ہو دو ایک کی میں انسان میں فیا رہیں ہو وہ بیا ہوتی عام بات نبی بتادوں جس میں لوگ روز مرہ میتا ار ہے

ہیں ،آپ لوگ گھروں ہیں بتی جل تے ہیں تو وہ بغیرضرورت کے جلتی ہی رہتی ہے ، پتکھ چلا دیا تو چلتا ہی رہتا ہے بچے معلوم نہیں ہوش ہی نہیں اور اگر کوئی مسئین ہوتو ا ہے ایک پیپانہیں ویں گے۔خودا نی بتی جلا کر پومیہ پندرہ، میں رویے خرچ کردیں گے سکن مسكين كونبيں ديتے،اس سے بير ثابت ہوا كەنقىت كى نا قدرى كے طور بريد بتى جل رہى ب، نعمت کو کیوں ضائع کررہے ہیں ، نہ آپ کے کام کی نہ کسی اور کے کام کی تو کیوں ضائع كرر ہے ہو، جہال ايك بتى كى ضرورت ہوتى ہے وہال دوجاد ديتے ہيں۔ ہيں نے ا چھے اچھے دین دارلوگوں کو دیکھا ہے ان چیزوں کا خیاں نہیں کرتے اور کو کی منع کرے تو تهیں گے،کیسا بخیل ہے، جو تخص ہزاروں رو ہےاللہ کی راہ میں خریج کرر ہا ہووہ دو بتی کا بوجھ برداشت نبیں کرسکتا؟ تو دوبتی ہے کیا ہوگاز یا دہ سے زیادہ ایک دورویے یومیہ خرج ہوجا کیں گے۔ نعتوں کی قدر دانی ہدہے کہ مصرف سیجے تلاش کرے، مصرف کو تلاش کرنے میں ہے شک جتنا سوچنا پڑے، جتنا وقت صرف ہو، یہ تھھے کہ بیہ قد رنعمت میں خرج کررہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کررہا ہوں پیغوروفکر نفل پڑھنے ہے زیادہ بڑی عبدت ہے، یہ جونعت میں اے کہال خرچ کروں، سے سوچن تفل عبادت ہے زیادہ اہم ہے کیونکہ بیفرض ہے اور نفل پڑھنانفل ہے، کوئی چیز ضائع نہ جائے اورا گرغیر مصرف کووے دیا تو وہ بھی ایک قشم کا ضائع کرنا ہی ہے۔ آخرے کی بھی یہی مثال ہے اگر کوئی عمل جھا ہوتو بھراس کی قدر یہی ہے کہ اُس میں ترقی کی کوشش ہو،ابقد تعالی ہم سے کوش کر بنادے، قبو لا، قلباً، لساناً، برطرت ہے، اللہ تع لی بہرے اعضا ،کوبھی شکرِ نعمت کی تو نیق عطاء فر ما تعیں ، زبان کو بھی شکر کی تو فیق نصیب فر یا تعیں ،اور دل کو بھی شكركى توفق عطا وفرمائيں ـ

# شكرنِعمت كے فائدے:

ایک صاحب بمیشه یہ کہتے رہتے تھے کہ تعویذ دے دیں ،تعویذ دیجیے ، ٹی ہار دیا ،مگر

وه جب بھی ملتے تو کہتے کچھ بڑھنے کے لیے بتادیجے، 'ن کی دُکان پر بھی بھارجانا ہوتا ہے، ہاشا ءاللہ الحچی خاصی ؤ کان چل رہی ہے، ایک بار مکان پر جانا ہوا تو گاڑی بہت اچھی، سیبے موٹر سائنگل ہوتا تھا، اب گاڑی بھی ہے، اور بہت مالی شان بنگلہ بھی، یہ یہ بات ہے؟ سب بچھ ہے، تو میں نے سوچا کہ انہیں مرض بچھ اور ہے، انہیں بنا ہیا کہ سات مرتبہ روزاندالحمد متد! کہا کریں، تو الحمد متد کا بیاثر ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے تعویذنہیں مانگا۔ ، لی ترقی ، مزت کی ترقی ، بسحت کی ترقی ، برنعت میں ترقی کا سخہ بیہ ہے كهاس پرالحمد للدكر، جائے -اللہ تع ب كاشكرا داء كيا كريں، شكر تعت سے قلب ميں سكون پیدا ہوتا ہے۔ایک فائدہ یہ کہ دنیا کی ہوں کولگا ملکتی ہےاور قن عت دں میں پید ہوتی ے، دوسراف ندہ یہ کداللہ تعالی کے ساتھ محبت بیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اطاعت ک توقیق ہوگی، متدتع می کی نافر ، نی اور گناہ کرتے ہوئے شرم آئے گی ورجن چیزوں ک تلت كى آب كوشكايت ساس كانسخوتو قرآن مين يبى بي كد المسين شكرتُ م لازيْسَدَنَّتُ عُبُمُ ميري نَعْتُولِ بِشَكْراداءَ مُرو، مِين اسْ نَعْمَتُ مِين رَبِّي عَطَاء مُرول كارات ف کدے ہیں، شکر نعمت کے۔ القد تعالی ہم سب کوشکر نعمت عطاء فر ما کیں اور اس پر جتنے وعدے ہیں ،سب عطاء فرہ کیں۔

# شكر كي حقيقت:

شکر کی حقیقت بیہ سے کہ القد تعالی کی نافر مانی جھوڑیں پہیے شاکر بنتا ہے ول اول شاکر بن جائے تو تمام جسم سے القد تعالی کی نافر مانیوں کو نکال پھینکتا ہے۔ آئ کا مسلمان ایک تو شکراد مرتا بی نہیں اور اگر کوئی کرے گا بھی تو الحمد للہ! الحمد مقد اکی رہ تو گادے گا لیکن مقد کی نافر مانی نہیں جھوڑتا وہی جیسے مطاف کے کنار بے پر ایک آلو کھڑا ہوا تھا اور اس نے الحمد مقد! الحمد مقد! کی رہ لگار کھی تھی۔

مطاف کے کنارے پرایک آلو کھڑا ہوا تھا ، آلوہم اے کہتے ہیں جو ڈاڑھی منڈا تا

ہے۔ انہیں القد کے گھر بینی کر بھی اللہ سے شرم نہیں آتی وہاں بھی با فیوں کی صورت لے کر بینی جاتے ہیں۔ وہاں مطاف میں ایک آلوہا تھ با ندھے کھڑا ہواتھ اور روبھی رہاتھ اور ایک رث لگائی موئی تھی المحد نقد! المحد نقد! المحد نقد! الرے عشق میں مراجارہا ہے اور صورت القد کے وشمنوں کی بنار تھی ہے! میں طواف کر رہاتھ جب بھی اس کے قریب سے گزرتا تو اس کے لیے وُعاء کرتا کہ یا اللہ! اسے ہدایت دے یہ تھے یہاں "کر بھی فریب دے رہا ہے اسے ہدایت دے۔ یا در کھے! صرف زبانی احمد لقد کہنے ہے ہوئیں فریب دے رہا ہے دل، دل شکر گزار بن جاتا ہے تو پورے جسم سے نافر مانیاں جوتا ول شکر کر بن جائے دل، ول شکر گزار بن جاتا ہے تو پورے جسم سے نافر مانیاں جوت وی جب تک نافر مانیاں ہے المحد لقد المحد لقد! کی رہ بھوٹ جب تی ہزاروں تبیی حیوتی زبان سے المحد لقد المحد لقد! کی رہ نیوں کی میت ہے دائی۔

#### بدوی کا قصہ:

دہ بدوی کے کتے والی بات ہے۔ ایک بدوی کا کتر مرر باتھا وہ بدوی بیشا ہوا رور ہا تھا کہ نے بوجھ کہ کیوں رور ہے ہو ، وہ کینے لگا کہ میراک مرر ہاہے بھے اس کے ساتھ بڑی محبت ہے ، س کی جان میں میری جان ہے بیمرگیا تو گویا میں مرج وُل گا۔ بہت رور ہا تھا، قریب میں ایک بورا بھرار کھا تھا کی نے بوجھ کہ اس میں کیا ہے؟ کہت ہے کہ اس میں کیا ہے؟ کہت ہے کہ اس میں دو ٹیاں ہیں۔ پھر بوچھا کہ کتا کیوں مرر ہاہے؟ کہتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے مرر ہاہے۔ ارے! کتا بھو کا مرر ہاہے، روثیوں کا بور بھرار کھا ہے اور کتے کے عشق میں تو بھی مرر ہا ہے تو بیہ بورا روثیوں کا کون کھائے گا؟ تو بدوی نے کہا کہ بات بیہ ہے کہ آنسو بھی تا ہی اور روثی کا مکر اور نیا مشکل اس لیے خواہ کتا مرجائے کوئی بات نہیں روٹی کا ایک لقر بھی تہیں دوں گا۔ ایسے بی تاج کل کا مسلمان ہے آنسو بھا بہا کر لحمد للہ! الحمد للہ! الحمد للہ! المحد للہ! المحد للہ! کہدو بیتا آسان اور اللہ کے احکام پڑئل کرنا مشکل ،کم سے کم صورت ہی مسممان المحد للہ! یہ ویتا آسان اور اللہ کے احکام پڑئل کرنا مشکل ،کم سے کم صورت ہی مسممان

ک بن چ ئے، ول سے اللہ کے حبیب صلی اللہ عدید وسم کی صورت مب رک سے نظرت کل جائے کم سے کم اتنا ہی کرلے، کہتے ہیں کہ سے بردا مشکل ہے۔ الحمدللہ کی تو ہزاروں شہریات کی نفس کے مقد کی نافر مانی چھوڑنے میں انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے ایسے کمت ہوتی ہے ان کی گردن پر سی نے تدوار رکھی ہوتی ہے کہ خبر دار جواللہ کی نافر مانی چھوڑی سیند تھی نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمادیا تو اللہ کی وہی رحمت ہوج کے کہ آئیس زیروی مسلمان بن دیے تو ہی ہوگا ورزہ ریو ویسے تو مسلمان بنے پر تیار تیس یا نجر حضرت میں علیہ لیام آگرائیس نی نیکریں گے۔

یہ بات خوب یا کھیں کے شکر کی حقیقت اور روح میہ ہے کہ منعم کافس کافر ماں ہر دار بن جائے۔ اللہ تعالٰ کی فہتوں کو سوچا کریں سوچتے رہنے سے اللہ تعال سے جمہت کا تعلق پید ہوگا اور جتنازیا دو فہتوں کو سوچیں کے محبت بڑھتی رہے گی تعلق بڑھتا رہے گا ہشکر نعمت بہت بڑی فہت ہے اللہ تعال ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه احمعين والحمدلله رب العلمين.

## اضافهاز جامع

جن حضرات کو حضرت اقدس رحمه المقد تعالی کی مجالس بیل شرکت کا موقع مل اور جنبوں نے حضرت اقدس رحمه الفد تعالی کے احوال مبار کہ کا مشاہدہ کی وہ جائے ہی تیں کر حضرت اقدس رحمہ الفد تعالی شکر تعمت کا کس قد راہتی م فرہ یو کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ارشا دفر مایا کہ مجھے جوانفہ تعالی نے وسعت ہید ہے نوازا ہے اور اُمور فیر میں فرائ ولی ارشا دفر مایا کہ مجھے جوانفہ تعالی نے وسعت ہید ہے نوازا ہے اور اُمور فیر میں فرائ ولی سے خرج کرنے کی تو فیق موطا ، فرہ تی ہے اس سے بعض وگوں کو وہم موتا ہے کہ شاید میرے بچالی تعالی ان سے میرے بچالی تعالی ان کے میں میرے باک ان سے میرے بچالی تعالی ان کے میں میرے باک ان سے کئی گنا زیادہ فرزانے ہیں۔ بچھ پر فتو حات رہا نہ یا اور وائت کی شب وروز موسلا دھار ہارش کے اسباب سے ہیں۔

- 🛈 القد تعالى پراعتاد ـ
- 🕑 غيراللّه ہے. ستغناء۔
  - ٣ شكرنعمت ـ
- 🕜 حاجت ہے زائد مال أمور خير ميں خرچ كرديتا بيول جمع نبيں كرتا۔

یہ جار نمبر میں نے وضاحت کے لیے بناہ یے ہیں ورند در حقیقت ان سب کی بنیاد صرف ظلر نعمت ہی ہے ہوں چیزیں ای شکر نعمت سے بیدا ہوتی ہیں ۔ میں مجالس عدو و و جامعات اسلامیہ میں اپنی وسعت ما یہ کاذکر اس سے کرتار بتا ہوں کہ علا و مجھ سے نسخ کیمیا ماصل کر کے مخلوق کے دروازوں کی خاک چھ نے سے نبج ہوئیں ۔ القد تعالی نسخ استعال کرنے کی تو فیق عطا و فر ، میں اور نافع بنا کمیں ۔

حضرت اقدس کو کتنی ہی شدید تکلیف ہو حتی الامکان دوسروں پر ظا برنہیں ہونے

ویتے تھے فرہ نے کہ شب دروزاس منعم وحسن کی بے حدوصاب نعمتیں استعال کرتے ہیں آگر بھی کوئی تکلیف چیش ہوئے ترم بیں آگر بھی کوئی تکلیف چیش جائے تو وہ محبت کی چنگی ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے شرم ستی ہے۔ حضرت والارحمداللہ تعالیٰ کا حال مہارک ریتھ ہے۔

راضی برضا ہوں تو سکون ابدی ہے ہر درد میں آرام ہے ہرغم میں خوشی ہے

### أخرى امام مين حضرت اقدس رحمه الله تعالى كاحال:

حضرت والارحمد للد تعالى كے منحرى الام ميں جن خادم كو خدمت كى سعادت نصیب ہوئی وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن ایک صاحب حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی عمیادت کے بیے عاضر ہوئے اور انہول نے سمام کہد کر مصافحہ کیا تو حضرت وال رحمہ اللہ تعالی نے ان سے خیریت معلوم کرتے ہوئے فرمایا کیا حال ہے؟ جب انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے اپن خیریت ہوں بیان فر مائی کہ دیکھیے میں کتنے مزے میں ہوں نا؟ ہے جرے میں ہاتھ گھماتے ہوئے فرمایا کہ بیچھوٹاس ہیتال ہے ہرمتم کی راحت میسرے بھرہ اری طرف اش رہ کر کے فر ماما کہ دیکھیے کتنے اجھے اجھے خدمت گار بھی ہیں جو کہتا ہوں پورا کردیتے ہیں جنت کے غلان کی طرح ہیں۔ان صاحب کو بیہ سب باتیں اور جواہر یارے من کرخود تو کھھ او جھنے کی ہمت شہوئی بس کا نیتے ہوئے گویا ہوئے کہ حضرت والا ہے ؤی وَں کی درخواست ہے۔ آپ نے فرمایا دل ہے ذعاء كرتا ہوں اور پھر وہ صاحب مصافحہ كركے رخصت ہوئے۔ ہم لوگ ان صاحب كے بدن کی کیکیا ہٹ آنکھول میں ڈبڈ ہاتے آنسواور چرے کی متغیرر نگت ہان کے دب کی کیفیت کا بخو کی انداز و لگارے تھے وراس حقیقت کو بھی تمجھ رہے تھے کہ حضرت وال نے انہیں عیادت کے لیے آئے کی اجازت کیوں مرحمت فرمائی تھی یقیناان صاحب کو س لہا سال کمابول ہیں مغز کھیانے اور ہزاروں کمابول کےمطالعہ کے بعد بھی شکر ک حقیقت کا یہ مغہوم شاید سمجھ میں نہ آیا ہوگا جو چند کمحول میں ان کے دل کی گہرائیوں میں جا پہنچا کیوں کہ حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالی کے ہر ہر جملے کے ہر ہر حرف ہے شکر بشکر ، ورصرف شکر ہی اداء ہور ہا تھا۔ حضرت والا دحمہ اللہ تعالی کوجس نے بھی بھی اور کسی زیانے میں بھی دیکھا ہواس کے لیے یقینی آپ کی آخری علمات کے ایام میں ویکھنا تا قابل تحل تھا کیوں کہ آپ ترای س کی عمر میں بھی ارادوں میں مضوطی اور عزائم میں نا قابل تحل تھا کیوں کہ آپ ترای س کی عمر میں بھی ارادوں میں مضوطی اور عزائم میں وو جوانی رکھتے تھے جو آج کے ہیں سالہ نو جوان کو بھی حاصل نہیں ، اس وقت اکا ہر برزرگوں ورعلاء میں سب سے اچھی صحت حضرت والا رحمہ اللہ تعالی کی تھی جو دیکھتا تھا برزرگوں ورعلاء میں سب سے اچھی صحت حضرت والا رحمہ اللہ تعالی کی تھی جو دیکھتا تھا از الہ حضرت والا رحمہ اللہ تعالی کی تھی جو کھتا تھا از الہ حضرت والا رحمہ اللہ تعالی کے ضروشکر سے ہو جو تا تھا۔

ہور میں رسید کر میں حضرت واما رحمہ القد تعالیٰ کے قتش قدم پر چلنے کی تو فیق عطاء فرما تمیں القد تعالیٰ ہمیں حضرت واما رحمہ القد تعالیٰ کے قتش قدم پر چلنے کی تو فیق عطاء فرما تمین اور ہمیں ان کے لیے صدقۂ جاربیہ بنادیں ۔ آمین

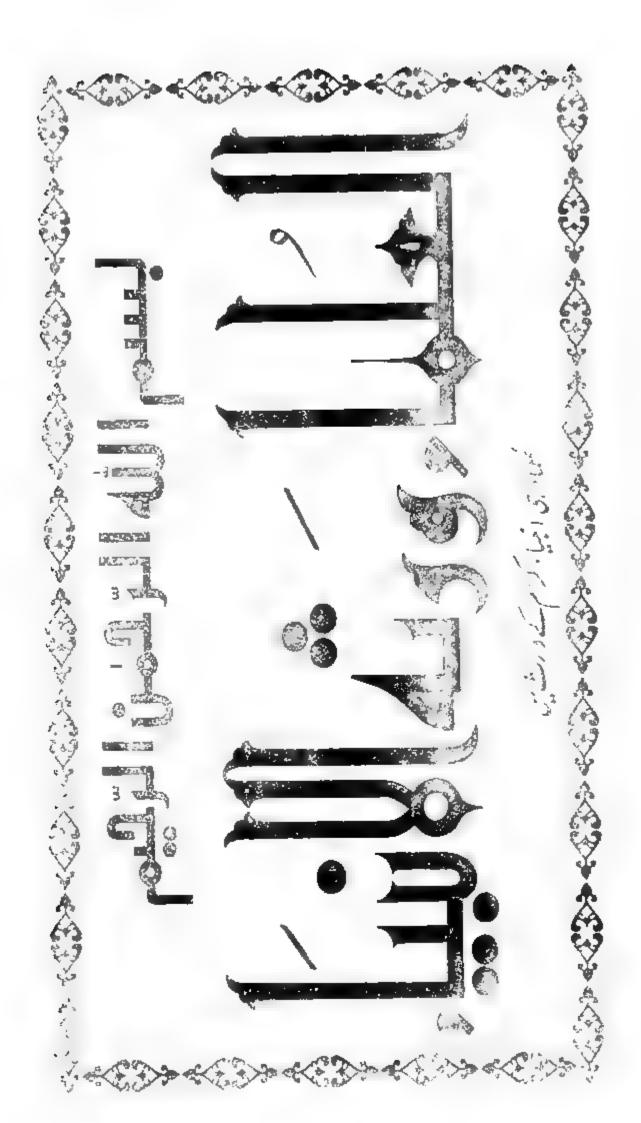



ويعظ فقة العصمفة عظم من التسمع من من العرب التعلق المعالم من العرب التعلق المرتب المعالم المعالم المعالم المعالم الم

> دشر کتاپیکهک انستردسترد

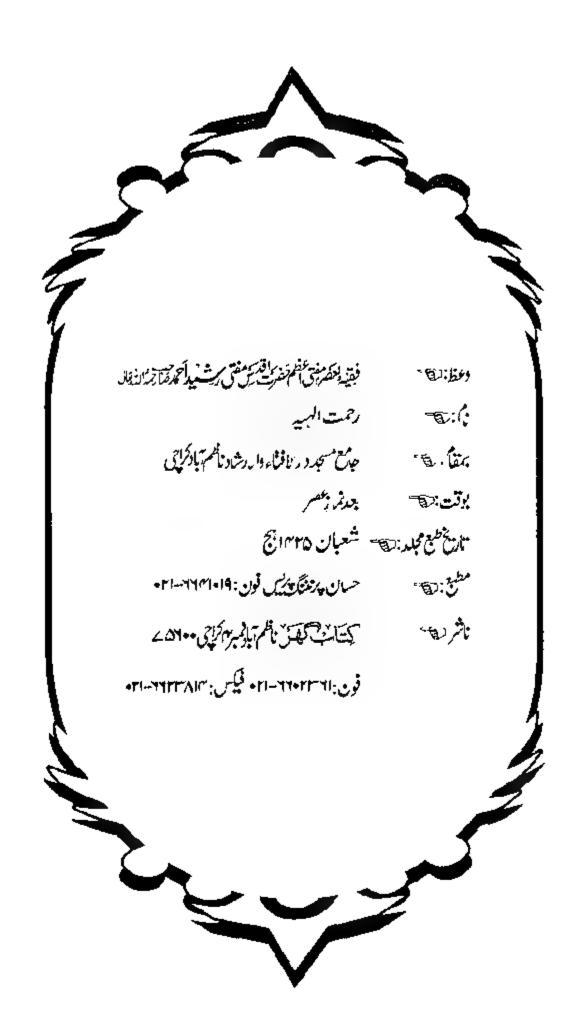

ر مولا

# رحمت الهبه

بدوعظ حضرت اقدس رحمه القدتعالي كي نظر اصلاح مينبيس كزارا جا - كانس تنديه: لیاں میں کوئی نقص نظرآئے تواہے مرتب کی طرف ہے سمجھ جائے۔

ٱلْحَمْدُلِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَتَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنَّفُسِنَا وَمِنُ سَيَّاتِ أَعُمَالِنَا مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُسْضِلٌّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَنَشُهَدُانَ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَةُ لِأَشَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ اللهِ وَصَحْبَةٍ أَجْمَعِيْنَ.

أمًّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. بسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ. وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّتَخِذُ مِنُ دُونِ اللَّهِ ٱنْدَاداً يُحِبُّونَهُمُ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِيْنَ امْنُواْ اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ الذَّيْرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِنَّهِ جَمِيْعًا وَاَنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ (٢-١٢٥)

( بعض لوگ وہ ہیں جوالقدتع ٹی کےعلاو داوروپ کوٹٹریک بناتے ہیں اوران سے اس محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی ضروری ہے، اور جومؤمن میں ان کوامقد تع لی کے ساتھ نہایت توی محبت ہے، اگر پیطالم جب سے مصیبت کود کھتے توسمجھ لیا کرتے کہ سب قوت ابتد تعالی ہی کو ہے ،اور ابتد تعالی کا

نلزاب بخت ہے)

محبت البيدين ترقى كے تل نسخ ميں جن ميں سے الك بيہ بھی ہے كہ ً منا ہوں سے الجنے كہ جتنى اللہ تعلى اللہ تعل

یہ جزیرہ بھی یا آخر زیر آب آبی گیا

جودل ابقد کی محبت اور معرفت سے خال ہوتا ہے وہ ایسا خشک جیسے کوئی بہت برا جزیرہ سو چزیرہ القد تعالیٰ کی محبت کا اثر ہوگیا تو وہ جزیرہ زیر آب آگی۔ میرے سامنے جب کی کے پچھے سے حالات تے بین کہ پہلے وہ کیا تھا اور پھر اہلد نے سے اپنی رحمت سے کیا بنا دیا ع

رحمت حق:

يه كفيت جو تن تنج بن سدول برياب بساس كاسب يه بواك وقت حراجر ك

نمازے پہنے یا نمازے بعدمتصل کچواصلاتی ایک دیکھی تو ایک خاتون کے بے جیب حامات سامنے تئے۔ وہ کس کانٹی میں انگریزی پڑھاتی ہیں، ایب دن وہ دارار فق و کے مماضے سے کزرری تھیں ، دیکھیے اللہ تعالی کی طرف سے کیسے کیسے اسہاب پیدا ہوتے ہیں، وگ تو اتفاق تو سمجھتے ہیں کہ اتفاق گزر ہوا، اتفاقا یوں ہو گیا، اتفاقا یول ہوگیا، سنبے اتنا تا کچھنیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے مقدرات ہوئے ہیں۔ اس خاتون کوکوئی ضرورت پیش آئی ہوگی یا جلیے ابتد تعانی نے دل میں منیال ڈار دیو کہ دھر ہے ً زرو، جب بیبال ہے ً زرری خمیں تو سامنے کتاب ًھے پر نظر پڑی، دوکان میں واغل ہو گئیں کے دیکھیں کوٹ ک تمامیں ہیں، وہاں میرے مواسط کی کیے شیں اور کتا ہیں میں ، نبوں نے وہاں ہے ہے کیٹیں ،رمواعظ خرید لیے اور پھنسیں وہیں پھنسیں . یہ ک محبت میں جو کچینس جاتا ہے وہ نکل نہیں یا تا،میرااللہ کچرا ہے نکلے دیتا ہی نہیں ۔اللہ ' رہے کہ مہاری دنیا بی کچنس جائے ابتد کی محبت میں ۔ نہوں نے یچے مواعظ بڑھے اور سیمشیں سنیں تو دل کی دنیا ہی بدل گئی، پھر خیال ہوا کہ پچھ ورکت ہیں و کیھوں و ملحق ہیں کہا یک کتا ہے پر مکھاتھ'' شرعی پر دو'' خیال ہوا کہ بیٹر پیدلوں مگر پھر بیسو چا کہا گر لے ں قریزهنی پڑے گی اور پڑھ ٹی تو یردہ کرنا پڑے گااس لیےاب کام کیوں کریں؟ تربیرہ بی مت - رسوب التدميلي التدعييه وسم ورحضرت صحابه كرام رضي التدنغال عنهم جب قرس أمجير پڑھتے ، خانس طور پر آخرشب میں تبجد میں جب قر آن پڑھتے تو مشرکیین اپنی مورتوں اور بجول ہے کہا کرتے تھے کدادے! ارے! ان کے پاس مت جانا ور نہ می رے بیار ہوجاؤ کئے۔ای طرح ڈرا کرانہیں روکتے تھے۔ جا تون نے جولکھ ہے کہاں کتاب پر نظریزی توسوجا لےلول مگر ہاتھ برھتے برھتے رک گیا کہ گرلے لی و بڑھنی بھی بڑے گ وریزه ن تویرده کرنایزے گااور یرده تو مجھے کرنا بی نہیں تو کتاب کیوں نوں؟ مگر پھر ہمت پیدا ہوگئ، تو اس میں ایک ایک بات سب ابتد تعالی کی طرف ہے ہے، ننس و تبیطان روک رے مخصاللہ کی دنتھیری نس وشیطان کے مساوی اور خصرات پر ما ہب

آئی، ہمت کی اور وہ کتاب خرید لی مگر بڑھی نہیں رکھ دی، پڑھی اس لیے نہیں کہ پر دہ کرنا یڑے گا، کالج میں انگریزی پڑھاری ہے بردہ کیے کرے گی جلھتی ہیں کہ وہ کتاب كرے ميں ميزير كھى رہى ،كئي دن گزر كئے آخرا يك دن خياب آبى گيا كها ہے يڑھ لين ج ہے۔اس سے بیعبرت ملتی ہے کہ کسی چیز بربار بارنظریز تی رہے،بار بارکسی انجیم مجلس میں جاتے رہیں، باربارا چھی ہاتیں سنتے رہیں، باربارا چھی کتا بیل پڑھتے رہیں، بارسے نہیں تو کم ہے کم نظر ہی ہے گزرتی رہیں کسی ندیسی دن تو بھنسیں گے،ان شا والقد تعالی ، مسبھی تو وقت میں جائے گا۔ اللہ تعالی کی رحمت سے مالیس نہیں ہونا جیا ہے ورجنتنی استطاعت ہےا ہے استعال کرنے ہے گریز نہیں کرنا جا ہیے، جوبن پڑے جتن ہوسکے گے رہیں، لگے رہیں، لگے رہیں،ایک نہایک دن اڑ ہوگا۔ جب کسی مرض میں دوا کھاتے ہیں تو پہلی خوراک ہے فائدہ محسول نہیں ہوتا، باخضوص جب کہ مرض بھی برانا ہو،اورکوئی احمق دنیو میں ایسانہیں ہوگا جو مہتھے کہ میں نے تو دواکی ایک خور،ک کھالی ہ ا یک دن دوا کھالی یا دو دن کھال فائد ہ تو کچھ بوانہیں اس ہیے دوا کھا نا چھوڑ دو، اگر ایب كرے گا توسارى دنيااے احمق كيے گى اورلۇك اس ہے يم كمبيں كے كدارے حمق! ا پسے تھوڑا ہی ہوتا ہے، فی مُدہ ہونے میں کچھ وقت تو لُکتا ہے۔ گر کوئی دواایک مہینے تک استعال کرنے کے بعد صحت ہوئی تو اس کی ایک خوراک ہیں بھی اثر ہے ،خوراک کے ایک قطرے میں اثر ہے، قطرے کے جھوٹے ہے چھوٹے جزء میں بھی اثر ہے،اگر قطرے میں اٹر نہیں تو پھرا یک مہینے تک استعمار کرنے کے بعد فائدہ کیسے ہوا؟ دوا کی میل خوراک میں بھی اثر تو ہے گریں کا حساس بچھ وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے۔

# دل گھسنے کی علامت:

جب میں دارالعلوم کورنگی میں تھ تو ایک ہارمسجد سے اپنے گھر کی طرف جار ہا تھ ، ایک مولوی صدحب بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، وہ کھڑاؤں پہنتے تھے، اس

وقت نہوں نے کھڑاؤں بیننے کی بجائے ہاتھ میں لیے ہوئے تتھے۔ میں کسی دوسرے کے ساتھ یو تیں کرر ہا تھااس لیے مولوی صاحب کی طرف متوجہ نبیں ہوا۔ گھرمسجد سے کافی دورتھ، وہ برہنہ یاؤل جیتے رہے، جب گھر کے قریب پہنچ تو میری نظریزی که انہوں نے کھڑاؤں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے اس کی وجہ یوچھی تو وہ كہنے لگے كه ديكھيے ال كھڑاؤں ميں جہاں ميراانگو ثھا نكتا ہے وہاں انگو تھے كے دباؤ سے لکڑی تھس گنی اور گڑھا پڑ گیا مگر مجھے ہے کے اور حضرت مفتی محد شفیع صاحب کے یاس آئے ہوئے تقریبا سال گزرنے و لاہے میں ابھی تک نبیں گھسا،اس سے بیٹابت ہوتا ے کہ میراول لکڑی ہے بھی زیادہ بخت ہے۔ میں نے ان سے یو چھا کہ کیا یہاں آئے ے پہلے ایسے خیالات بھی سے دل ود ماغ میں آتے تھے؟ کہنے لگے رہیں پہلے تو نہیں آتے تھے۔ میں نے کہا کہ بجھ لیں ول تھس گیا اگر دل نہ گھسا ہوتا تو یہ خیال کسے آتا؟ میں اس خاتون کا قصہ بتار ہا تھا، انہوں نے لکھا کہ جب کتاب'' شرعی پردہ'' ساہنے رکھی رہی توایک دن خیال آیا کہ پڑھ تو موں۔ارے! کتاب کا پڑھنا تھ کہ ہس دں پر بچل گرگنی ۔ کالج جاتے وقت برقع بیہنا تو امی نے کہا کہ اری نگل انچھے کیا ہو گیا؟ کالج میں جائے گی تو شاگر دکہیں گی کەس یاگل ہوگئیں ،اور جود وسری کیکچرار ہیں و وہھی نداق اڑا کیں گی، تیرا کیا ہے گا، بگلی آخر تجھے کیا ہو گیا؟ امی کی کوئی بات نہیں نی اور برقع پہن کر پہنچ گئیں کالج۔ " گے تفصیل کھی ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ فلاں شعبہ کی لیکچرار نے یوں کہا ورمیں نے یوں جواب دیا ،فلال فیچیر نے یوں کہا اور میں نے یوں کہاا در میں نے بوں جواب دیا ،سب کے جوابات دیتی چلی گئی اوراللہ کی رحمت ہے جوابات بھی ایسے مسکت جنہیں سُن کرشیطان کی جیلیاں خاموش ہوجا تیں۔ اِس وقت ا یک لطیفے کا سوال وجواب ہے وہ بن نا جا ہتا ہوں لکھتی ہیں کہ ایک شعبہ کی لیکچرار نے کہا کہ بیہ جوا تناسخت پر دہ کرلیا تو کہیں منگنی وغیر ہ تونہیں ہوگئی،'' انہوں نے''محکم دیا ہو،جس ہے شروی ہورہی ہے وہ کوئی ملا تونہیں ،اس نے حکم دیا ہواس لیے بگلی بن رہی ہو۔ مکھ ہے کہ میں نے جواب دیا کہ ماں یوں ی مجھ ہوتو وہ بھا گی بھا گ آئی۔اے نیوں: واہو گا کہ اس کی تومنگنی ہوگئی قو میں بھی اس ہے کوئی وظیفہ دغیرہ لیانوں بس لیے جسا گی آلی ہوگی، س نے توا تناہی کھا ہے کہ بھا گی ہوگی آئی آئے تو تشریح میں رتا ہوں اس لیے کے لوگوں کے حال ت کو جانتا ہوں۔ اس نے لکھا ہے کہ وہ پہلچرار بھا گی بھا گی میر ہے۔ بالکل قریب منظمیٰ ،اب خود ی سوچے که کیوں؟ اسے بیه خیال آیا ہوگا که اس نے کوئی وظیفہ یڑھا ہے جس کی مجہ سے اس کی منتنی مو کئی تو میں بھی اس سے اوا ظیفہ یو جو اول ۔ وہ جددی سے قریب آ کر کہنے گئی کہ وہ کون ہے؟ کس سے منافی ہوں ہے؟ بڑے شوق ے بڑی ملی کی بول زبان سے بو چھنے گی کون ہے؟ مکھا ہے کہ میں فے جواب میں کبا ''امتد' بساس پرتویانی پڑ گیا۔ بہت ہوگوں نے سمجھایا مگرنسی کی بیچینبیں جلی،سب ہ کام ہو گئے۔ایک معبہ کی لیکچرار نے کہا کہ پچھ تارہ تازہ اثر ہو گیا ہے دیکھتے ہیں کتنے ون پینوگی۔لکھا ہے کہ میں نے جواب میں کہا کہ میں نے برقع کسی کی زبردی کرنے ہے تہیں یہنا،ابلد کے تھم ہے پہنا ہے، پھرمیرانام بتایا کہاس کی دعا وہے بیتو قیامت تک تہیں اترے گا۔ بیرخط جب میں نے پڑھا تو اس وقت ہے در اور زبان کے درمیان میں بیمصراع گردش کرتارہا ع

#### یه بریره بھی ویاخر ریر آب آبی گیا

یہ تو تازہ قصہ ہے وہ تون کا ،خوانین میں سے ایک فان کا قصہ بھی سامنے آگیا ،اللہ تعالیٰ اسبب کیسے کیسے پیدا فر ، نے بین ، کوئی مسئہ تجارت ہے متعلق ان کے ول میں ڈال دیا اور دل میں بات یہ ڈال دی کہ بیبال آگر پوچھو، ان کی صورت میرے ذہن میں منقش ہوگئی ،کوٹ پہلوٹ کی ہوئی اور تھے بھی آبو۔ بس وہ ب چر رو ایک بار آیا اور پھنس ،مسئلہ پوچھنے آیا اور پھنس ،معلوم نہیں کیا ہوگی ہے اور پھنس ،مسئلہ پوچھنے آیا اور پھنس ،معلوم نہیں کیا ہوگی ہے دن ا

تیرے بی کرم پر ہے اب جان بماری

الله تعالی کا کرم سے ہوتا ہے کہ آن کی آن میں انسان کی کا یا بی بلیٹ جاتی ہے۔ ایسے موقع پرایک اور شعرہے \_

اے سوختہ جاں پھونک دیا کیا میرے دل میں ہے شعبہ زن اک سک کا دریا میرے دل میں

### نقل کا تر:

ایسے اشعار پھے یاد کرلیں انہیں نیک فال کے طور پر پڑھالی کریں کے اللہ یول
کردے۔ جب بہاس نیت سے شعار یاد کریں گے اور پڑھیں گے تانس وشیعان
سپ کو بہکا کیں گ کدارے! تو ہے پھے بھی نہیں سے خواہ مخواہ جھوٹ وجو کرر ب
ہوں
ہے، منافق ہے، سے موقع پر جواب میں بیابہ کریں کہ بیاتو میں نسخہ استعمال کرر بہوں
محصے یقین ہے کہ اس نسخے کی برکمت سے میرا اللہ مجھے ایسا بنادے گا۔ پڑھتے رہیں،
امس نہیں نقل بی بھی نقل کا اثر بوتا ہے، اہلی محبت کی نقل کرتے رہیں اور دیا بھی کرتے
رہیں کہ یا للہ اپنی رحمت سے اس نقل کو اصل بنادے ، اس نقل کو قبول فرہ لے۔

حضرت موی مدیدالسل مے مقاملہ کے لیے جادوگر آئے تو ان پر فور اثر ہوگی،
ایمان لے آئے ،جبکہ فرعون کی تو گود ہیں موی عدیدالسل می لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا
اس کی وجہ بہی تھی کہ جادو گرموی عدیدالسلام جیب باس پہن کر آئے تھے، وہ ابقہ کے
مجبوب جیسی صورت بن کر آئے تھے القد تعلی نے ان کی نقل کو قبول فر ، ایں ، اسی مجس میں
پہلی بی ملہ قات میں القد تعدی نے ایمان کی دولت سے فواز دیں، ابقہ کے مجبوب کی نقل
اتار نے کی دجہ سے ابقد تی کہ جو بھی رحمت ہوئی۔

کوئی پی میں غرق ہوج ئے یا چ مک کوئی صدمہ پہنے جائے تو نب ن کا سانس رک جاتے ہو نب ن کا سانس رک جاتے ہوں جو تا ہے بنبضہ بچوں جو تا ہے بنبضہ سے اللہ بین اور معلوم ہوتا ہے کہ مر چکا ہے یا بعض بچوں میں بیدائش کے تو ری بعد یوں احساس ہوتا ہے کہ ان میں جان نہیں ، ان صور تو سیس

مصنوعی تنفس جاری کیاجاتا ہے اور مصنوعی تنفس جاری کرتے کرتے واقعة اس میں تنفس جاری ہوجا تا ہے تو "ب بھی ایسے مجت کے اسہاق اور محبت بردھانے کے نسخے پڑھتے رہا کریں اور بیسوی میا کریں کہ چیسے کہ کچھ بھی نہیں لیکن ہوسکتا ہے کہ العد تعالی اس مصنول تنفس ہے حقیقی تنفس جاری فرمادیں بسخداستعال کرتے رہیں۔

رحمتِ حَلَّ بہانہ می جوید رحمت حق بہا نمی جوید

(ابتدكى رحمت توبهانے تلاش كرتى ہے، الله تعالى كى رحمت زيادہ طلب نبيس كرتى) ایک بارایک ڑکے نے تکھا کہ وہ ریلوے لائن پر ہے گزرر یا تھا، ریبوے ایکن یبال سے خاصے فاصعے برے کہیں اِک مسجد کے مینار ویر نظر پڑگئی ، یہ بات مجر بھویت کہ بہاتفا قات نہیں ہوتے بلکہامندت کی طرف سے مقدرات ہوتے ہیں ،ابند تعالی نے کسی فرشتہ کو حکم دیا کہ اس کا سراُ دھر پھیر دو، فرشتے نے اس کا سر پکڑ کرا دھر کو پھیر دیا، اس کی نظریرای مینار برتواس نے کشش محسوس کی ۔'' دنیامیں کتنی خوبصورت معجدیں ہیں ، اسی شبر کراچی میں بہت بڑی بڑی اور بہت خوبصورت مسجدیں ہیں جبکہ یہ مسجد تو حجھوئی ی ہے، یہ برامینارہ تو بعد میں بناہے لینے چھوٹ سامینارتھا ورچھوٹی کی مسجد۔ جیسے ادھر مینار پرنظر پرځی تو دل میں کشش محسوس ہوئی سوحیا کہ جا کر دیکھوں ، پہنچے مسجد میں اور پکڑا گیا،شایدیب نصر کے بعد بیان ہور ہاتھا اس میں بیٹھ گیاا در پھنسا۔اس کے بعد اپنے حالات بی نکھ کے تصویروں اور کھلونوں وغیرہ کی دوکان تھی ، یہاں ہے جاتے ہی سب كوكاث كاث كرجله والا-ذرابعه معاش وبي تقا،كوئي ورذر بعه معاش نهيب تفاليكن عشق نے اتنی مہلت بھی نہ دی کہ وہ کچھ سوچتا کہ پھر کھا ؤں گا کہاں ہے، اپنی تجارت ہی ساری تباہ کردی اوراس کے بعد سارا جزیرہ ہی زیر آب آئیں، ماشاءاللہ او اڑھی بھی رکھائی اور سارے کے سارے حالات بہت بہتر ہو گئے، اللہ تعالی بی رحمت سے قبور فرمائیں یہ

## محبت الهبير مين ترقى كانسخه:

اللدگ محبت بڑھائے کے ہے جو چنداشعار میں نے بنائے میں ان کا درجہ بعد میں ہے۔ بنائے میں ان کا درجہ بعد میں ہے۔ ب ہےسب سے پہلے تو قرمن مجید کی آیت پڑھا کریں '

يُجِبُّهُمُ ويُحِبُّونَهُ (٥٣-٥٥)

( بدتعانی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور و ولوگ ابند تعالی سے محبت کرتے ہیں )

اس آیت میں اللہ نے اپنی محبت کا ذکر پہیے فر ، یا کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا موں ، پہیے میں محبت کرتا ہوں بعد میں میری محبت کا یہ پر تو ہوتا ہے کہ وہ بھی محبت محبت کرتے ہیں۔ ایک آبیت ، ایسے مضامین پڑھا کریں ، سوچا کریں ، اشعار محبت سوچا کریں ، اشعار محبت سوچا کریں ، اشعار محبت سوچا کریں ، اس سے مصنوعی محبت ہی ہوج ئے گی ۔ نفس و شیطان دھوکا دیں گے کہ تیرے ندر محبت تو ہے بی نہیں ، حبو ہے کی ۔ نفس و شیطان دھوک میں نہ سکیں ، ندر محبت تو ہے بی نہیں ، حبو ہے کیوں کرتا ہے ؟ ان کے دھوکے میں نہ سکیں ، نفل محبت اتا رہے بی رہیں ۔

ترس کچھ آچلا صیاد کو ہاں پھڑ پھڑائے جا کہ شاید صورت پرداز بی پرداز بن جائے

ا ہے کام میں لگارہ، لگارہ بحیت کی ہاتیں کرتارہ،ان شءاہندتعہ لی کس نیک ون یہ ہاتیں اثر یائیں گی۔

میں نے ابھی جو چنداشعار پڑھے تھے ن پرشاید کسی نو واردکواشکال ہو، پوری ہت قو وہی بچھتا ہے جو ممیشہ کا حاضر باش ہو، دوسر بےلوگ پوری ہت نہیں بچھتے اس سے ہوسکتا ہے کہ ان اشعاد سے کسی کو ممیرے بارے میں خیب ہوکہ جو یہ ب اس کے پاس آجا تا ہے بس اسی کا ہوجا تا ہے، یہ بچھ پڑھ کر پھونک دیتا ہے، یول ہوجا تا ہے اور یوں ہوج تا ہے۔ایک شعرتو یہ پڑھا تھل

> نہ جانے ہے کیا کردیا تو نے جانال ترے ہی کرم پر ہے اب جال بھاری

جبار کوئی آیاور پھنسہ آیاور پھنساع

نہ جانے یہ کیا کردی تو نے جاناں اس شعرے بظ ہرتو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے سے پھے کردیا۔ اور کیا ۔ اے سوختہ جاں پھونک دیا کیا میرے دل میں ہے شعلہ زن اک سٹ کا دریا مرے دں میں

بق ہر یہ معلوم ہوتا ہے ، کہ جو یہاں آیا تو میں نے س پر پکھی پھونک و ہا۔ بیا شکال ان لوگوں کو ہموسکتا ہے جو یہاں ہمیشہ کے حاضر ہو شہیں ہدکہ نو وار د میں ، کبھی ہھی آئے والے ، وہ پوری ہو سی بحصے ہی شہیں اس لیے ان چیز وں کو سمجھان چی ہتا ہوں ۔ ان اشعار میں خط ب بقد تعالی کو ہوتا ہے ۔ میں جب مجس میں کبھی بیاشعار پڑھتا ہوں ، تو وہ ہات میرے دل میں ہوتی ہے ، میں بہت سے آسے طور پر بیا شعار پڑھتا رہتا ہوں ، میں بہت سے اشعار ہی میں بہت سے آسے کو میں ، قو طاہر ہے کہ خود کو قو خطاب نہیں ہوتا ، کوئی خود کو کہتے اس طرح خطاب کرسکتا ہے ، خطاب بند تعالی کو ہوتا ہے ۔ جو وگ ہمیں اس چیز کی حدیث نہیں جھتا کہ ہم برا عتاد ہے کہ وہ بات سمجھ ہو تیں گراس سے میں اس چیز کی حدیث نہیں جھتا کہ ہم برا رجب بھی بیا شعار میں پڑھوں تو س کی میں اس چیز کی حدیث نہیں جھتا کہ ہم برا رجب بھی بیا شعار میں پڑھوں تو س کی وضاحت بھی کرواں ۔ ان اشعار میں خطاب متد تعالی کو ہوتا ہے کہ اے میر ے النہ! تو فی کی کروی ، خطاب النہ تعالی کو ہوتا ہے کہ اے میر ے النہ! تو فی میرے دلی کو کیا کردی ، تو نے کی کردی ، خطاب النہ تعالی کو ہوتا ہے کہ اے میر ے النہ! تو فی میں رہونے کی کردی ، خطاب النہ تعالی کو ہوتا ہے کہ اے میر ے النہ! تو فی میرے دلی کو کیا کردی ، تو فی کی کردی ، خطاب النہ تعالی کو ہوتا ہے کہ اے میر ے النہ! تو فی کی کردی ، خطاب النہ تعالی کو ہوتا ہے کہ اے میر ے النہ! تو فی کی کردی ، خطاب النہ تعالی کو ہوتا ہے کہ اے میر ے النہ! وہ کیا کہ دیں ، تو فی کی کردی ، خطاب النہ تعالی کو ہوتا ہے کہ اس کے کہ اس کی کردی ، خطاب النہ تعالی کو ہوتا ہے کہ اس کے کہ اس کی کو کہ کو کہ کو کو کو کھوں کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کردی ، خطاب النہ تعالی کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کی کردی ، خطاب النہ تعالی کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کردی ، خطاب النہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کو کھوں کو کھوں کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کو کہ کو کہ کو کی کردی ، خطاب کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کہ کو کو کھوں کو کھوں

ایک بات اور مجھ میں ، بعض اغاظ ایسے ہوتے جیں کہ بظ ہراللہ کوان الناظ ہے خصاب کرنا صحیح نہیں جیسے ایک شعر میں ہے''اے سوختہ جال' اللہ کو سوختہ جال' کہنا ،اس ہے بھی زید دوخطرناک اور من میں ع

> ی جانے کس انداز سے فام نے نظر کی فالم، فالم کہدا یا فالم \_\_ فالم، فالم کہدا یا فالم \_\_ کیا جانے کس انداز سے فالم نے نظر کی

مالت بی دگرگول ہے مرے قلب وجگر کی پھٹکتا ہول شب وروز پڑا بستر نم پہوتی ہوتی ہے بری بائے گئی آگ جگر ک

## بے پردگ کے فسادات:

اس فا تون نے بیلکھا کہ جب ہم پردہ نہیں کرتے تھے وگ سینیال بجاتے تھے، جملے کستے تھے، مڑ مڑ کرد کھتے تھے اور قریب سے قریب تر ہوکر گزرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس سے بچھ عبرت حاصل کریں، اس سے ایک بات بیٹا بت ہوتی ہے کہ وگ بے پردہ عور توں کو بدمعاش بچھتے ہیں۔ اس نے خط میں بیلکھا ہے کہ جب میں نے پردہ کرانی تو سب لوگ بہت دور رہتے ہیں، کنڈ یکٹر وغیرہ بھی نظریں جھا کر دور کھڑ ہے ہوتے ہیں۔ س سے کیا جا بت ہوا کہ غیر محرم کے ماضے چردہ کھو لئے ہیں بئی گناہ ہیں اور ان میں سے ہرایک کبیرہ گناہ ہوں کی تفصیل ہیں ہے:

ان میں سے ہرایک کبیرہ گناہ ہے، ان گناہوں کی تفصیل ہیں ہے:

(1) لوگوں کی نظریں بدکار بنتا۔

- 🕑 لوًوں كو بدَّ مانى ميں متلا كرن ، لوگ أنبيں بدكار بجھتے ہيں۔
- 🗇 بدظری،سیں ہجائے،جمعے سے کے تناویس وگوں کوہتا کرنا۔
- 🕝 لوگوں ہیں بدکاری کی رغبت پیدا کرنے کا سبب بننا بلکہ چبرہ کھو نا بدکارٹ کی

وموت وينائب

- مروول ئے اشارول سے خودعورت میں بدکاری کا خیال پیدا ہوجانا۔
- 🕑 مردوں ہے کیلے مندمیاں جول رکھنے والی تورتیں مردوں کومتوجہ کر بیٹتی ہیں۔
- صب سے بڑا گناہ میہ کہ بیامتداوراس کے رسوں سلی القد مدید وسلم کی علامیہ بغاوت ہے، بڑے سے بڑا جرسمعاف کیا جا سکتا ہے مگر بغاوت کو بھی کی صورت میں بھی معاف نبیس کیا جاسکتی، بغاوت کی سراتش ہے،صرف قبل بصرف قبل ۔ رسول المتصلی

الةديدية وتلم كالرشادي.

كُلُّ أَمْنَىٰ مُعافَى الَّا الْمُجاهِرِيْنِ (مُثَنِّلَ عَدِيهِ )

بڑے ہے بڑے گناہ معاف کے جاسکتے میں مگر کھل بغاوت کواللہ تعالی بہتی معاف مبیل فر ، نمیں گے۔ وَارْهی کٹانا لِعنی ایک منصل ہے کم سرنا اور منڈ انا مجمی کھلی بغاوت اور ناقابل معافی جرم ہے۔

## حفاظت كاشرى وعقلي اصول:

سی کے پی آگر ماں بوتو وہ آسے تفاظت سے رکھ ہے یو نہی باہر کھائیں چھوڑ ویا۔ آگر کئی کئی جہوڑ ویا۔ آگر کئی کئی مجس میں بدیاہ ہو یا بس میں جار باہو یا ریل گاڑی میں یا بوالی جہاز و فیرہ میں کہیں جار باہواور س کے پاس کچھر قم بوتو آگراس سے کہا جائے کہ بدرو ہے ایسے اپنے سہ منے رکھ میں ،کوئی خطرہ نہیں یا ہاتھ میں مضبوط کیڑلیں تو وہ ہرگز یہ نہیں کرے گا کہ خطرہ ہے ،حتی کہ خطرے کی وجہ سے اپنا ہینک اکا فائٹ کی پر ظاہر نہیں گرے۔ ورعقل سے کام لیس عقل سے ،اگر بیساچوری ہوگیا تو زیادہ سے زیادہ کیا ۔

نقصہ ن ہوسکتا ہے؟ اس میں کیا اختی ۔ت ہوسکتے ہیں؟ ایک تو پیر کہ بیسہ واپس نہیں ملا نقصان ہوگی تو بیر مال ہی کا تو نقصان ہوا اورا گرعورت پرکسی نے وست درازی کی تو عزت کا نقصان ،عزت بھی ، دین بھی دونوں چیزیں خاک میں مل گئیں۔

شرعاً عقلاً جن چیزوں کی حفاظت ضروری ہےان کے پچھ مدارج اور مراتب ہیں اسب سے زیادہ ضروری دین کی حفاظت ہے۔ جان جائے قوجائے دین کی حفاظت سب سے مقدم ہے۔

- 🛈 اس کے بعدہ ن کی تھا ظت ۔
- 🕑 ای کے بعد عزت کی حفاظت۔
- سے خریم مال کی تفاظت۔

ہال کا درجہ سب ہے آخر میں ہے۔اگر کسی ک رقم چوری بوگئی یا کوئی چھین کر لے گیو تو آخری ورجیف نع ہوا، مال ضائع ہوا مگر جولوگ بردہ نہیں کرتے کرواتے انہیں سے فکر منبیں کہ اس سے عزت بھی جاتی ہے دین بھی جاتا ہے، جن چیز ول کی حفظت کی ریدہ ضرورت ہے اس کی اسے بروا فہیں ، آن کے عقل مند کی عقل میں یہ و تنہیں آتی کہ وین اورعزت کی حفاظت کی تو زیادہ ضرورت ہے، پیسا چھیا چھیا کر رکھتے ہو، بینک ا کا وُنٹ بھی کسی کونہیں بتاتے ور مرغیاں کھلی حجبوڑ رکھی ہیں ؛ جہاں چا تیں ج<sup>سک</sup>یں ، جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، ایب ہوتا ہے یانہیں؟ بات ریہے کہ گناہ کا پہلاحمد عقل پر ہوتا ے، گناہوں کی نحوست سے عقل ، ری جاتی ہے، اتنی موثی بات عقل میں نہیں تھ کہ اگر کوئی ، ب لے اڑااورکوشش کرنے کے بعدوہ مال مل گیا تو اس کا کیا گھسا؟ پچھ بھی نہیں ، و ہیا کا دیں ہی ہے، کچھ بھی نہیں بگڑااور اگر کو ئی لڑکی کواڑا کرے گیا خواہ وہ دوحیار تھنٹے یہ دو چارمنٹ کے لیے بی کہیں ہے گیا تو کیا باقی رہا<sup>م</sup> اگرعقل ہو، غیرت ہو، پچھاذ راسی شرم ہوتو مرجائے ڈوب کرمگر ہات تو یہی ہے کہ آج کے مسلمان میں شرم وغیرت تو ہے بی منہیں۔

### سونے کے پرتن

جيب آبرد كاليك قصد ب، جنهول نے مجھے بيقصد بتايان كے بھتيج وہاں ڈي آئي جی تھے۔ ڈی آئی جی نے وہاں ہو چوں کوجمع کیا اور ان سے خط ب فر مانے لگے، یہ ڈی " کُی جی صاحب بھی بلوی تھے. انہوں نے کہا کہ و یکھوا دنیا اتنی ترتی کر گئی اور تم وگ ابھی تک آپس کے جھڑ ہے فساداور ہاروھاڑ میں کھنسے ہوئے ہو بتہ را ملاقہ ابھی تک کتنا پسماندہ ہے، کچھتو ہوٹی سنجا ہو! ذراذ رای بات برقتل کرویتے ہو، کسی کے کسی ک بیوی سے بات کری قوائے قبل کردیا، کسی ہر ہے ہی شبہہ ہو گیا تواسے قبل کردیا، رت دان پکر دهکر ، پکر دهکر ، آجه بوش سنجالو، دنیاتر قی کرگئی بتم بھی تر قی کرو، تاپس میں لڑال جھٹر ہےاورٹ وغیرہ نہ ک<sup>یا</sup> کرو۔ بیلقر برین کرایک بڈھا کھڑا ہو گیا وراس نے کہاحضور! بت سے کہ آپ وگوں کی بیویال ہیں سونے کے برتن (دیھے بدھے نے کیسی بہتر بات کبی ) سونے کے برتن کو کتا جائے وال میں ہے کھا تا پیتار ہے، گھنٹوں لگا رہے آپ نے اسے دھو ہیا اور خود استعال کرنا شروع کر دیا۔ ہماری ہیویاں ہیں متی کے برتن اسے اگر کتے نے دور ہے بھی سونگھ ہیں تو ہم اے تو ڑ دیتے ہیں ، پیمٹی کے برتن میں ، سوئے کے نہیں درتمباری بیویاں سونے کے برتن میں انہیں کتے سوتھتے رہیں، جائے رہیں، ان میں ہے رہیں، کوئے رہیں، بستم نے زرا سے دھویا وہ تھیک ہو گیا۔ ڈی سن جی صاحب کہتے ہیں میں قواتن شرمندہ مواک یانی ہو گیا، میں نے جلسہ بی ختم کر دیاں بڈ<u>ھے نے مجھے والنے کے ل</u>کق ہی نہیں چھوڑا۔

یہ سوچیں کہ اگر کوئی ہال 'ڑا کر ہے گیا تو کیا خرالی آئی، پچھ بھی نہیں ،اوراً مرکوئی عورت کواڑا کر لے گیا قووہ تو تا ہی استعمان بیس رہتی ، ہاں جن کے سوئے کے برتن تیں ان کا تو معاملہ الگ ہے بقول اس ہوج کے ،القد تعالی اس بوج کواپی محت اور زیادہ عطافر ہاکمیں۔ دوسرافرق میرکہ مال میں خود اٹھنے کی صلاحیت نہیں کسی نے دور سے مال کی طرف دیکھا تو مال خود سے اس کی طرف اٹھ جائے ابیانہیں جبکہ عورت میں تو خود اڑنے کی صلاحت ہے۔

ای طرح ہے جب قصائی ہے گوشت لاتے ہیں تو خیاں کرتے ہیں کہ چیل ا یک کرنہ نے جائے، گوشت کوڈ ھا تک کرائے ہیں۔ بیسوچیس کے اگرچیل گوشت نے ٹی تو دوحیار بونی کا بی نقصان ہوا اور کیا نقصان ہوا ،عورت کونی لے گیا تو عزت اور دین دونوں کا نقصان۔ گوشت کی حفاظت کا اتنا اہتمام مگرعورت کی حفاظت کا اہتمام نبیس کرتے تو ہتائے کہ گناہ کا پہلا و بال عقل پر پڑا ہے یانہیں؟ عقلوں پر پڑ گیا ، یہ پردہ عقلوں پریز چکا ہے، پہلی ہت بیرکدا گر گوشت لے جائے تو ہوسکتا ہے کہ وہ آپ کے شور میے نے پر کہیں گوشت کو پھینک دے یا اس سے چھوٹ جائے تو آپ گوشت کو دھوکر ستعمال كريكتے ہيں۔ ووسرى بات بيكه كوشت ميں اڑنے كى صلاحيت نہيں كدچيل نے رورے کوئی توجہ ڈالی اور گوشت سے یاس سے اٹر کرخود بی بھا گا چیا جار ہے جبکہ عورتیں تو خود بی بھا گتی ہیں ، اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ۔ عقلی لی ظ ہے دیکھیں کہ لوگ میے کی حفاظت کرتے ہیں ، مال کی حفاظت کرتے ہیں ، چیلوں سے بچانے کے لیے گوشت کی خوب حفاظت اورنگرانی کرتے ہیں مگرجن کےاڑ کرجانے ہے کو کی تد ارک نه ہو سکے اس کاکوئی اہتمام نہیں، اس طرف کوئی توجہ نہیں۔عزت جلی جائے تو کتنا وهوئیں، کتنہ دھوئیں ، کتنا دھوئیں ، کتنے ہی ساں گز رجائیں عزت واپس آنے کی کوئی صورت نہیں ، ہین کے نقصان کی تو پھر بھی تل نی ہوشکتی ہے کہ تو بہ کر ہے مگر جو عزت چھی سن و ووا پس کیسے آئے گی؟ و وتو مرتے رم تک بلکہ مرنے کے بعد بھی لوگول کے ذہن میں رہے گی کہاس کی عزت چی گئی۔اڑانے والےاڑا کرلے جاتے ہیں اور بیاڑ جاتی ہیں بلکہ ہوسکتا ہے کہ خود ہی کسی کوسیٹی ہجا دیں، یہ بھی بعید نہیں کہ کوئی انچھاس مڑ کا ال گیا ، وہ تو سیٹن ہیں بجار ہو تھا بید حضرۃ صاحبہ خود بی سیشی بجادیں ،ایسے بھی بوسکتا ہے۔

## عملى تبليغ كالژ:

س پنچرار کی تحریر میں مزید ایک بات یہ تھی کہ میں نے اپنی شا گروں کو چور ارشوادی ہے اور کنی ایک خوا تین جنہوں نے عبی پہنن چھوڑ دی تھی نہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اس سے بیٹا ہت ہوا کہ اسان جس صد تک خود میں کرتا ہے اس کی تبیغ میں اتفاعی اثر ہوتا ہے، اس کی عمی تبیغ کا میا اثر ہوا کہ کائی کی لڑیوں نے چا دریں اوڑھ لیس اور پچھورتوں نے اپنے عب نکال کر پہننے شروئ کردیے۔ زبانی تبیغ کی مروری ہے کی اس کے متحص منروری ہے کی اس کے متحص ماتھ جب انسان اپنے عمل کو صدهارت ہے تو اس کی تبیغ کا اثر زیددہ ہوتا ہے۔ ایک بات مزید، اس خاتون نے بیا کھ ہے کہ اس کے تبیغ کی اثر زیددہ ہوتا ہے۔ ایک بات مزید، اس خاتون نے بیا کھ ہے کہ اس کے تبیغ کی مربراہ نے کہا کہ کچھے کیا ہو تبیا؟ تیراد ماغ خراب ہو تبیا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ دماغ تو پہلے خرب تھا ہو درست ہوگیا ہے اللہ کے قتل و کرم سے۔ اس پر مجھے ایک دماغ تو پہلے خرب تھا ہو درست ہوگیا ہے اللہ کے قتل و کرم سے۔ اس پر مجھے ایک قصہ یادآ گیا۔

### يك فوجى كاقصه

ایک نیوی کا فوجی یہاں ہیان میں پہنچے گیا، پہنی ہار آیا اور پینسا، حالا لکداس ون قرار ھی کے بارے میں کوئی خاص بات بھی نہیں ہوئی تھی ہس اللہ کی محبت ک با تیں ہوئی تھی ہس اللہ کی محبت ک با تیں ہوئی تھی ہاں سے کہ ڈاڑھی رکھنے کے لیے پہنچ بڑے افسر سے اجازت لینی پڑتی ہے گئیں اس میں محبت کا نعبداور جوش اید بھا ۔ اب بڑے اب اب نے اب زت سے بغیر ہی ڈرھی رکھی ہے۔ اس نے بہ چھ کی شیو بڑھ گیا ہے؟ تو اس نے اب زت سے بغیر ہی ڈرھی رکھی ہے۔ اس نے کہ بد اجازت کیوں رکھی ، اس پرس اس نے کہا کہ شیونیس بڑھا، ڈاڑھی رکھی ہے۔ اس نے کہا بد اجازت کیوں رکھی ، اس پرس اس کے کہا بد اجازت کیوں رکھی ، اس پرس اس کے کہا کہ شیونیس بڑھا، ڈاڑھی رکھی ہے۔ اس نے کہا بد اجازت کیوں رکھی ، اس پرس اس کے کہا کہ شیونیس بڑھا، ڈاڑھی رکھی ہے۔ اس نے کہا بد اجازت کیوں رکھی کت سکتی۔ موگی۔ وہ فوجی بی خالم کو جواب و بیا ہے کہ میر کی گرون تو کٹ سکتی ہو انسراس جواب کو کیے برد شت کرتا؟ اس نے کہا کہ تھے گولی ہے اٹراد یہ جائے گا تو فوجی نے کہا میں نے پہلے ہی کہدد یا کہ مردن تو

کن سکتی ہے ڈاڑھی نہیں کن سکتی۔ اسے بحری جہاز کی جیس میں بند کردیا گیا تھا وہاں

ہے نکاں کرشہر کی جیل میں رکھا، بہت وحمکیاں دیں کہ بمیشہ بمیشہ قید میں ربوئے، گول
ماردی ہوئے گی، ایسے کردی ہوئے گا، ایسے کردیا جائے گا، بہت تختی کی، بعض بزب
بڑے افسروں نے ہو کراہے بمجھایا کہ تو تو ڈاڑھی رکھ کردین کو بدنام بروگا۔ وہ بے جھے گولی
ماردیں گے یہ نوکری سے نکاں دیں گے تو اس طرح دین بدنام بروگا۔ وہ بے چارہ وڈرگیا
لیکن اللہ تو کی دیکھیری فرماتے ہیں

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهُدِيَنَّهُمُ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ٥ (٢٩-٢٩)

(جولوگ بهارے راستے میں کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم ان کوضرور بالضروراہے رائے کی مدایت دے دیتے ہیں۔ یے شک اللہ تعالٰ محسنین کے ساتھ ہے ) ارے! ذراس قدم تواٹھاؤ زرا ساقدم پھر دیکھیے امتد کی مدد کیسے ہوتی ہے، پچھار دہ تو كرو، أيك تخص كوالله تعالى في واسطه بناديا، فوج كى جيل مين جهار بهت شخت یا بندیں ہوتی ہیں، کوئی ٹل نہیں سکتا لیکن اللہ تعالی نے اپنی قدرت ہے اس شخص کو واسطه بنادی وہ میرے پی فتوی لینے آیا تو یہاں سے بیفتوی مکھا گیا کہ جس افسر نے اے جیں میں بھیجا ہے وہ تحبدید ایمان اور تجدید کاح کرے،اس فوجی ہے معانی مائے اورائے فورا جیل ہے نکا لے ،اگریدا فسراپیانہیں کرتا تو حکومت پر فرض ہے کہ کی بہت بڑے میدان میں برسرے م اس دشمن اسلام زند بق کی گردن اُڑائے ،اگر حکومت ایبا نہیں کرتی تو الیں ہے دین حکومت کومسمانوں پر حکمرانی کا کوئی حق نہیں، و نیاوآ خرت میں اسلام دشمنی کے برے انہم ور ذہت ورسوائی کا انتظار کرے۔ایسے فتوے نکلتے ہیں یہ ں ہے۔فتوی جب فوج کے پاس پہنچاتو جوبھی افسر آتاوہ اسے فتوی دکھ دیتا ،انہوں ے بتایا کہ میں جے بھی کسی افسر کوفتوی دکھا تا تو وہ بھیگی بلی کی طرح بھاگ جاتا۔ ہا لآخر اس فوجی کور ہا کر دیا گیا ، مل زمت بھی بحال کر دگئی اور سارے مقد ہے تم کر د ہے گئے۔

انہوں نے اپنے یہ تمام ہوا۔ ہجھے لکھے گھراس کے بعد موس کہ جب اپنے گاؤں گیا تو میری میں چار پائی پر بیٹھی ہوئی تھی، جھ سے کہنے لگی آؤیبال میر سے مہتھ بیٹھ جاؤا بیل نے ہو میں تیر سے مہتھ نیٹھ جاؤا بیل نے ہو میں گیا ہے ہیں تیر سے مہتھ بیٹھ جا تا تھا اب تو کیوں بدل گیا؟ بیل نے کہا اب نیس بدلا پہلے بدیا ہوا تھ افطرت سے اب اب میر سے اللہ نے جھے بدایت دے وی تو فطرت پروائی آئیں۔ اس کی کھرار نے جسے کہا نہ کہ د ماغ پہلے خراب تھا اب تو ٹھیک ہوگیا ای طرح اس فوجی جوان نے بھی کہا کہ پہلے کہ ماج کے ماتھ اپنے رقم و کرم کا معامد فرمائے۔

#### چېرے کا پروه:

تخریم ایک بات! اس فی تون نے لکھا ہے کہ بہت تی عورتوں نے بیجی کہ کہ چرے کاپر دو تو ہے بی نہیں۔ پردے کے بارے میں وگوں میں بہت جہالت پھلی ہو کی ہے۔ ہارے میں وگوں میں بہت جہالت پھلی ہو کی ہے۔ اس کی وجہ رہے کے دسمہ نول نے قرآن سے تعلق جھوڑ دیا ، علا ، سے تعلق جھوڑ دیا ، علا ، سے تعلق ہو توا یک اگر اللہ کے کام سے تعلق ہ تی رہتا ، ما است میں نہ پھیلتیں۔ جہالتیں اور گراہیاں امت میں نہ پھیلتیں۔

بردے کے بارے میں ملحدین کا خیال ہا<sup>ط</sup>ل:

میداوگوں کا خیال ہے کہ غیرمخارم سے بلاتجاب بات کرنے میں یہ جور تی نہیں ، سبت میں کے درتے نہیں ، سبت میں کے درتے میں جو تھم ہو ، میں کہ قرآن مجید میں ازواج مطبرات رضی لقد تعالی عنہیں کے بارے میں جو تھم ہو ، اپنے ہو اُؤ اس آلت مُسورُ ہُوں مَسَاعُها فَاسْسَالُو ہُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِحَابٍ ﴾ (۱۹-۵۳-۵۳)

(جبتم ان ازوان مطبرات سے کوئی چیز صب کروتو یردے کے جیجیے سے درجہ میں ازوان مطبرات سے کوئی چیز صب کروتو یردے کے جیجیے سے

طلب کرو)

اورا ک میت بیں جو تکم ہے.

﴿ يُنْنِسَآ ءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَاحَدٍ مِنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ ﴾ (٣٣-٣٣)

(اے نبی کی بیبیواتم معمولی عورتوں کی طرح نبیس ہواگرتم تقوی اختیار کروتو تم بولنے میں نزاکت مت کرو)

یہ احکام رسوں لٹرصلی اللہ علیہ وسلم کی از وائ کی عظمت کی وجہ سے جیں، س لیے اس سے عام عورتوں کے لیے پرد سے کا وجوب ٹابت نہیں ہوتا ان محدین کے اس بطل خیال کے دوجواب میں '

( کہ ایسے شخص کو لہ کی ہوئے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی ہے۔ اور قاعدے کے موافق ہت کہو)

ىيەجبەتوغىرازوان مىل كېيىن زيادە بىوسىق سےاورفر مايا<sup>.</sup>

﴿ ﴿ لِكُمُ اَطُهُرُ لِقُلُو بِكُمُ وَقُلُو بِهِنَّ ﴾

( میتھم تہمارے دلول کے لیے اور ان کے دلول کے لیے زیادہ پا کیزگ کا باعث ہے )

تَطُهِيُرُاه﴾ (٣٣–٣٣)

ائے ہی کے گھر والو اللہ تعلیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم سے آلودگی کو دورر کھے۔ اور تم کو پاک صاف رکھے )

اور ان سے دینی ضروت سے پچھ ہات کرنے، مسأئل شرعیہ معلوم کرنے جومرہ آتے ہتھ وہ کون سے اس کے اس پر آتے ہتھ وہ کون سے اس کے اس پر اس سے کہ اس پر فرشتوں کو بھی رشک سے اس میں اللہ تعالی کہ شما دت اللہ تعالی قرآن مجید ہیں اس فرشتوں کو بھی رشک سے اس بی راضی کی شما دت اللہ تعالی قرآن مجید ہیں اس رہے ہیں کہ میدو ولوگ ہیں جن سے ہم راضی اور وہ ہم سے راضی ا

﴿ وَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمُ وَوَضُوا عَنَّهُ ﴾ (٥٨-٣٢)

''ان سے ایندرائٹی اورو دامقد سے راضی۔''

اور فر مایا که ہم نے سب کو بخش دید

﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ﴾ (٣-٩٥)

''اللّٰدے سب ہے بہترانج م کا وعدہ فر ہ یہ ہے۔''

ذراغور کیجے! بیغورتیل کون ہیں؟ سیدہ مصلی القدعید وسلم کی بیویاں جنہیں اللہ تعالی نے پاک کردیا ہے، امت کی ، کیل ہیں جوامت کے ہر فرد پر میشہ ہمیشہ کے ہے ، حرام ہیں اور مردکون؟ حضرات صحابہ کرام رضی القد تعالی عنہم جیسی مقدی ہمتیاں اور کام کیا؟ ویٹی مسائل پر چھنا، ایسے موقع پرائد تعالی کا تھم ہور ہاہے.

﴿ بِيسَآءَ النَّبِيِّ لَسُئُنَّ كَاحَد مَن النِّسآءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَ قَلا تَخْضَعُنَ بِالْفُولِ قَيْطُ مَعَ اللَّهِ مُ وَضٌ وَقُنُنَ قَوُلًا مُعُرُوفًا ﴾ بِالْفُولِ قَيْطُ مَعَ اللَّهِ مُ قَلْبٍ مَرَضٌ وَقُنُنَ قَوُلًا مُعُرُوفًا ﴾ (٣٢-٣٣)

(اے نبی کی بیبیواتم معمولی عورتوں کی طرح نبیں ہوا گرتم تقوی اختیار کروقہ تم ہولنے میں نزاکت مت کرو کہ ایسے خص کو لائی ہوئے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی ہے۔ اور قاعدے کے موافق بات کہو) یہاں ایک بات خوب جھ لیں امہ ت، مونین جو کہ مطہر تھیں جنہیں اللہ تعالی نے بہر کرد یا تھا الن کے بارے میں تو بیروہم و ممان بھی نہیں ہوسکتا کے وہ جب کی غیرمحرم سے بات کریں گی مسئد بتا نیں گی تو نزاکت سے بات کریں گی تو پھر اللہ تعالی ب یہ حکم کیوں فرہا یا کہ نزاکت سے بات نریں اس کا مطلب سے کے کورتوں کی تو نر میں جو میں و بیدائتی نزاکت ہوتی ہے اسے خشونت و خطکی سے بدیس ، بنطقف درشتی اور میں جو میں و بیدائر کرنے کی کوشش کریں۔

بیق زواج مطبرات رضی الله تعالی عنهن کو مدایت فرمانی اور حضرات صحابه کرام ضی الله تعان عنهم کوکیو رشاد ہوتا ہے؟

﴿ وَإِذَا سَالُتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْنَكُوهُنَّ مِنْ وَراء حِجَابٍ ﴾

(جبتم ان زوائ مطهرات ہے کوئی چیز طلب کروڈ پراے کے پیچھے سے طلب کرو)

جب ان قُدی صفات حضرت وخواتین کے لیے قلوب کی طبارت کا اس قدر اہتمام فرمایا تو دوسرے مسلمان س سے کیسے ستنی ہو سکتے ہیں؟

والد بین اس کے باوجود صحابیت رضی الله تعلیم الله علیہ وسلم بوری است کے ہے بمنزلہ والد بین اس کے باوجود صحابیت رضی الله تعدیم عنهان تب یا صلی الله عدیہ وسلم سے بروو سرق کی تصین اگر بقول ملحدین ا مبات المونین رضی الله عنهان کی عظمت کی وجہ سے صرف انہی کے لیے پردے کا حکم تھا تو رسول الله صلی الله عدیہ وسلم کی ذہب قدس سے صحابیت رضی الله تعالی عنهان نے بردہ کیوں کیا "

عورتوں کو پردے کے تکم کی عدت خوف فتنہ ہے گمر چونکہ بیاعت خفیہ ہے کہ نہ معلوم کسے شہوت ہو کئے نہ ہو، کس وقت ہو کس وفت نہ ہو، کس پر ہو کس پر نہ ہو و غیرہ اس لیے مدار تکم سبب طاہر پر ہے۔ پردے کے بارے میں پچھ غصیل ہجھ لیں۔

# پروے کی دوشمیں:

پردے کی دوشمیں ہیں:

- ن فرنفيهـ
- 🕑 لىعارش\_

### 🛈 فی نفسہ

ایساپردہ جس میں کوئی فتنہ ہو یا نہ ہواور خواہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہر جال میں کرتا ہے، حالت نماز میں جتنا جسم ڈھکنا فرض ہے اس کا پیتھم ہے۔ یہ پردہ فی نفسہ کہا۔ تا ہے۔

#### €للعارض:

پردے کی میشم فتنے کے پیش نظر ہے یعنی چبرو کھونے میں فتنہ ہے اس لیے چبرہ وُ ھکنے کا تھم ہے چبرے کا پردہ فی نفس نہیں ہلکہ ملعارض ہے۔

 ٹوٹ گی۔ای طرح پردے کا سئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فعال جگہتو فتنے کا اندیشہ نہیں آ فلاں تو ہم رے بہ کی طرح ، فلاں بیٹے کی طرح ہے، دیورہ ہما کیا خطرہ ؟ پیچاز ، دتو ہم رے بھائی ہیں ،اس تھم کی ہو تیں لمحدین کی نکان ہوئی ہیں ، فتنے کا اندیشہ ہویا نہ ہوہر عورت کوتمام غیرمحارم سے پردہ ہے خواہ کوئی شنخ وقت ہو، ولی ہوسب سے پردہ ہے۔ امتد تعالیٰ ہم سب کوسی معنی میں کمس مسمدن بنادیں۔ وصل اللّٰہ م وبارک و سلم علی عبد کی و دسولک محمد

وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالله رب العلمين





وعظ في العظم في المراقد على المنظم المارة ا

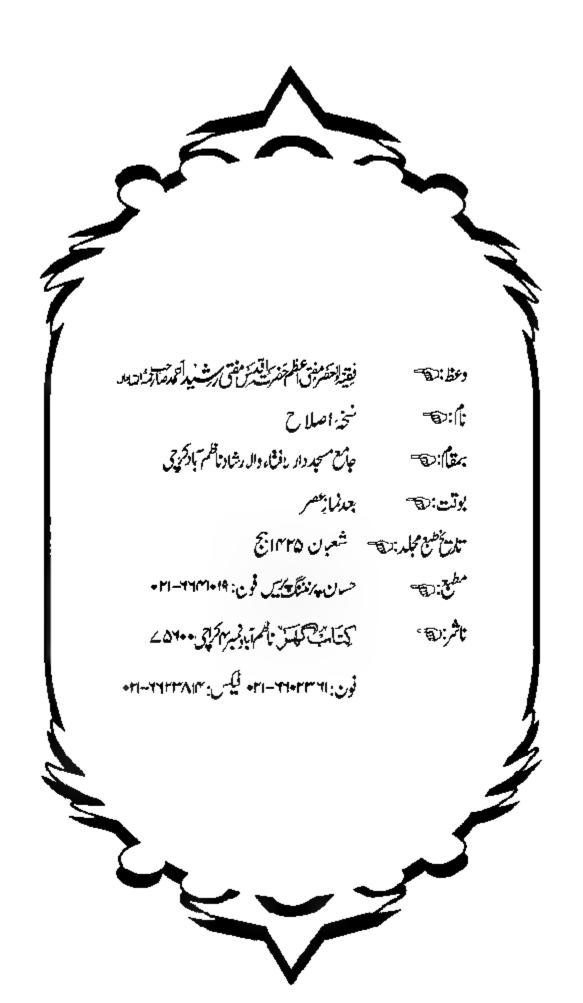

#### 

# وعظ نیے مخداصیلاح

اَلْحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَلَعُودُ بِاللّٰهِ مِن شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيّاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهُدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُن يَهُدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُن يَهُدِهِ اللّٰهُ وَلاَ مُن يَهُدُهُ وَمَن يُصلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لاَ اللهُ الاَ اللهُ وَحَدَهُ لاَ مَعَدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى وَحَدَهُ لاَ مَعَدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ وَصَحْبَةً أَجْمَعِينَ.

أُمَّا بَعُدُ فَأَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيُمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيُمِ. وَفِي الْاَرُضِ اينْتَ لِلْمُوقِنِيُنَ٥ وَفِي آنَفُسِكُمُ \* آفَلاَ تُبُصِرُونَ ٥ (٢١٠٢-٥١)

ترجمہ۔''اور زمین میں یقین لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔اورخود تمہاری ذات میں بھی۔کیاتم کودکھلائی نہیں دیتا؟''

#### درس عبرت:

مکه مکرمہ ہے ایک خطآیا ہے انہوں نے اس میں بہت عبرت کی ہات تکھی ہے۔ میں بھی یہاں میہ بتا تار ہتا ہوں کہ بیت لخلاء میں جاکرانسان پراپنی حقیقت واضح ہوتی ج۔ میں کیا ہوں؟ اس کی حقیقت داختے ہوتی ہے، بیت اخلاء میں جانے کے بعد کہ اور جسرت مریم ملیہ سوام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن ہوں کے ماری سیاں کے رو میں فرہ تے ہیں کہ یہ دونوں کو اللہ ما نے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ملیہ نیول کے رو میں فرہ تے ہیں کہ یہ دونوں کو اللہ ما نیج میں اللہ تعالیٰ میں روفر ہاتے ہیں میں میں اللہ کا میں مرید السلام کو اللہ کا میں کہتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ موں روفر ہاتے ہیں کا فا فائم کا الطّعام ( ۵ - ۷۵ )

ید دونوں و کھات پیتے تھے، کھانے کامخان پینے کامخان وہ القد کیے بن سکن ہے، مارفیس نے اس پر تھھ ہے کہ قرآن مجید میں بیتو فر مایا کہ کھانا کھ تھا اس سے بڑھ کر اس میں کی ھی جا کہ جو کھائے گا ہے گا وہ بول و براز جی ز ، کر س میں کی ھیفداور ہے وہ یہ ہے کہ جو کھائے گا ہے گا وہ بول و براز جی ز ، کر س میں کھ و جو کھائے اور پینے کامخان ہے وہ بول و بر ز کا بھی مخان ہے، فر مایا وہ کھا نہ کھات ہے ما تھا اشارہ اس طرف فرم دیا کہ بول و براز بھی کرتے تھے، بول و بر زجیسی کھاست جس کے اندر سے لگاتی ہے وہ القد کیے بن گیا یا لئد کا بینا کیے بن گیا ؟ بہت انی ، میں جو کر ان کا ظہور ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔

کیے شخص نے کہیں پا خاند دیکھ کر کہا کہ کیب بد بودار ہے نا بہانہ پا خان کی ط ف
ہے آواز کی س نے کہا کہ میں تو بہت می عمدہ نذا تھ بہت عمدہ غذا ، قور مد ہوگا ، چوں
ہوں گے ، گوشت ہوگا ، دودھ ہوگا ، چل ہوں گے میں تو بہت ہی خوشبودار مقوی اور لذیذ
غذا تق جب تیرے اندر گی تو تیری نحوست نے جھے بد بود رکر دیا ، اب مجھ سے خرت کرتا
ہور گئی اور مذت رفہت نفرت سے بدل گئی تو یہ تیری نحوست ہے کسی و خیال ہوسکت ہے بدر گئی اور مذت رفہت نفرت سے بدل گئی تو یہ تیری نحوست ہے کسی و خیال ہوسکت ہے کہ میرے اندر موقعی ہو ہو ہے اگر جمیں کھانے ہینے اور بول و براز کی حاجت نہ ہوتی تو ہم عب دت بہت ریاد و کرت نہ کی نے کی انسان اس سے تو کم تا ہے کہ کھانے ہینے کا دھند الگا ہوا ہو ہو کہ وی بر بار نہ کہ دیا ہو انہ ہوت کھی نے جا تا اور وضو بھی بار بار نہ کہ تا ہے کہ کہ درت خوب عبادت کرتے ہی دف بہ جمھتا ہے کہ ان سب چیزوں میں ابند تعالٰ کی قدرت

ظاہر ہوتی ہے، این مجز ظاہر ہوتا ہے شکشگی پید ہوتی ہے، بہت ہے ہوگ می سخت و لے بھی خدائی کا دعویٰ کردیتے ہیں بہت سے ایسے گزرے میں۔ ایک کا ناتھ اس نے اللہ ہونے کا دعوی کردیا ، کانے (ایک آنکھ والے) نے کہا کہ میں اللہ ہوں و ًوں نے كبركداللد بھى كانابھى ہوا؟ كبتاب بندوں كاامتحان سنے كے سے كانابنا ہوا ہوں استے بندوں کا امتحان لے رہا ہوں کون مجھے مانتا ہے کون نہیں مانتا ، جومیرے سے بندے ہیں وہ کانا ہونے کے باوجود مجھے ، نیں گے۔ایبانا پائل ،تواگر بیہ بول و براز کا دھندا نہ ہوتا تو ہرانسان یہی کہتا کہ میں لقد ہوں وہ تو ایک کانے نے کہددیا یہاں قر سارا دھندی یول ہے، مشخص خودکواللہ ہی سمجت ہے اپی بات کوائی نفس بری کواللہ بری برمقدم رکھتا ے جواینے در میں تاہے وہ کرتا ہے اللہ کے حکم کو پس پشت ڈاں دیا ہے تو بتائے خود کوالقد بلکہ اللہ ہے بھی بڑا مجھتا ہے یائبیں مجھتا؟ کھا بھی رہ ہے، ٹی بھی رہاہے، نکال بھی رہاہے،اس کی نعمتوں کامحتاج بھی ہے،سب کچھاس کا دیا ہوا کھ تاہے پہنتاہےاس کے باوجوداییا نالوک کہ چرانی بات کواینے مالک کی بات پرمقدم رکھتا ہے اس لیے بیت الخلاء ذریعهٔ صلاح ہے۔اس ہے استفادہ کیا کریں سوجا کریں مراقبہ کیا کریں۔ اپنی حقیقت کوسوچیں کہ ہم کیا ہیں اس سے بنی حقیقت واضح ہوتی ہے اس میں جا کر انب ن کوائی معرفت حاصل ہوتی ہے جب اپنی معرفت حاصل ہوتی ہے قو اس کی بدولت اینا لک کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

مکہ مکر مہے آنے والے خط پر بیان شروع ہوا تھا خط لکھنے والے کے قلب میں بیت الخلاء سے استفادہ کی س قدر اہمیت ہے کہ خط میں استفادہ کا وقت ، دن ، تا ریخ ججری اور تاریخ عیسوی سب تفصیل کھی ہے ، اللہ تعالی سب کے قلوب میں یہ اہمیت عطا فرما کی جریز سے عبرت حاصل کرنے کی تو نیق عطافر ، کمیں۔ اس کے جواب کو کشرت فرما کمیں ہر چیز سے عبرت حاصل کرنے کی تو نیق عطافر ، کمیں۔ اس کے جواب کو کشرت فرما کی معروفت و محبت کا ذریعہ بنا کمیں اب ان کا خط سنے۔

#### استرشاد:

السبت ۸ارمحرم من ۵۰٫۷ اہجری مطابق ۱۳ ار کتوبرس ۹۸۴ اعیسوی، بندہ فجر کی نماز کے لے اٹھا، بیت الخل میں میر خیال آیا کہ اور لوگوں کے تو قلب وروح وغیرہ جاری ہوتے ہیں اور بندہ کا سو سبیلین کے کچھ جاری نہیں ہوتا شایداس کیے کہ بندہ کے اخلاق ہی تجاری ہیں اور ذکر و شغل بھی نہیں کری تااس پر بیت الخلامیں ہی چندا بیات موضوع ہو گئے \_ اطانف مثان کے رہے ہیں جاری مربنده اب تک ہے کیوں اس سے عادی؟ نہ کیوں روح اخلاق ان بی ہے سیکھیں کہ اطلاق بندہ کے ہیں سب تجاری نہ ہو کچھ بھی حاصل یہ بندہ کو بس ہے که مالک کا تا زندگی ہو یجاری رے ان کی جانب توجہ ہماری کئے اس طریقہ ہے پھر عمر ساری ست تا ہے بندہ کو اے مُذکی کیوں؟ رے گا بھیاری كرس حفزت فينخ جو اس كي اصلاح جزا اس کی اللہ دے ان کو بھاری سلامت رہے ان کا سابیہ سرول پر جدائی نہ ان ہے کبھی ہو ہاری

نسخهُ اصلاح:

سند اصلاح کا ماصل ہے کٹرت ذکر وفکر یعنی ذکر بلد کٹرت سے جاری رہے اور

فکرے مراد ہے موچنا، روزانہ کچھ وقت نکال کرمو جاکہ پوری و نیا وراس کا سب
ساز وسامان اور تمام نفسہ فی لذات وخواہ شات سب فانی ہیں ایک روز مرنا ہے، قبر ہیں
ترنا ہے کھر حسب و کتاب ہے پھر جنت یا جہنم ، سوچے کہ بیرے اعمال جنت ہیں لے
جانے والے ہیں یا خدانخواستہ جہنم میں لے جانے و لے اعمال کر دہا ہوں ، ای طرح
التد تعالی کے بج نمب قدرت ، اس کے احسانات وانعا، ت کوخوب ول لگا کر سوچا کرے
کھرت و کر وفکر کی ہدورت ول ہیں اللہ تعالی کی محبت بیدا ہوتی ہے جے در دول اور نور
قلب کہتے ہیں، لطائف جاری ہونے ہے۔ ہی مقصود ہے۔

### در دول كااثر:

در دِدل کا بیکرشمہ ہے کہ انسان اپنے محبوب تقیقی اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی نفسانی خواہش ت اپنے احباب وا قارب اور حکام وسل طین غرض بید کہ تمام دنیا کی رضا پر مقدم رکھتا ہے اور اس کا حال بیہ وتا ہے ۔

> اگراک تونبیں میر تو کوئی شےنبیں میری جوتو میرا تو سب میرا فلک میرا زمیں میری نئد نئد نئد

سارا جہال ناراض ہو پرونہ جائے مدنظر تو مرضی جاناناں جائے بس اس نظر سے دکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا جاہے کیا کیا نہ جاہے

ای طرح این محبوب حقیقی کی رضہ جوئی پراپی تمام نفسانی خو ہشات یعنی گنا ہوں کے تقاضے قربان کردیتا ہے محبوب کی رضا حاصل کرنے کی فکر اوراس کی ناراض کا خواب، مروفت اس کے دل ور ماغ پر مسلط رہتا ہے اس سے وہ گناہ کے تصور سے بھی لرز جاتا

ے اس طرح اس کی زندگ تمام گناہوں سے پاک وصاف ہوجاتی ہے اور دل الد تعلیٰ کی محبت سے ہر وقت سرش رر بتا ہے جس کی بدولت سخرت کے عا وہ دنیا میں بھی ائترانی راحت وسکون بلکہ ہے انتہا انشراح وسرور کی زندگ سر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ایس حیات طیبہ عط فرما کمیں ، ان کے خط میں طعب اصلاح منظوم ہے اس سے نسخ اصلاح بھی منظوم کھا گیا .

#### ارشاد'

رہے آکر جاری دہے فکر ساری ند چھونے میہ جب تک کہ ہے س س جاری لگا رہ ای میں کہ ہے اختیاری یبی تیغ ہے سب حجاول یہ بھاری نہ چھوٹے مجھی ہاتھ سے یہ کٹاری یہ شمشیر بڑال ہے وہ بھی دو دھاری بینفس اور شیطان کی رگ یر ہے آری نگاتی ہے دونوں یہ یہ ضرب کاری جہال ذکر، بس سانی اندر پٹاری تماشا دکھاکر وہ بھاگا مداری یعنی ذکر کی بدویت نفس اور شیطان کے نثر سے حم**ف** ظت ہوجاتی ہے نفس میانپ کی طرح پٹاری میں بند ہوجا تا ہے اور شیطان مداری جیسہ تما شاد کھ کر بھاگ جاتا ہے \_ جہال ذکر، بس سانی اندر پٹاری تماشا دکھاکر وہ جھاگا مداری

کٹیں گی ای سے رکیس باری ہاری نہ ہوگ ہوا س کے مطب برآری نہ ہر گز کبھی تجھے یہ غفلت ہو طاری وگرنہ رے گا تو عاری کا عاری ہوا اس ہے غافل تو اے دل سمجھ لے ہے دنیا میں ذلت تو عقبی میں خواری جو تو باغ ول کے حربے طابتا ہے ے مروہ دلول کی کیبی آبیاری وں وجال کی لذت، وہن کی حلاوت اس سے گلتاں سے ول کی یہ کیاری مرے دل کی فرحت ،مری جاں کی راحت یہ شیر وشکر ہیں مرے تن میں ساری ری و تبل بارے! میں کیسی بد پاری دلاری میں پیاری، بیہ پیاری دلاری کہیں کا نہ حچوڑا ہوئی جب سے ألفت تمهاری، جاری، جاری تمهاری

یہاں لفظ تمہاری اول وآخر میں اور بفظ جماری درمیان میں لئے سے بیر تا نامقصود ہے کہ مجبت کا مبدأ ومنتبی اللہ بی ہے جومحبوب حقیق ہے ۔

> کہیں کا نہ چھوڑا ہوئی جب سے اغت تمہاری جاری، ہماری تمہاری محبت یہ کیا ہے؟ بڑھی آہ وزاری برسی بے قراری، برسی ہے قراری

ول وچیم دونول میں طوفال بیا ہے۔ ادھر شعلہ باری، أدهر لابہ زاری

لفظ لالدزاری میں میں کھتے تو ظاہر ہی ہے کہ آنسوؤں میں گل لالہ جیس سرخ خون ہے دوسر نکتہ میہ ہے کہ ہومیو پیتھک میں گل لالہ یعنی پلسٹیلا کے مریض کی خاص علامت بات بات پرزیادہ رونا دھونا ہے، تیسرا نکتہ یہ ہے کہ گل لالہ کے مریض پر ہننے اور رونے کا بہت جلد جلد توارد ہوتا ہے اس کا بیان آگے اشعار میں یول سرا ہے رہے

ابھی خندہ زن ہوں ابھی گربیہ طاری چوتھا نکتہ ہے ہے کہ گل لالہ کے مریض کے جسم میں مختلف حصوں میں جگہ بدلنے والے در دہوتے میں اس کا بیان بھی آ گے یوں آ رہاہے ع

خوشا درو از تو که یمار واری

پانچوال نکته به ہے که گل ماله کا مزاج گرم تر ہے بیمزاج عاشق ہے۔ چھٹا نکته بیگل لاله پردائی فراق \_

دل وچیتم دونوں میں طوفال بپا ہے
ادھر شعد باری اُرھر لالہ زاری
نہ جانے ہی کی کردیا تو نے جان ؟
ترے ہی کرم پر ہے اب جال ہماری
لگا تیر دل میں ہوئے نیم ہمل
زے دل سپاری زہے جان ناری
تری زلفِ بیجاں میں ہوں یوز پریشال
تری زلفِ بیجاں میں ہوں یوز پریشال
ابھی خندہ زن ہوں ابھی گریہ طاری

اس شعر میں رموز طریقت ہیں اس کی حقیقت صرف اہل معرفت ہی سمجھ سکتے ہیں اور اس کی لذت سے صرف وی آشنا ہوتا ہے جسے بیامتہ م حاصل ہو، اس شعر کے دوسرے مصراع میں گل لالہ کے مریض کی وہی علامت ہے جو بہنے لفظ لالہ زاری کی تھریح میں بتا چکا ہوں۔

تری ذاخب بیچاں میں ہوں ایوں پریٹال ایمی خندہ زن ہوں ایمی گریہ طاری تصور میں تیرے میں سب کھوچکا ہوں ہوئی دن بھی گررا ہوئی شب گزاری تری میں تریخ کی ایسا ستایا اس میں تریخ کی عدائی کی ساعت کی جدائی کی ساعت مری تو کرے گی یہ اشک باری کیوں تو کرے گی تیجہ بھی ہو مائل مری جال قاگاری مری جال قاگاری خوش در کر گذاری مری جال قاگاری خوش در کر تا گذاری مری جال قاگاری خوش در کر تا گری تو کر کے گا تیا در داری خوش در کر تا کر داری خوش در در دار تو کہ تیار داری

یہاں لفظ درد میں بھی گل لالہ کے مریض کی وہی علامت ہے جو پہلے لفظ لالہ زاری کی تشریح میں بیان ہوچکی ہے \_

> نہیں، بلکہ سے بھی تری بی عطا ہے خوشا درد از تو کہ تھار داری سے کیا تجھ سے زامد! کہوں ماجرا میں ان آبوں میں پاتا ہوں وہ ول زبا میں لفظہ جراکے مغری معنیٰ کے ستیضار سے سلف دو بالا ہوجا تا ہے۔

#### یہ کیا تھے ہے زاہدا کبوں ماجر میں ان آجوں میں ہاتا ہوں وہ دل رہا میں

یہ شعار وجدان کے سانچ میں ڈھیے ڈھلائے نکاے ہیں، مرغظ ور س کامحل وقوع قلب ک ایک خاص کیفیت کا ترجمان ہے، کسی غظ کی تبدیل یہ تقدیم و تاخیر سے مقصد فوت ہوجہ تاہے، کیفیت واردہ کی صحیح ترجمانی نہیں ہویاتی۔

اشعار کی ترتیب بھی مقاہ ت سلوک کے تحت وجد نی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سکت تر وقکر کی قرفی عطافر ہ تعیں۔ ذکر وقکر کی مذت سے تو زیں ہاس کی بدہ ت شوق وطن پی محبت اور بدیت کی طرف لے جا کی (نسخۂ اصلات ہی پرانی کیسٹ میں ترخم کے ساتھ نسخہ اصلات کے اشعار بھی پڑھے گئے بتھے، حضرت اقدی نے ان اشعار کوحذ ف کرداد یا اور اس پر بید بیان فرہ یا )

# ترنم سے پڑھنے یاسنے کے فسادات

ایک مستقل بیان ال پر بو چکاہ کدا تھی آواز میں خوش اکانی کے ساتھ رہم کے سرتھ کوئی چیز ہز صنایا سننا اس میں ف وات ہیں ول جاہ ہوج تا ہے مفصل بین تو ہو چکا ہے اس کا مختصر ساخلا صدید کہ حضرات فقہ ، کرام رحمہم اللہ تعالی نے اچھی "واز سننے ک کی مش بین فرمائی ہے کہ جیسے کوئی حوض بھرا ہوا ہوا س میں کوئی چھر بچینکا جائے اگر حوض بھرا ہوا ہوا اس میں کوئی چھر بچینکا جائے اگر حوض بھرا سو ہے کسی خوشبووار چیز ہے اس میں پھر بچینکیس گے تو خوشبوا بھرے گی اوراگر اس میں کوئی متعفن چیز بھری ہوئی ہے بد بودار چیز بھری ہوئی ہے اس میں اگر پھر بھینکیس اس میں اگر پھر بھینکیس میں کہ بھینکیس سونے کی این کے بھینکیس میں تو بھی بد بو بی ہوائی ہونی کے سون بی کیوں نہ بھینکیس سونے کی این بھینکیس اس نے گی ہوست والے کھانے میں تو بھی بد بو بی آئے گی سونے کی وجہ ہے خوشبوئیس آئے گی میں سے فرہ یہ کہ مضمون خواو کیسا بی اچھا ہو بہتر سے بہتر بو بہتر سے بہتر بلند مقاسکا مضمون ہوا ہے اگر خوش الحائی سے پڑھا جائے گا تو جن کے دیوں میں روگ ہے بیا ری

ے انہیں فائدے کی بچائے 'ٹا نقصان ہوگا اور جوول فسادات ہے یاک ہوں اللہ تع لی کی محبت ہے منورا ور معمور ہوں نہیں اچھی آ واز سے فائدہ پہنچہ ہے، آن کل وہ بات ترے نہیں آئٹر وہ لوگ بھی جو ہیں بچھتے ہیں یاان کے بارے میں دوسرے سے بچھتے ہوں کہ ربیص کے بن سیاصالے ولی املد بن سیاسے ان سے دوں میں بھی فساد ف سب رہتا ہے نسخہ اصداح کی جب کیسٹ شروع میں بھری گئی جہاں تک سادہ صفیمون تھاوہ تو تھیک ہے،استرش دبھی آ گیا رشاد بھی آ گیا وربیاسترشاد کہاں ہے آیا کیسے تا اس ک تفصیل بھی آ گئی اس کے بعد پھراسی مضمون کولونا یا گیا ہے ترنم میں اس سے بیجھی خیال " ما که جب ایک چیز سی طور برمکمل طور برس ده الفاظ میں <sup>سائ</sup>نی پھرا سے ترنم کی صورت میں دہران تو ظہرے کے لذت س بٹا کے سو، اور کیا مقصد ہوسکتا ہے کا ور ک لذت کا نول کومزا تے ترنم سننے کا مزاتہ جائے۔اً کردوسرے غلط گائے و نے سنتے ہیں تو اوگ كہيں كے ارب سونى بى بوكر ندا كائے شن رہائے بنا لگ جائے كاعزت كودين كوبق كے كا صوفيت نوٹ جائے گى اور اگر كوئى الحجى نظم جيسے يبى ترغم ميں بھردى كئ سے كوئى ہے گا تو بچائے اس کے کہاس کی بدنا می ہوا ہے تو اوگ مجھیل کئے کہ سبحا ن املہ واہ واہ بہت بڑا ولی اللہ ہے، ذکر اللہ کی کیسی مستی چڑھ رہی ہے۔معلوم ہوا کہ اصل مقصد پورا سونے کے بعد دوبارہ جوصورت ترقم میں اسے بھرا <sup>ا</sup> بیاہے وہ تی نہیں اس کیے میں نے ان ہی دنوں میں اس پر سخت پابندی لگا دی تھی کہ اس میست کی اش عت کو بند کر دیاج ئے اوروه بند ہو گئی بالکل غائب ہو گئی تھی جیسے عنقاء ،اس کیسٹ کا نام قورہ گیا مگرمبرے خیال میں و نیامیں موجودنہیں رہی تھی باعل مکمل یا بندی لگا دی تھی گر جب العد تعال کی طرف ہے کوئی مصلحت ہوتی ہے اللہ تعال اس کے اسباب بیدا فرمادیتے ہیں دو تین رور قبل م کھے کام کرتے کرتے ایک وم جوش اُٹھ کہ تازہ دم ہونے کے لیے نسخہ اصلاح کی کیسٹ سنوں جب وہ تلاش کروائی تو کہیں ال بی نہیں ربی تھی بالک ، ویسی ہو پیکی تھی حتی کہ میں بیسوچ رہاتھا کہ مدیند منورہ میں کسی کے پاس ہوگی وہاں سے منگوائی ج ئے اتنی

دورے مدینه منورہ سے مگروہ تلاش کرتے کرتے سپین کراچی ہی میں ل گئی، میں نے اے سنا، میہ بات نکل گئی ہا ہرلوگوں میں کہ کوئی عجیب چیز ہے، جیسے ہی میں حفلۃ العلم، ء میں آیا تو یہاں کے علوء میں ہے کسی نے پرچی لکھ کردے دی کہ ہم بھی وہ سننا جا جے ہیں، میں نے منگوالی اور یہیں لوگوں کو شنادی، اس سے نیا فتنہ کھڑا ہو گیا پہلے جو اس پر بندش لگائی تھی کہ س کی عام اشرعت نہ ہویہ خت مصر ہے پھر وہی سیسلہ شروع ہوگیا، جب میں نے خود بھی سُن کی ان لوگوں کو بھی ایک یا رسُنا دی تو پھرسب کے کان کھڑ ہے ہو گئے اور مطالب سے شروع ہو گئے کہ ہم بھی منیں گے ہم بھی سنیں گے، بلکہ منیں گے کی اس كى نقل ليل كي اس كيسك كى جميل نقل جا بي تو جھے شدت سے اس كا احساس موا کہ اس قصے کو تیرہ سال گذر گئے ہیں ،اس پر بندش لگانے کے تیرہ سال کے بعدا گرایک ہار میں سُن لول تو میں نے سمجھ کہ بچھ حرج نہیں نیٹ ٹھیک ہے ذریتاز ہ دم ہوجہ وَل گامگر یہ کی ضروری ہے کہ جو چیز ایک کے سے نافع ہے وہ سب کے لیے نافع ہوگسی کے لیے کول چیز نافع ہوتی ہے اور کسی کے سے ، فع نہیں ہوتی بلکہ مصر ہوتی ہے جس کی تفصیل میں نے یہے بیان کر دی ہے جوفقہا وکرام رحمہم امتد تعالی فرماتے ہیں کہ انسان کا دل ایک کھڈا ہےاںد کی معرفت ہے معمور ہوگا ہند تعالی کی محبت سے منور ہوگا اس میں کوئی الجھی آ واز جائے گی تو احیصا اثر ہوگا اور اس میں اگر نجاسات بھری ہوئی ہیں اس پراجھی آوازیزے گی توووا ہے ہے کہ جیسے کسی نج ست کے کھٹرے پر پھر پھینک ویا ہے

اجھا کھانا اور اچھی اچھی ہاتیں کرنا کال کے لیے تو حلال ہے، اچھے کھانے ہے مرادصرف کھانا ہی بہیں بلکہ ونیا کی سب نعمتیں ہیں و نیا کی نعمتوں کوزیا دہ استعمال کرنا ور اچھی اچھی ہیں ذیا دہ کرنا یہ چیزیں صرف کال کے بیے حلال ہیں ، نونۂ کال رے و کال نہیں کہیں یہ دکھے کرکہ فلائ ہزرگ بھی تو اچھا کھاتے ہیئے ہیں اور فلاں ہزرگ بھی تو

دین کی باتیں ایس ایس کرتے ہیں اور فلال نے بھی بیاصلاحی کیسٹ سُن کی ہے تو کہیں بی خیال بیدا ہو کہ وہ جوسُن رہے ہیں تو ہم کیوں نہ نیس وہی قصہ ہوجائے گا بندروالا۔

#### قصه بوزينه:

ایک برکی درخت کا تناز مین پر تھا بردھئی اس سے پر میٹھ کراسے چر رہا تھا۔
بندروں کونقل اُتار نے کا بہت شوق ہوتا ہے کوئی بندر درخت کے او پر میشا ہواد کھر باتھ

ہے بھی شوق ہوا بردھئی بنے کا کہ یہ جو کرسکتا ہے میں کیے نہیں کرسکوں گا میں کوئی اس

ہے کہ تھوڑا ہی ہوں۔ جب مونی اور بھی گفزی چیری جاتی ہے تو آسانی کے لیے دستور یہ

ہے کہ تھوڑا ساچر نے کے بعد اس میں تھوٹی نگا دیے جیں تا کہ ذراکش دگی رہ اور آرا
اچھی طرت ہے چل سکے ۔وہ بردھئی نے لگائی ہوئی تھی، بردھئی کسی کام ہے کہیں چلا گیا تو
دہ دوسرے بردھئی صاحب یعنی بندر آکر میٹھ گیا سکڑی کے اوپر دونوں پائوں کے در میں بندہ ہو شگاف تھا اس میں اس کی گولیاں اُتر گئیں ہے لگگ سکیں چھراس نے اپنا کماں
دکھان شروع کیا کھوٹی جوگئی ہوئی تھی اسے پکڑ پکڑ کر ہلا ہلا کر نکال دیا دونوں پاٹ ہل گئے ،
گولیاں در میان میں ، اب وہ بندر چیخ رہ ہے چلارہ ہے اب کیسے چھوٹے آئی دیر میں
بردھئی آگیا اس نے آکر دیکھا کہ اس نے مونی بھی نکال دی کام بردھا دیا اور یہ میر کنقل
بردھئی آگیا اس نے آکر دیکھا کہ اس نے مونی بھی نکال دی کام بردھا دیا اور یہ میر کنقل
اُتار رہا ہے بردھئی بن رہا ہے ، اس نے مونی بھی نکال دی کام بردھا دیا اور یہ میر کنقل

#### تو نهٔ کال مخور ی باش لال

ارے تو کامل نہیں نہ تو زیادہ دنیا کی نعمیں استعال کر داور نہ ہی دین کی ہاتمیں زیادہ کیا کروہ ایک دوہا تمیں دین کی سیکھ لیں اور کھڑ ہے ہوگئے بیٹ بہت بڑے بہلغ ہیں بہت بڑے بہلغ ہیں نفس اور شیطان تباہ کر دیں گے۔اللہ تعالی کی طرف ہے جب کوئی چیز مقدر ہوتی ہے تاللہ تعالی کی طرف ہے جب کوئی چیز مقدر ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے اسباب القد تعالی بیدا فر مادیتے ہیں ، وہ کیسٹ جس پر میں نے بخت پابندی لگادی تقی تیرہ سال گذر نے کے بعد مجھے خیال ہوا کہ ذرائن لول ، یک برتی ، وہ پابندی لگادی تقی تیرہ سال گذر نے کے بعد مجھے خیال ہوا کہ ذرائن لول ، یک برتی ، وہ

#### كيست سننے والوں كاعلاج:

اوگوں وہمرے پرجانے کے بہت شوق ہوتے ہیں بفل فی کے بھی بہت ثوق ہوتے ہیں اور قی بدل پرجانے کے بھی بہت شوق ہوتے ہیں ان مینوں کے ہارے میں بہت مدت سے میں نے کیا اطلان کررکھا ہے کہ گر جھے سے پوچھے گایا بھھ سے اس کا وہ تعلق ہوگا تو بھے گایا بھھ سے اس کا وہ تعلق ہوگا تو بھے گایا بھھ سے اس کا وہ تعلق ہوگا تو بھی ان کے سے شرط یہ ہے کہ ایک چلہ کا ذیر رکھا کر آئے ہمرے پرکوئی جان چ ہے قو پہلے افد س پیدا کر سے افعائل کی ملامت سے ہے کہ الفتہ کی راہ میں القہ کے دشنوں پر جھپنے کو تیار ہے یہ شہیں ؟ افعائل کی ملامت سے ہے کہ الفتہ کی راہ میں القہ کے دشنوں پر جھپنے کو تیار ہے یہ شہیں ؟ افعائل کی ملامت سے ہے کہ الفتہ کی راہ ہے ایسے کی نفل جے کے بھی وگوں کو بہت ذیر دو گھو ہور ہے ہیں بیا تندی سے محبت کی بناء پر کررہا ہے یہ صرف حاجی صاحب ہونے شوق ہور ہے ہیں بیا تندین سے محبت کی بناء پر کررہا ہے یہ صرف حاجی صاحب ہونے

کے لیے کررہا ہاں کے امتحان کے لیے یک چدلگا کر سے محافر پر فررامتی نوشق ہے۔
ج بدل پر جانے کے بارے میں مسکہ یہ ہے کہ اگر واقعۃ کی پر جی فرض تھا ور وہ
کر نہیں پایا تو اس کی طرف سے جی بدل پر کوئی عامی جائے تو ٹھیک ہے۔ آن کل کے
مش تائج ، چیرص حبان اور علی ، کرام انہیں بھی بہت شوق اٹھتے ہیں تج بدل کرنے کے
اس کی بج ئے جباد پر تکلیں تو جی بدل سے زیادہ و تو اب ملے گا، جی بدل کرنے والے
عوام بہت جی علی ، ادھر توجہ کریں ایک چیدلگا کیں اپنے عشق و محبت کا شوت ویں اور
اس کے بعد جی بدل کریں یہ اعلان تو پہنے سے کرتار ہتا ہوں آئے ایک نئی بات بتانہ
میں ہت ہوں۔

جیسے عمرے کے مشاق ہوگ نفل جج کے مشاق ہوگ جہ لکا اشتیاق دکھنے والے لوگ ان کا جوعلات ہے وہی علاج کیسٹ سنے کا شوق دکھنے والوں کا ہے، محاذیر چلدلگا کر آئے۔ ایک چلالگا کراگر وہیں شہید ہوگی پھر قونون شہید کی کیسٹ سنا کمیں گے شہادت کی خوشی میں اس کے رشتہ دار بھی سنیں و ومرے ہوگ بھی سنیں اور اگر والیس آگیا تو پھراگر اس کا ذکر وفکر کی کیسٹ سنے کا شوق فتم ہوگیا تو ٹھیک ہے پہاں پچھکام کرکے جہاد کی تیار کرے وہاں جیجنے کے لیے دُعا کمیں بھی کوششیں بھی کرتا ہے اور اگر والیس آئے کی کوششیں بھی کرتا ہے ور اگر والیس آئے پر وہ شوق فتم نہیں ہوا پھر وہ کہتا ہے کہ کیسٹ سنوں گا تو چلواب و وسرا جو دائر والیس آئے پر وہ شوق فتم نہیں ہوا پھر وہ کہتا ہے کہ کیسٹ سنوں گا تو چلواب و وسرا جو دائر والیس آئے پر قرائد تعالی کی محبت ایسی پید ہوگئ کہ ہر وقت وہ کی دھن ہر وقت وہ کی دھنوں پر جھیٹوں ۔

جھپٹنا پٹنا بیٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے

ا گراییا جذبہ پیدا ہوگیا تو ٹھیک اورا گروا پس آیا دو چیے نگا کر پھر کہتا ہے وہ کیسٹ سنوں گا تو چلو پھر تیسرا چلہ لگاؤ۔

### محبت يا فريب:

بر چے کے بعداً رپھر بھی اس کودی خیال رہا کہ وہ کیسٹ سنوں گاتو معلوم ہوا کہ
اس کے ول پیل القد تعالیٰ کی محبت سے پیر نہیں ہوئی ابھی تک فریب میں بنتلا ہے
انھی اس کے ول پیل القد تعالیٰ کی محبت سے پیر نہیں ہوئی ابھی تک فریب میں بنتلا ہے
اَحَسِبُ النَّاسُ اَنُ يُتُو سُحُوْآ اَنُ يَقُولُوٓ المَنَّا وَهُمُ لَا يُفْتَنُوْنَ ٥ ولَقَدُ
فَتَنَّا اللَّهُ يُعْنَ مِسُ قَبُلِهِمْ فَلْيَعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ اللَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ اللَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ اللَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ اللَّذِيْنَ صَدَقُوا وَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ اللَّذِيْنَ صَدَقُوا وَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ اللَّذِيْنَ صَدَقُوا وَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِيْنَ صَدَقُولًا وَلَيَعُلَمَنَّ

ترجمہ ان کیا ان لوگوں نے بیر خیال کررکھا ہے کہ وہ تنا کہنے میں جھوٹ جا کیں گئے اور ہم توان جا کیں گئے اور ہم توان جا کیں گئے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آن ویا نہ جائے گا؟ اور ہم توان و گوں کو بھی سزہ جے ہیں جوان سے پہنے گزدے ہیں، سو للہ تو لی ان لوگوں کو جان کررہے گا۔''

کیالوگول کا پیرخیاں ہے کہ انہوں نے کہددیا ہنا ہنا کے معنی ہیں کہ ہم بتد پر عاشق ہوں اور جیسے اس نے کہ ہم پہلے سے منظر بیٹھے ہوئے عش کہ ولیا کہ میں القد کا عشق ہوں اور جیسے اس نے کہ ہم پہلے سے منظر بیٹھے ہوئے تھے کہ ول باس میر سے عاشق آجا ہاں ول میر سے نال ڈالوا پسے فورا قبول کرلیا بی تمبر را خیال فعط ہے کہ ایسے فعط خیاوں کو دل سے نکال ڈالوا پسے نہیں ہوگا کہ جس نے بھی عشق ومجت کا دعویٰ کی ہم نے فورا قبول کر بیا ایسے بھی نہیں ہوگا کہ جس نے بھی عشق ومجت کا دعویٰ کی ہم نے فورا قبول کر بیا ایسے بھی نہیں ہوگا کہ جس کے محملے ہوئے ہوئے قبول نہیں کرتا کوئی ایمی کے جا کہ مجھے آپ سے محبت ہے وہ فورا قبول کر نے بیچھے لونا کو جس کے وہ نے کہ وہ ہوئی ہی کہ جس سے جا تھی تا ہے وہ نہیں ہے جا تا ہے کہ ہمارے لیے یہ بی جان و سے کوئیا رہے یہ نہیں ہے جا تا ہے کہ ہمارے لیے یہ بی جان و سے کوئیا رہے یہ نہیں ہے ہوئی کرتا معیار بیر کھی جا تا ہے کہ ہمارے لیے یہ بی جان و سے کوئیا رہے یہ نہیں ہے ہوئیں کرتا معیار بیر کھی جا تا ہے کہ ہمارے لیے یہ بی جان و سے کوئیا رہے یہ نہیں ہے ہوئیں کرتا معیار بیر کھی جا تا ہے کہ ہمارے لیے یہ بی جان و سے کوئیا رہے یہ نہیں ہے ہوئیں کرتا معیار بیر کھی جات کا تھر ما میٹر، للہ تھی لی کے بارے میں ایسی خوش قبائی قائم کر محبت کی سور قب کوئی کہ بیرے میں ایسی خوش قبائی قائم کر

رکھی ہے کہ و نیا ہیں تو کس سے فریب کرنہیں پاتا ہمجھتا ہے کہ اللہ سے فریب کروں گا تو کامیاب ہوجاؤں گااس سے فرمایا کہ تمباراد کوائے محبت ہم ایسے قبول نہیں کریں گے ور ہمارا یہ معاملہ صرف تمبارے ساتھ نہیں بلکہ یہ معاملہ ہمیشہ سے رہا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے بچوں کو اور جھوٹوں کو نکال کرر کھ دیا الگ کر کے دکھ دیا آئیس تھم کیا تا ال کا انہ ری راہ میں قبال کر وجوٹوں کو نکال کر رکھ دیا الگ کر کے دکھ دیا آئیس تھم کیا تا ال کا انہ ری راہ میں قبال کر وجوٹوں کو وی سے تھے وہ تو قبال کے سے نکلے ورجوا دیا اوپر سے اسلام اور ایم ن کے دعوے کرتے تھے محبت کے دعووں میں وہ جھوٹ ور منافق تھے انہوں نے انکار کر دیا طرح طرح کی مسلحین بیان کرنے گئے۔

# موی علیه السلام کی قوم کاجباد \_فرار:

حضرت موی علیه اسلام نے جب اللہ تعالی کی طرف سے فرہ یا کہ جب د کے سیے نگلو تو کہنے گئے ہ

يلْمُوْسَنَى إِنَّ فِيُهَا قَوْمًا جَبَّارِيُنَ قَ وَإِنَّنَا لَنُ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخُوُجُوُا مِنْهَا ۚ فَإِنْ يَخُورُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دِخِلُونَ ٥ (٥-٢٢)

ترجمہ ''اے مویٰ وہاں تو بہت زبردست قوم ہے جب تک وہ وہاں سے نہیں نکل جائے ہم وہاں نہیں و کمیں گے اگر وہ وہاں سے نکل جائیں قو جائیں تو جائیں گے۔''

قَالَ رَجُلْنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُونَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهِ فَتَوَكُلُوا اِنُ الْبَابَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكُلُوا اِنُ كُنتُمُ مُؤْمِنِيْنَ ( ٣٣- ٢٣)

ترجمہ: ''ان دوشخصوں نے جواللہ سے ڈرنے دالوں میں سے تھے، جن پر اللہ نے فضل کیا تھا، کہ کہتم ان پر دروازے تک قو چلو، سوجس ولت تم دروازے میں قدم رکھو گے اس دقت نی سب آجاؤ گے، اور اللہ بر بجروسہ کرو

ا گرتم ایمان رکھتے ہو۔''

للدك دوبندك يوري قوم ميں دوبندے تقے معلوم بوا كه محبت والے م بوتے ہیں بوری قوم میں دو بندے تھے جن میں محبت کا دعوی صحیح تشا انھوں نے کہا کہ نکلو جے تم وہاں پہنچو گے تو لڑنہمیں یزے گا اٹنمن خود ہی بھاگ جائے گاتم غالب آ جاؤ گے اگرتم مؤمن ہوتوامقد پرتو کل کرو۔ مجھایا گراس کے باو جود پھر نہول نے بیاکہا۔ يَمْوُسِّي إِنَّا لَنَ نَدُخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوُ فِيْهَا فَاذُهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ

فَقَاتِلاً إِنَّا مَهُنَا قَعِدُونَ۞ (١٣-٥)

ترجمہ '' کینے گئے اےموی ،ہم تو ہر ً سربھی بھی وہاں قدم نہیں رکھیں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود میں۔ تو آب اور تب کے اللہ وہال جیسے ج نيس، اورد ونون ازين بم توليبين بينے بيا<sup>.</sup>

بہت احصانسخہ بتادیہ، جواب میں کہتے ہیں کہاہےموک تو اور تیرارب دونوں جو ؤہم یبیں جیٹھے رہیں گے۔ آج بھی بہت ہے مسلمان کہتے ہیں نا کے لڑوتم جا کرہم یہاں بیٹھے رہیں گے یہ ن ہی وگوں کی اولا دمیں ہے معلوم ہوتے ہیں،اے موکی تو اور تیرا رہےتم دونوں جا کرمڑ و پذہیں کہتم دیا ، مُرو گے تو ملک فتح ہوجائےتم لڑوجا کر

فَاذُهُتُ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلاً

تم دونوں تہ رکرو، ٹروۃ بھی اور تیرارب بھی ،ایسے مواقع پرامتحان ہوتا ہے۔

# كفرك م جوزيراللدكا فيصله:

ا مک تخص نے فون پر مجھ ہے کہا کہ ایران نے روس سے درخواست کی ہے کہ ہ اس نے خواف ہمارے ساتھ تعاون کریں خطرہ بہت بڑھ گیا ہے بہت خطرہ بڑھ گیا ے، روں بھی اگرامیان کے ساتھ ل گیاتو کیا ہے گاجب اتنا خطرہ بڑھ گیاہے ،ایران کو اس ارادے سے روکنے کے لیے بہال سے ملاء کا ایک وفد ایران جارہا ہے ہم نے س وفد بیں آپ کا نام بھی لکھ میاہے، آپ ضرور تشریف لے چلیں دعا بھی فر ، نمیں کہ یہ وفد کامیاب ہوجائے۔

ان كاكبناا ورادهم ميں جوجھونا، ميں نے تين مقامات قرآن مجيدكے پر ه وسيئة كُم مِن فِي فَي قِيلِيكَ لَهِ غَلَبَتُ فِيَةَ كَنِيرُةً ، بِاذُنِ اللَّهِ \* وَاللَّهُ مَعَ الصَّبِويُنَ وَ (٢-٢٨٩)

توت پرغالب آجائیں گےاللہ تعالی تو فر مارے ہیں ۔ ''

كُمْ مِّنُ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيْرَةً \* بِلَاذِنِ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ ٥ الصَّبِرِينَ ٥

یک دوبار کی ہات نہیں امتد تعالی نے کی بار کی بار کی بار ریے کر کے دکھا دیا کہ چھوٹی چھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جماعتوں کو بردی بردی نوجوں برغالب کر دیا۔ دوسرا مقام،

آلَيْ يُنَ استَ جَابُوا لِلَهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعُدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرُ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعُدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَالُ لِللَّهِ النَّاسُ لِللَّذِينَ اَلْمِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ لِللَّذِينَ اَلْدِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اللَّهُ وَبِعُمَ الْوَكِيلُ ٥ فَانُقَلَوُهُمُ فَوَادَهُمُ اِيمَانًا تَوقَالُوا وَقَالُوا بَنِعُمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَصَلٍ لَمُ حَسَبُنَا اللَّهُ وَبِعُمَ الْوَكِيلُ ٥ فَانُقَلَبُوا بِنِعُمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَصَلٍ لَمُ حَسَبُنَا اللَّهُ وَبِعُمَ الْوَكِيلُ ٥ فَانُقَلَبُوا بِنِعُمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَصَلٍ عَظِيمُ ٥ يَمُسَسِّهُمُ سُوءٌ \* وَاللَّهُ ذُو فَصَلٍ عَظِيمٍ ٥ يَمُسَسِّهُمُ سُوءٌ \* وَاللَّهُ ذُو فَصَلٍ عَظِيمٍ ٥ إِنْ كُنتُمُ مُولُومِنُ اللَّهِ مُ وَاللَّهُ ذُو فَصَلٍ عَظِيمٍ ٥ إِنْ كُنتُمُ مُولُومُ مُ وَخَافُونَ اللَّهِ مُ وَاللَّهُ ذُو فَصَلًا عَظِيمُ ٥ إِنْ كُنتُمُ مُولُومُ مَوْ مَا لَي وَعُولُ الْمَالِكُ وَاللَّهُ مُولُومِ مُنَا اللَّهُ مُولِ عَلَيْ مَن اللَّهِ مُولِ عَلَيْ مَا وَلَيْكُمُ الشَّيُطُنُ يُحَوِقُ مُ الْإِيَاءَ وَمُ فَلاَ تَخَافُومُهُمُ وَخَافُونَ اللَّهِ مُنْ وَاللَّهُ مُولُومُهُمُ وَخَافُونَ اللَّهُ مُولُومِينِينَ ٥ (٣٠-١٥)

ترجمہ ''جن لوگوں نے اللہ اور رسول کا تھم ، ن لیا، اس کے بعد کہ ان کو زخم لگا تھا۔ ان لوگوں میں جو نیک اور متقی ہیں، ان کے لیے تو اب عظیم ہیں۔ بیہ ایسے لوگ ہیں کہ بعض وگوں نے ان سے آگر کہا کہ مکہ والوں نے تمہار کہ مقاب کے بین اسمامان جمع کیا ہے، بہذاتم ان سے قرو تو ان کا ایمان اور نوج ہوا، اور وہ ہولتے ہم کو تو انقد تعان کا تی ہے، اور او ہم ہم ہیں گارس نہ ہم کو تو انقد تعان کا تی ہے ہو کے واپس آئے کہان کو ہے، ہو کے واپس آئے کہان کو ہے، ہو کو گئی نہ گواری پیش نہیں آئی ، اور وہ ہوگ رضا جق کے تابع رہے ، اور اللہ تعال ہو کے فضل وا ا ہے ور بیشیطان ہے جوابیخ دوستوں سے ڈرا تا ہے۔ سوتم ن سے مت ڈرو، اور جھے نے ڈرو، اگر تم ایم ان رکھتے ہو۔' ہے۔ سوتم ن سے مت ڈرو، اور جھے سے ڈرو، اگر تم ایم ان رکھتے ہو۔' ہے۔ سوتم ن سے مت ڈرو، اور جھے سے ڈرو، اگر تم ایم ان رکھتے ہو۔' ہی خرآن کے کا فروں کی تاز وقوق تری مرحق انتہ تعالی عنہم مرحوب تہیں ہی خبر آن کے کا فروں کی تاز وقوق تری مرحق مرحوب تہیں ہو کہ بیک انتہ تعال عنہم مرحوب تہیں ہو کہ بیک انتہ تعال ہو تھی ہو کہ بیک انتہ تعال ہو تھی ہو کہ بیک انتہ تعال ہو تو کہ بیک انتہ تعال ہی ہو کہ بیک انتہ تعال ہو کہ کہا انتہ تعال ہو کہ بیک انتہ تعال ہو کہ بیک انتہ تعال ہو کہ ہو کہ بیک انتہ تعال ہو کہ بیک انتہ تعال ہو کہ ہو کہ بیک انتہ تعال ہو کہ بیک انتہ تعال ہو کہ ہو کہ بیک انتہ تعال ہو کہ ہو کہ بیک انتہ تعال ہو کہ ہو کہ ہو کہ بیک انتہ تعال ہو کہ ہو

جَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيُلَ

ت دوہ دے ماتھ به رااللہ ہاں پراند تعلیٰ فرماتے ہیں: فَانْفَلَبُوا بِنِعُمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَصُّلٍ لَمْ يَمُسَسُهُمُ سُوّةً الله عَلَيْ اللهِ وَفَصُّلٍ لَلْهُ يَمُسَسُهُمُ سُوّةً وَاللّهُ ذُو فَصُلٍ عَظَيْمٍ ٥ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَا ءَهُ وَاللّهُ ذُو فَصُلٍ عَظَيْمٍ ٥ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَا ءَهُ

المتد تعالی فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دشمنوں سے ڈرانے والہ شیطان ہے شیطان ہے شیطان ہے شیطان ہے شیطان ہے شیطان ہے درائے والہ شیطان ہے۔ برخص اپنے والہ شیطان ہے۔ برخص اپنے والہ شیطان ہے۔ برخص اپنے بارے میں خودی فیصد کرلیا کرے۔

فَلاَ تُخَافُوهُمُ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمُ مُّوْمِنِيُنَ٥

اً مُرَثَمَ میرے دوست ہو مجھ پر ایمان رکھتے ہوا ور شیطان کے دوست نہیں تو پھرتم شیطان کے ڈرانے سے مت ڈرومجھ برتو کل رکھو۔ تیسرامقام اَمُ يَقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مُنتَصِر o سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ رَيُولُونَ الدُّبُرَ o (الدُّبُرَ مِنْ مُنْرَالِي اللْرَائِي الدُّبُرُ o (الدُّبُرُ o (الدُّبُرُ مِنْ الدُّبُرُ o (الدُّبُرُ مِنْ الدُّبُرُ مِنْ الدُّبُرُ و (الدُّبُرُ مِنْ الدُّبُرُ وَاللْرَائِ مِنْ الدُّبُرُ وَالْرَائِ الدُّبُرُ وَالْرَائِ الدُّبُرُ وَالْرَائِ وَالْرَائِ وَالْرَائِ اللْلِّرَائِ وَالْرَائِ وَالْرَائِ

ترجمہ: "بولوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایک جماعت ہے جو عاب ہی رہے گی ۔ "
گی عفریب بیجہ عت فلست کھائے گی اور پیٹے پھیر کر بھا گیں گے۔"
وہ کہتے ہیں کہ ہماری فو جیس ایک دوسرے کہ مددگار ہیں، لند تعالی فرہ تے ہیں کہ ان کی جماعت ہوگا میں ہیں ہماری مغلوب ہوجا کیل گی، سب کو ہزیمت ہوگ فلست ہوگ اور بڑا بجیب لفظ بیکہ وَیُمو لُونَ الملہ اُونَ ہیں فون پر ہیں نے پوراز ورلگا دیا آئیس بتائے اور بڑا بجیب لفظ بیکہ وَیُمو لُونَ الملہ اُونَ وَیُو لُونَ اللہ اُونَ اللہ اللہ اللہ اللہ کے آئو کان کھول دیے۔ وہ تو سوچ رہا ہوگا کہ برا بجنسا، اللہ کرے جلدی چھوڑ دے گر بہت در تک رائی کرائی کرتا ہی ہے۔

اس کے بعد میں یہاں تحدی کرتا رہا، چیلنج پر چیلنج ارب او دایران کہدرہا ہے کہ میں آرہا ہوں آرہ ہوں آتا کیوں نہیں؟ بڑھتا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہم جنگی مشقیس کررہے جی حملہ کریں گے تو کم بخت آگے تا کیوں نہیں؟ ذرا آئے آگے دیکھیے چراس کا کیا بناتے جی ان شاء اللہ تعالی اللہ تعالی صحیح معنی میں مسلمان بن دیں این محبت کا ملہ عطاء فرہ کیں.

وَ ٱنْتُهُ الْاَعْلَوُنَ إِنْ كُنْتُهُ مُوْمِنِينَ ٥ (٣ ١٣٩) ترجمه "تم بى غاب رہوگے،اگرتم ایمان رکھتے ہو۔" پھرانند تعالیٰ کی مدداور نصرت کے کرشے دیکھیں۔

# حقیقی محبت کا معیار:

د نیامیں اللد تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والوں کی دوسمیں ہیں اکثر ایسے ہیں کہ محبت کے دعوے تو بہت ہیں عشق اور محبت میں بظاہر بول معلوم ہوتا ہے کہ مرے

جارے بیں گرحقیقت میں محبت ان کے دول میں نہیں اتری زبان سے تو کہتے بیں کیکن در میں محبت نہیں اس کا معیار کا ہے کہ در میں بھی متدلتان کی محبت ہے یا نہیں سووہ محبت سے جس کی تصدیق فرمادیں کہ اس محبت سے جس کی تصدیق فرمادیں کہ اس کے اللہ تعلیم کرے گاہے۔

ال میں میری محبت ہے یہ فیصلہ اللہ بی کرے گاہے۔

#### وكسل يسدعسى وصسل ليسلسى وليسلسى لا تسقسر لهسم بسذاك

ترجمہ " آپ فرماد یہ ہے " سرتمہارے باپ ہمہارے بیٹے ہمبارے بھائی،
اور تمہاری بیبیاں ،اور تمہارا کنبداور وہ مال جوتم نے کریا ہے ،اور وہ تنجارت
جس کے بند ہونے سے تم ڈرت ہو۔اور وہ گھر جن کوتم پند کرتے ہو،اگر
یہ چیزی تم کم والنداوراس کے رسول سے اور الندک راستے میں جباد کرنے
سے زیادہ بیاری بیں تو انظار کرو۔ یہ س تک کدالند تعالی اینا تھم بھیج دیں۔
اور الند تعالی فاس نا فرمان قوم کوراستہ بیس وکھ تا۔''

فرہ یا کہ اگر سی پردنیا کی محبت اتنی عالب ہے کہ دوا ہے جہاد میں نہیں نکلنے دیتی اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے اگر دنیا کا کوئی تعلق کوئی حمع کوئی محبت کوئی خوف ، نع اور رکاوٹ بن رہا ہے تو اس کی محبت اللہ تعالی کے بال قبول نہیں ، بیاس کی دلیل ہے کہ دنیا کی چیزوں کی یا دنیا داروں کی محبت اس کے بال قبول نہیں ، بیاس کی دلیل ہے کہ دنیا کی چیزوں کی یا دنیا داروں کی محبت اس کے بال میں اللہ تعالیٰ کی محبت ایں ہے دنیا گربت سے ہے تو ا

فَتَرَبُّصُوا حَتَى يَأْتِيَ اللَّهُ بِٱمُوِهِ

بدا میں یوں میں ہے بعض تو ایس ہیں کہ ان کا عذاب کھلا کھلا عذاب آخرت میں موتاہے ویسے قریم کملی کا مذاب دنیا میں بھی ہوجا تا ہے مگر انسان کو یتانبیں چلتا جیسے کہتے میں کہ بند تعالی کی گھرک آ واز نہیں، ہے دینوں پر،الند تعالی کے نافر مانوں پرالند تعالی کی ا بھی برتی رہتی ہے برتی رہتی ہے برتی رہتی ہے گر آوا زنبیں کا مطلب بیہے کہ القد تعالی بنائے نبیس کہ تیرے فلا س گناہ کی وجہ سے رپیمڈاپ ہم مسط فر مارہے ہیں اس کا پیانہیں جِنّاا و بعض من دایسے موت میں کدان کے بارے میں ابتد تعالی نے بہیے ہے فرمادید ك أكراب ايه كناه كياجه ري فافرماني كي تودنيا مين ايساعذاب آئے گاايه مزا چكھا تميں گے کہ تہبیں بتا چل جائے گا کہ بیعذاب کیوں آرہا ہے اس بادے میں جہ دے متعلق یہ فرمایا کہ اگر دینا کا کوئی رشتہ ہمہارے وابدین ہمہاری اولا دہمہارے بھائی ہمہاری ہو یاں ،تمہارا کنبہ اورتمہارے مال ورتمهارے محلات ورتمہاری تجارتیں م<u>ہ چنزیں ا</u>گر تمہیں امند تعالی ہے زیادہ محبوب بوگئیں املد کے رسول سے زیادہ محبوب بوئنیں اور ملند کی راہ ہیں سلح جہ دکرنے ہے رُکاوٹ منے لگیس اللہ اوراس کی راہ میں جہاد کرنے ک بنسبت به چیزین زیاده محبوب بهوگئین تواللہ کے عذاب کاانتظار کرو.

ختی یَاتُتِی اللَّهُ بِاَمَرِ اِ وَاللَّهُ لاَ یَهْدِی الْقَوْمَ الْفُسِقِیْنَ ٥ جو شخص اب بھی نہیں سنجے گانہیں سدھرے گاتو وہ فاس ہے فاس میاللہ تعالی کے وائر وحمیت سے نکل گیا، فاسل کے معنی نکل جائے والا ، محبت والوں کے دائرے سے نکل گیا ورالندتعالی ایسے نوگوں کو پسند ہیں فرماتے ان کے لیے یہی فیصلہ ہے کہ دنیا میں ہی عذاب کا نظار کریں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى الهوصحبه اجمعين والحمدلله رب العلمين.



# وعظ فق العظم ففر عظم خفرات من مفتى ريث نيرا حمد منارجم التالان فقية العظم ففرت من من من من من المحدم منارجم التالان

ناشىر كِتَاكِبْهِئُ

ناهِسم آبادي ڪراچي ١٥٩٠٠



### 39)

# ن خور کول

(۲۸ جردی اله ولی ۱۳۱۷ یج)

میدوعظ حضرت اقدی رحمه املاته می کنظراصدح سینبیس ًنز اراج ریااس قندیه: ہے اس میں کوئی نقص نظر آئے تواہے مرتب کی طرف سے تمجھا جائے۔

ٱلْحَمْدُلِلَّهِ مَحْمَدُهُ وَمَسْتَعِيْنُهُ وَمَسْتَغُفِرُهُ وَنُوِّمِنُ بِهِ وَمُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يُهَدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُنْضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَنَشُهَدُانُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لِاَشَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَنَّى اللَّهِ وَصَحْبَةٌ أَجْمَعِينَ.

أمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. وَشَاوِرُهُمُ فِي الْإَمُو مَ فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُوَ كِلِيْنِ (٣-١٥٩)

ترجمه.''اوران ہے کام میں مشور ہیں، پھرجب سے رائے پیختہ کرلیس تو الله تعالى يرجمروسه كرين التدتعالي اليساعة اوكرف والول مص محبت ركھتے ميں . "

# لوگون كاغلط طرز ثمل:

وگوں میں ایک بہت بڑی فامی رہے کہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے خیاب میں بہت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں گرائ کے بعد جب ان کاموں میں پچھے تقصہ نات سامنے آئے ہیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں، پھر کوئی سوچنا ہے کہ ہم نے یہ کام ند کیا ہوتا تو اچھ ہوتا، کوئی سوچن ہے کہ اگر رہ کام مربیا ہوتا تو اچھا تھا۔ اس طرح سوچتے رہتے ہیں اور پریشانیوں میں مبتلہ ہوتے رہتے ہیں، ہروقت پریشان رہتے ہیں۔

> محیح طریقه: ایر.کانتیج طریقه بخیمے.

# وین داری کومقدم رکھیں:

تعلقت رکھیں دین دارلوگوں سے اورکوئی بھی کام کرنے کے لیے، کوئی بھی معامد کرنے کے لیے ،کوئی بھی معامد کرنے کے لیے دین دارکومقدم رکھیں۔ فاص طور پر شتوں کے معامد میں دین داری کو سب سے مقدم رکھیں ،اس کی خاطرا پنے قریبی رشتہ داروں کوچھوڑ نا پڑے ، کنے کوچھوڑ نا پڑے ، کنے کوچھوڑ نا پڑے ، کچھ بھی پڑے ، بورے خاندان کوچھوڑ نا پڑے ، اپنے وطن کے لوگول کوچھوڑ نا پڑے ، بچھ بھی ہوجائے دین داری پر ہر چیز کو قربان کر دیں

وَمَنُ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَسِجِدُ فِي الْأَرْضِ مُراغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ﴿ (٣-١٠٠)

''اور جو شخص الله کی راه میں ہجرت کرے گا تواہے روئے زمین پر جانے کی بہت جگہ معے گی اور بہت گنج کش۔''

یہ ہے تو بجرت کے ہارے میں، جو شخص بھی فی سبیل اللہ اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، دین کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کی در صال کی در صا

پیدافرما نیں گے بہت بڑی وسعت ، اس پڑگی نہیں آئے گی ، کتنی بڑی بشارت ہے: مُوغَمّا کَثِیْوًا وَمَعَعَةً المندلقال کی رضا کے لیے کام کررہے ہیں تو یہ قیود کیوں؟ کہا ہے خاندان کا ہو یاا ہے وطن کا ہو، خواہ وہ ہے دین ہی کیوں نہ ہوا ہے ترجے دی جاتی ہے تو یہ نظریہ ناط ہے۔ ایسے ہی دوسری آیت میں فرمایہ:

إِنَّ الَّذِيْنَ نَوَفَّهُمُ الْمَلِنَكَةُ ظَالِمِيَ أَنْفُسِهِمُ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمُ قَالُوا كُنَّ اللهِ وَاسِعَةً كُنَّ اللهِ وَاسِعَةً فَنَا اللهِ وَاسِعَةً فَا اللهِ وَاسِعَةً فَا اللهِ وَاسْعَالُ اللهِ وَاسْعَالُوا اللهِ وَاسْعَالُ اللهِ وَاسْعَالُوا اللهِ وَاسْعَالُوا اللهِ وَاسْعَالُهُ اللهِ وَاسْعَالُوا اللهِ وَاسْعَالُهُ اللهِ وَاسْعَالُوا اللهِ وَاسْعَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُولِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه

ترجمہ '' بے شک جب ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرت ہیں۔ جنہوں نے اپنے کو گناہ گار کررکھا تھے۔ تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ آس کا م میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بے بس تھے، وہ فرشتے کہتے ہیں کیا امتد تع لی کی زمین وسیع لہ تھی تم کور ک وطن کر کے وہ ب چلا جانا چ ہے تھا۔ سوان لوگوں کا ٹھ کا نہ جنم ہے اور وہ جانے کے لیے بری جگہ ہے''

جب مدیکرمدے بھرت کرنے کا تھم ہوا تو بعض لوگ بھرت نہیں کررے تھے انہیں س آیت میں تنہیں گئی ہے کہ یہ بھرت نہیں کرتے جب جان بیش کرنے والے مانکدان کے پاس جینچتے ہیں توان لوگوں ہے پوچھتے ہیں کہ تم نے بھرت کوں نہیں گ؟ اسلام کا کھل کراعلان کیوں نہ کیا؟ کیوں چھپائے رکھا خود کو؟ تو وہ یہ جواب دیتے ہیں انگذا فہ شیقط عَفِینَ فی اللا کُونِ ہم تو ، جز تصاور شمنوں ہے ڈرتے تصاس لیے ہم نہیں کر پائے فرشتے کہیں گے کہ کیا المد تعال کی زبین وسیج نہیں تھی ، بھرت کر کے کسی دوسری جگہ ہے جہ تے وہاں جا کر اسلام کا مظاہرہ کرتے اللہ تعال کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھر شریع کی بعد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھر تربیر کی اورایک خاص جگہ ہیں بند ہو کر ہیڑھ گئے قانو لیڈک مَانُونَ اللہ ہو جَھَانُمُ ان

ک جگہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ آیات بیں تو جھرت کے بارے میں تمریس اکٹر اس پر بیان کر تار بتا ہوں بتا تار بتا ہول کہ بیتھم بر معامعے کے یہ ہے ہیں ہی شادیاں ہوں ، دوسرے تجارت وغیرہ کے تعلقات ہول یو کوئی بین وین اخیرہ کے معالمات برایک میں دین داری کومقدم آھیں۔

رسول الندسلي التدعليدوسهم نے فر ، ي

تنكح المرأة لاربع لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين توبت يداك (شفل سيم)

ترجمہ "عورت ہے چاروجہول سے نکال کیا جاتا ہے،اس کے مال کی وجہ سے، وراس کے خاندان اورنسب کی وجہ سے،اس کے حسن وجہال کی وجہ سے،اس کے حسن وجہال کی وجہ سے،اس کے دین کی وجہ سے، تم دین داری کو مقدم رکھو، تیرے ہاتھ فاک سے،اس کے دین کی وجہ سے،تم دین داری کو مقدم رکھو، تیرے ہاتھ فاک سلود ہوجا کیں''

کے لیے استعمال کرے گا۔ بیساری چیزیں اس کے لیے دین میں معین بن جاتی ہیں۔
اورا گر ہے دین ہے تو بیساری چیزیں فستی و فجو راور ہے دین میں معین بنیں گی۔ دین کو
سب سے مقدم رکھو۔ بینمبر بیا در کھیں ،کوئی کام کرتے وقت ،کوئی معاملہ کرتے وقت سب
سے بہلی بات دین واری ۔ ایک حدیث ورسن کیجیے، رسول العد سلی العد مذیب وسلم نے
فرماین.

#### لاياكل طعامك الاتقى (احمر)

'' تیرا کھا نامتق شخص کے سواکوئی نہ کھائے۔''

متق کے معنی بھی بھی بھی بیا تا رہتا ہوں، وہ ہوگ جوالندتی لی کی افرمانیوں سے بچتے ہیں انہیں متق کہتے ہیں۔ فرماید کہ تیرا گھان صرف متق لوگ ھی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بینیں کہ اگر کوئی مہمان آگیا اور وہ فاسق، فہ جرید کا فرہ ہو آپ اسے ھان نہ کھلا کمیں، جومہمان آگی تو اسے ھلانا پڑے گا۔ اس صدیث کا مطلب ہیہ ہے کہ آپ تعدقات رکھیں متقین ہے، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے زیادہ تر ان بی کا آپ کے پائ آنا جانا رہے گا۔ تو رہ سے لوگ آتے جاتے ہیں، رشتوب ک وجہ سے لوگ آتے جاتے ہیں ہیں ملتے جئتے ہیں، دوس سے دیوی کا موں کی وجہ سے آپس میں ملتے جئتے ہیں تو آپ اپنی میں ملتے جئتے ہیں، دوس سے دیوگ آپ کے بین میں گئے ہوئے ہیں تو آپ اپنی تعلقات جب ق کم کریں گے نیک لوگوں کے ساتھ تو پھرو بی ہو دین لوگوں کوئی کھلائیں گے۔ جب تعلقات بی بے دین لوگوں کوئی کھلائیں گے۔ جب تعلقات بی بے دین لوگوں کوئی کھلائیں گے۔ جب تعلقات بی بے دین لوگوں کوئی کھلائیں گے۔ جب تعلقات بی بے دین لوگوں کوئی کھلائیں گے۔ جب تعلقات بی بے دین لوگوں کوئی کھلائیں گے۔ جب تعلقات بی بے دین لوگوں کوئی کھلائیں گے۔ جب تعلقات بی بے دین لوگوں کوئی کھلائیں گے۔ جب تعلقات بی بے دین لوگوں کوئی کھلائیں گے۔

ایک بات تو میہ ہوئی کہ اپنا ہر معامدا در ہر تعلق قائم کرنے ہے بہتے میہ وشش کریں کہ دین دار کے ساتھ ہواس بات کا اہتمام کریں۔

#### ﴿ استخاره:

کوئی بھی کام کرنے ہے پہیے استخارہ کریں لیکن ستخارہ کریں سنت کے مطابق ، دو

رکعت نقل پڑ دھ کر ڈیا ہمسنون پڑ نھیں ،اس ڈیا ء کے جد کوئی خواب وغیر ونظر تا ہضہ ورئ نہیں ، وگوں نے ایسے بی خواہ کو اہ کی با تیں بنار تھی ہیں۔ ڈیا ،استی رہ کا جو مضمون بہ ب کہ بالقد ابیکا سے مقصود ہے ،اس کا مضمون بہ ہے کہ بالقد ابیکا سے برے علم میں اگر میر سے لیے وی کے فاظ ہے ، استقبال کے لی ظ سے ، حال کے لیاظ ہے ،استقبال کے لی ظ سے نہ فتی ہے قدر فر ، ،اس میں برکت عط فر با ،اس کے اسب بیدافر مادے۔اورا کرک نی فت بید میر سے لیے نافع نہیں ،مضر ہے خواہ دیا کے فاسے یا آخرت کے لی ظ سے یہ مال کے حاظ ہے تو مقدر فر ، ،اس میں جنال کے حاظ ہے تو کھر مجھے س سے بٹادے اور اسے جھے سے بٹاد ہے اور اسے جھے سے بٹاد ہوں کا وا مط و سے کہ استقبال کے حاظ ہے ہے اس کے عال کے حاظ ہے ہوں کا وا مط و سے کہ استقبال کے حاظ ہے ہوں گار کہ جب اللہ تعالی بہتر تن کی مرتب ہوں گار کو عاء کے قبال ہونے کا وعدہ ہے۔ رسول ان شا ، اللہ علیہ وسم استخارہ کی دُم مرتب ہوں گار کی عاء کے قبال ہونے کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ میں وسم استخارہ کی دُم وی کی مات کو ایک تا کید سے تعلیم فر ، سے تھے کہ جیسے قرآن کی آ بیت اور فر مانا ،

ماخاب من استخار (رواه الطبر الى في الوسط)

جس نے استخارہ کرلیو وہ بھی خسارے میں نہیں رہے گا۔ سنت کے مطابق استخارہ کر، ضروری ہے،خواب و نمیرہ و کیف کوئی ضروری نہیں۔ استخارہ کے بتائی جو کچھ بھی مقدر بوجائے اس پر انسان کوراضی ربنا کے چھ بھی مقدر بوجائے اس پر انسان کوراضی ربنا چ ہے، ای کوا ہے ہے کا فع سمجھے، یہ یقین رکھن چا ہے ایمان رکھن چ ہے کہ یہی میر بے بے نافع سمجھے، یہ یقین رکھن چا ہے ایمان رکھن چا ہے کہ یہی میر بے بے نافع سمجھے، یہ یقین رکھن چا ہے ایمان رکھن چا ہے کہ یہی میر بے نافع سمجھے، یہ یقین رکھن چا ہے ایمان رکھن چا ہے کہ یہی میر بے بے نافع سمجھے، یہ یقین رکھن جا ہے ایمان رکھن جا ہے کہ یہی میر بے بے نافع ہے۔

#### ®استشاره:

# استشاره کی شرائط:

مشوره کن وگول ہے لیے جائے اس کی چند شرا لط ہیں:

### ○عورتول ہے مشورہ نہ کریں:

عورتوں ہے و مشورہ تطعاند کریں۔ رسول الترصلی التدعیہ وسلم نے فرہ یا:

اذا کان اهواء کم خیبار کم واغیباء کم سمحاء کم واهو کم شوری بینکم فظهر الارض خیر لکم هن بطنها واذا کان اهواء کم شرار کم واغیباء کم بیخلاء کم واهود کم الی نساء کم فیطن شہرار کم واغیباء کم بیخلاء کم واهود کم الی نساء کم فیطن الارض خیرلکم من ظهرها (رواه التر قدی وقال هذا مدیث فریب) ترجمہ ''فرہ یا کہ جب تک تمبررے کام آپس میں مشورہ سے لیا کی ترجمہ ''فرہ یا کہ جب تک تمبررے کام آپس میں مشورہ سے لیا کی تمبراے حلی ہوئی لوگ ، مال دارلوگ تی رجب گاور جب تک تمبراے حکام نیک ہوگ رجب کا اور جب تک تمبراے حکام نیک ہوگ رجب کے اس وقت تک زمین کا نام برزمین کے باتنوں میں ہے ایک گر گر ، مشورہ ہونے لگے عورتوں بیتھیوں کام بحر گئے یا تیوں میں ہے ایک گر گر ، مشورہ ہونے لگے عورتوں سے اور حکام ہوگئے ہے دین شریرلوگ اور مامد رہوگئے بخیل تو پھر اس زندگ سے موت بہتر ہے ورزمین کا پیٹ تمبرارے لیے زمین کے ظام برے زیدن کے خام برے دین شریرلوگ اور مامد رہوگئے بخیل تو پھر اس زیادہ بہتر ہے۔ '

ال لیے عورتوں سے تو مشورہ قطعہ نہ بیا جائے خاص طور پر شادی وغیرہ کے معامدت میں وگ یہ بیجھتے ہیں کہ بیاتو ہے ہی عورتول کا کام، مارا ان ہی کے سپرد کردیتے ہیں، یے طریقہ بالکل غلط ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے عقل کے بھی خلاف ہے۔ عقل کے بھی خلاف ہے۔ عقل سے عقل کے بھی خلاف ہے۔ عقل سے عام ایس اور امتد تعالی کے حکم کے مطابق کام کریں عورتوں سے بالکل مشورہ نہ لیں۔

عورتوں ہے اً سر بچھ یو جھنا ہوتو اس میں دوصلحتیں سامنے رکھ کرتھوڑ اسا یو جھ بیا جائے۔ ایک مصلحت تو رہے کہ ذر سی دل جوئی بوجائے ،تھوڑ اسا اسے خوش کرنے كے سے ، بات و تيرى بالكانبيں ، تيل كے بيدل ميں طے كرليں \_ دوسرى بات بيك بمحی بھی ایسے بھی ہوجہ تا ہے کہ ہے وقوف اور ہے عقل نسان کے ذہن میں ابند تعاق بعض مرتبہ کی بات ڈاں دیتے ہیں جو بڑے ہڑے عقداء کے ذہن میں بھی نہیں آتی تو جو کام آپ کرن جائے ہیں بوسکتا ہے کہ عورت کے ذہن میں کوئی بات آجائے، وئی ایک صورت جو تب کے ذہن میں نکھی تھوڑ ساغور کر میں مگراس کی رائے اس کے قول کوفیص ماننا تو امگ ریواہے پچھے بھی وقعت نہ ویں۔ گرعورت کی بتائی ہوئی بات پنی عقل میں آجائے اور مرد با ہمی مشورے ہے وہ بات طے سر میں تو ٹھیک ہے اورا ٹرنہیں تی تواہے کرئے تھوڑی می اس کی وں جو ٹی کرلیں۔ رمانے کے داظ ہے بھن حکام میں پچھ تغیر ہوجاتا ہے میہ جومیں نے کہا کہ تھوزی کی بات یو چھ ہے کریں، شریعت میں تو بیجی تبین ،شریعت میں میرے کہ وجھوی مت ،عوروں سے یو چھنے کی بات ہے ہی تہیں ہمردآ پس میں مشورہ کریں۔ جب سپ کو س سے استشار ہ کرنے کی اجازت ہی منیں قرآب کی بھی نیت ہے یوچھیں ووتو غلط ہوجائے گا، یوچھتے ہی کیوں ہیں، ہا کل مت بیچیس ۔ بس وہ زمانے کا تغیرے، لو گول نے عورتوں کو پنا سروار ورجا کم بنارکھا ہے تو اس سے اتاد کر ذرای بات کہ چلیے ایک دم گرانے کی بجائے تھوڑی ہی لیا یوتی کردین اے تھوڑی ہے تکلی ہوج ئے۔ بیز رہنے کے تغیر سے ایبا ہو ہے ورنہ حقیقت بیہ کے کہ قطعہ نبیس یو چھنا جا ہے ،خاص طور پررشتے جیسے معاملے میں زیادہ سے زیادہ ہے کریں کہ جب سی ٹرکی ہے نکاح کا ارا دہ ہوتو مردتو اسے دیکھیمیں سکیس گے اس ہے کوئی خاتون جا کرد مکھے لےاور دیکھے کریہ بتادے کہاس کی شکل وصورت کیسی ہے \_ ٹیکن عور ہی كاحال يد ہے كمان ميں حب مال اور حب جاہ بہت زيادہ ہے اس ليے جب يہ كاڑكى کود کھنے جاتی میں تو اس کی شکل وصورت ہے زیاد واس کا فیشن دیکھتی ہیں۔

بعض لوگ بیعذر بتاتے ہیں کہ چونکہ س کے ساتھ بہوکور ہتا ہے تو اگر ہم نے کہیں رشتہ کر دلیا تو پھر بیوی ہمیشہ ٹرتی رہے گی کہ دیکھیے ایک لے آئے ،ایک لے آئے اہر اس کی مصیبت اس کے ساتھ، جب کہیں کوئی اشکال ہوگا تو ہم کہددیں گے کہتمہ ری بحل اف کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ اپنی جان چھڑ نے کے لیے مردا سے کر بیتے ہیں، یہ خیاں بالکل غلط ہوائی ہوئی ہے۔ اپنی جان چھڑ نے کے لیے مردا سے کر بیتے ہیں، یہ خیاں بالکل غلط ہوائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی کے قانون کے خلاف کر کے آپ کی بھی مصلحت سے کام کریں گے قانون کے خلاف شیجہ عذا ب بی عذا ب ہوگا۔ کوئی مصلحت اللہ تعالی کے قانون کے خلاف شہیں چل سکتی۔

ووسری بت یہ بتائیں کے دنیا ہی کہیں س آور بہوکا آبن میں نباہ بواہ ؟ وہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ نہ اڑیں، ویسے ناممکن تو نہیں بحدامند تعالیٰ بہر سے سے تھاتو امتد تعالیٰ کا رہ ہے ۔ بہ میری شدی ہوئی تو والدین بہت خوش پہلے ہے بھی زیادہ خوش ہے اور جب میں نے اپنے بچوں کی شادیاں کیس تو بحدامند تعالیٰ بیس بھی سب خوش ہیں سی کوسی سے ذرہ برابر بھی کوئی اشکال نہیں۔ اگر بات بموتی ناممکن تو پھر بہر سے بس بھی ایسا نہ ہوتا مگریہ چیز عام طور پرد کھنے میں نہیں آتی۔ ہمارے ساتھ جوالتد تعالیٰ کا کرم بواتو ایسا نہ ہوتا مگریہ چیز عام طور پرد کھنے میں نہیں آتی۔ ہمارے ساتھ جوالتد تعالیٰ کا کرم بواتو کیسی فرد فرمائی وہ تو التد تعالیٰ کی کیسی مدد فرمائی وہ تو التد تعالیٰ کی رحمت ہوئی۔ کیسی عور تو ل کے دمہ لگا دیا بھورت میں تو عقس اتی ہوتی نہیں ہے خیال میں وہ تنی میں خوب تر خلاش کرکے لائمیں، شادی کے چندر وز بعد می لڑائی جھڑے کے بیار میں دو تعلیٰ میں وہ تنیں۔ بی خوب تر خلاش کرکے لائمیں، شادی کے چندر وز بعد می لڑائی جھڑے کے بیار میں ہوتا ہیں۔ بی خوب تر خوب تر

ایک عورت یہ کہدری تھی کہ جب میں ہموین کر آئی تو ساس انچھی نہ تی اور جب میں بہوین کر آئی تو ساس انچھی نہ تی اور جب میں بہولائی تو بہوائی تو بہوین کر آئی تو میں ہی انچھی نہیں ہوں، بہوین کر آئی تو ساس سے لو آر رہی اب پنی بہولائی تو بہوسے لڑر ہی ہے۔ یہ سیم نہیں کرتی کہ خرائی

خود ای میں ہے، سا را اعتراض دوسروں پر۔ آپ اپنی جان حچیز ہے کے لیے مکتنا ہی عورتوں کے سیرد کردیں وہ اڑیں گی ،اڑیں گی ،لڑیں گی ،جب تک دین نہیں ہوگا اڑیں گ ، " پ کوبھی تبوہ کریں گی خود بھی تبوہ ہوں گی۔اس لیے پےنظریہ درست نہیں کہ تورتیں جےخود پیند کرکے لائیں گی اس کے ساتھ مصالحہ رہے گا ، ایبانہیں ہوسکت لڑائی تو ہوتی رحال

یہ تین نمبر ہو گئے۔ پہلی ہات تو یہ کہ وین واری کے تقاضے کو ہمیشد مقدم رکھیں، دو سرے میا کہ استخارہ اور تبسرے نمبر براستشارہ۔ ویسے ستشارہ کی ہمیت استخارہ سے بھی زیادہ ہےاس لیے دوسر نے نمبر میں کہنا جا ہے استشارہ اور تبسرے نمبر میں استی رہ۔ رسول المدّ صلى الله عديد وسلم نے استخارہ كابيان فرمايا ہے اور وہ بھی اتنی اہميت ہے جيے كه قرت ن ہمرنص قرآن میں استخار ہبیں استشارہ ہے اس لیے مشورہ کی اہمیت زیادہ ہے۔ مشورہ کن لو ول ہے سیاج ئے اس کے بارے میں بتار ہاتھا۔اول نمبر میں عورتیں کٹ منئیں، خاص طور پرش دی کے ہورے میں شریعت نے عورت کوتو کوئی اختیار دیا ہی نہیں نه ۱۰ وند بہن کونه بیوی کوسی قتم کا کوئی اختیا رقطعاً شریعت نے بیس دیا، ذرا سوچیں که مسمان ہیں اللہ مسلمان کے لیے تو القد تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کوئی چیز وہم نہیں برست کے سسی عورت کو کو کی اختیار نہیں ، کنتی ہی پارسا ہو، کنتی ہی ہوی دلیۃ ابتد ہو، کیسی ہی رابعہ عمریہ ہو، کتنے ہی ولایت کے درجات طے کرکے آسان پر اُڑتی ہو، کہیں ہمندر میں چل جائے تو اس کا دامن تر نہ ہوتا ہو، ایس بردی ولیۃ متد ہولیکن پھر بھی اہتداور اللہ کے رسول صلی اللہ عدید دسم کا تھم ہے کہ شاویوں میں عورت کو کوئی اختیار نہیں ، قطعاً کوئی اختيار نبيس به

جن و گوں کو بچول کی شادی کرائے کا اختیار ہوتا ہے انہیں'' اولیاء'' کہتے ہیں ،اس کامفرد ہے" ون" ۔ ناباغ خواہ رُکا ہو یالرُ کی ہو بغیرولی کے اس کا نکاح نہیں ہوسکتا ، ر باغ کے ہے ولی کی رہے معلوم کرنا بعض صورتوں میں ضروری ہے اور بعض صورتوں میں ضروری نہیں ،اس کی تفصیل تو فقہ ،اور مدہ ، جانتے ہیں ۔ ہمرہ ساولیا و جتنے بھی ہیں وہ مرد ہی مرد ہیں مرد ہیں مورت کورائے دینے کا اور سی قتم کا کوئی اختیار قطعاً نہیں ۔ پورے فی ندان کی عورتیں چینی رہیں ، چلاتی رہیں ،سر پیٹی رہیں جنہیں شریعت نے اختیار دیا بعنی مردوں کو بس وہ کام کریں ،ک دوسرے کا اس میں کوئی اختیارا علیا نہیں ۔عورتوں کا قصد تو استشارے میں پہلے نمبر ہیں ہی کٹ گیا ،مت بوچھو کچھان ہے۔ایک حدیث اور سن کیجے

لن یفلح قوم ولوا اموهم امرأة (صیح بخاری) "وه توم بر گزفل حنهی پائے گل جواپے معاملات کی ذمه داری کی عورت کے میر دَردے۔"

یہ جو بتایا گیا کہ عورتوں سے مشورہ نہ میاج ئے اس کا مطلب میہ ہے کہ صاحب معاملہ ان سے مشورہ نہ لے البت اگر عورتوں کا اپنا معاملہ بوتو اس بیس جیسے پہلے بتایا کہ صاحب معاملہ کی رائے سب سے راج ہوتی ہے، ای طرح اگر تسی عورت کا اپنا ذاتی معاملہ بوتو اس بیس اس کی رائے سب سے زیادہ رائح ہوگی بشر طیکہ اصوب شریعت کے خلاف نہ ہو۔

اہم کاموں میں خواتین سے مشورہ نہ لینے کے بارے میں اور شتہ کرنے میں خواتین کو کو گئا اختیار نہ ہونے کے بارے میں القد تعید کا اور اس کے رسوں سلی القد عمیہ وسلم کے واضح فیصلے ہیں، خواتین کو اس میں اپنی خفت نہیں محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے جسمانی قوت اور ول کی شجاعت میں المتد تعالی نے مردوں کو فوقیت دی ہے اور اس میں خواتین اپنی خفت نہیں محسوس کرتیں، اسی طرح عقل میں بھی المتد تعالی نے مردوں کو فوقیت دی ہے، اس میں خواتین کا کوئی اختیارا ورکوئی قصد نہیں، المتد تعالی کے طرف سے مصمومت و حکمت اس میں خواتین کا کوئی اختیارا ورکوئی قصد نہیں، المتد تعالی کی طرف سے مصمومت و حکمت اس میں جو ایس میں ہوئی کرخواتین کو المتد تعالی کے فیصلوں پرخوش رہنا

# 🕑 مشيرصا کح ہو:

دوسرے نمبر میں میہ کہا ہے ہوگوں سے مشورہ کریں جو نیک ہوں، دین دار ہوں کیونکہ ہوں، دین دار ہو، پکا کیونکہ ہے دین قرب ویل کے بی مشورے دے گا۔ مشورہ دینے والما دین دار مو، پکا دین دار، آدھا تیتر "دھا بٹیرنہ ہو۔ اور پکے کی سند لینے کے لیے دارال فق، میں آ کرنبش دکھ کیمی، ذراس تحر، مینرلگا تا ہول، ذراسا تو ایک دم پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو ولی اللہ معلوم ہور، تھ بیتو ولی الشیط ان کلا۔ جس سے مشورہ کریں وہ دیکا دین دار ہونا جا ہے۔

#### ® خيرخواه بهو:

مشیرآپ کا خیرخواہ ہو۔الگ ہےاس کا کہنم محض اس کی اہمیت کی ہن ، پر ہے ورنہ دین دری میں تو بیدداخل ہے۔اگروہ دوسرول کے لیے خیرخوا بی نہیں کرتا تو دین دار کہاں ہے ہوا، چیسے جیاتی تواسے الگ شار کر میں یادین داری میں داخل سمجھ لیں۔

# ® تجربه کار ہو:

مزیدای میں بید کہ مشیر تجربہ کاربھی ہو، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، جس کے برے میں مشورہ بینا چاہتے ہیں، جس کے برے میں مشورہ بینا چاہتے ہیں اس کام میں وہ صاحب بھیرت ہو، صاحب تجربہ ہو، یہ سنروری نہیں کہ کوئی شخص جو نیک ہو، بہت بڑا وں مقد ہو، بہت بڑا ہزرگ بواستاس کام میں تجربہ بھی ہو، للبذامشورہ ہنے سے پہلے مید کھے لیس کہ وہ اس کام کا تجربہ بھی رکھتا ہے۔ انہیں ۔

### استشاره کی حقیقت:

استشارہ کی حقیقت بھی سمجھ ہیجے۔استشارہ میں بیضروری نہیں کہ صاحب معاملہ پیے مشیروں کی ہت قبول بھی کرے،اس پر بیال رم نہیں۔مشیر کی جوشرا اُط میں نے بتا کی بیں خواہ وہ تمام کی تمام اس میں پائی جا نمیں تو بھی صاحب معاملہ کو اختیار ہے کہ ان کی رائے کو تبول کرے یا نہ کرے۔ استشارہ کی تقیقت صرف یہ ہے کہ معامے سے متعلق نفع ونقصان کے تمام بہلوسا منے آ جا کیں۔ مشیروں کے بیے بھی بیرج ئرنبیل کہ وہ اپنے مشورے پر عمل کرنے کے لیے صاحب معاملہ کی مشورے پر عمل کرنے کے لیے صاحب معاملہ کی رائے پر جوگا کہ وہ معاملے کے تمام پہلوؤں پر غور کر کے جوجا ہے فیصلہ کرے۔

### تر ددے جیں:

یہ مارے کام کرنے کے بعد جب طبیعت متوجہ ہوج کے تو پھرول کی دھک دھک اور تر ددکونتم کر دینا ج ہے پھر حکم کیا ہے:

فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ﴿ ٣-١٥٩)

ترجمه '' جب تب پخته اراد و کرلیس تو پھرالعد تعالی پر بھروسه کریں۔''

ان شرا کا کے بعد کرسب سے مقدم رکھا آپ نے دین داری کو، چر مند کے تھم کے مطابق آپ نے استثارہ بھی کرلیا اور جن جن لوگوں سے استثارے کا تھم ہے صرف ان ہی سے ہیں دو مروں سے نہیں گیا، امند تعالیٰ کے تھم کے مطابق آپ نے استخارہ بھی کرلیا، بیرسب کا م کرنے کے بعد پھر جب ایک باراطمینان ہوگی تو تر دد میں بتلا نہ بول ۔ اکثر لوگول کا حال بیر ہے کہ وہ یکی سوچتے رہے ٹیں کدار ہے! ایس نہ ہوجائے، ہیں ایسانہ ہوجائے ، ہیں ایسانہ ہوجائے ، ہیں ایسانہ ہوجائے ، ہیں ایسانہ ہوجائے ہوگی تو وہ چھے کو، بی ہیٹے رہے ہیں کداگر ہم نے بیکام نہ کی ہوتا تو اچھا تھا۔ یا گر شرا لکا پوری ہوجائے کہ بعدوہ کام نہ کی پھر بعد میں افسول ہوتا ہے کہ کاش کرلیا ہوتا تو اچھا تھا۔ یا گر شرا لکا بیری ہوجائے کے بعدوہ کام نہ کی پھر بعد میں افسول ہوتا ہے کہ کاش کرلیا ہوتا تو اچھا تھا۔ یہ مرحلہ ہانسان کی صدافت کو پر کھنے کا، وین میں اسے کتنارسوخ ہے، احکام شریعت کا کہنا پر بند ہے، اللہ تع کی کے ساتھ کتنا گر تعلق ہے، آخر میں بیمرحمہ بہت مشکل ہے کہنا پر بند ہو ، اللہ تع کی کر آپ نے سارے کام کر بیے اب اس کے بعد جب وہ کام کرنے کے بعد آپ اس کے بعد جب وہ کام کرنے کے بعد آپ اس کے بعد جب وہ کام کرنے کے بعد آپ اس کے بعد جب وہ کام کرنے کے بعد آپ اس کے بعد جب وہ کام کرنے کے بعد آپ اس کے بعد جب وہ کام کرنے کے بعد آپ اس کے بعد جس وہ کام کرنے کے بعد آپ

نے وہ کام چھوڑ دیا اور بعد میں خیال کیا کہ دیکھیے اگر وہ کام کر لیتے تو کتنی ترقی ہوجاتی سجان الله اہم نے کیوں نہیں کیا ہم کر لیتے تو احیصا تھا۔ اس قتم کے جو خیال ت میں وہ بودی کی علامت ہے ہو بی کی -صاف صاف بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کے علم ک مطابق بوری یا بند بول کے ساتھ جو میں نے بتائی بیں کوئی کام کرایا پھراس پرزندہ رہے واللدتدى ئے حکم برے مرد باہے و بھی اللہ کے حکم برے ، فائدہ ہور باہے ، راحتی بہنی رہی ہیں تو ہم نے تواللہ تعال کے حکم برخمل کیا ہے اور اگر نقصان ہور ما ہے ، لکیفیس پہنچ ر ہی ہیں تو بھی ہم نے تو القد تعالی کے حکم برعمل کیا ہے۔ آ گے راحت اور کلیف جو پچھ تھی ہووہ القد تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جیسے وہ رکھے گا ہم ہر طال برراضی تیں۔ بڑی ہے بڑی تکلیف میں ہے تو زبان پر یہ بات آنا تو الگ رہی مجھی ول میں بھی میہ خیال نہ سے کہ اگر ہم یہاں پرشتہ نہ کرتے وال کے ساتھ کوئی تعلق نہ جوزتے یا تجارت میں اس کے ساتھ شرکت نہ کرتے تو بہتر ہوتا ، کتنا نقصان ہوجائے بھی دل میں وسوسہ بھی نہ سے اگر دل میں بھی دسوسہ آیا تو بہاس کی عدمت سے کہاہے ، للد تعالی پر اعتا جبیں۔ صاف صاف کہیں کے ہم نے امند تعاق کے قانون کے مطابق عمل کیا ہے آئے بتیے جو پچھ بھی ہووہ اللہ تعالی کے اختیار میں ہے۔

# كفاركي أيك علامت:

الله تعالى نے كا فرول كى ايك علامت بيان فر مان ب

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَعُبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرُّفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ حَيُرُ ﴿ اطُمَانَ بِهِ فَوَإِنُ أَصَابَتُهُ فِئْنَةُ ﴿ اللَّهَ عَلَى حَرُّفِ فَإِنْ أَصَابَهُ حَيْرُ اللَّهُ مَيَا وَالْإَخِرَةَ (٢٢-١١)

ترجمه '' وبعض لوَّب وه بین جو مند تعالی کی معبادت مَنْ ره پر کرت بین، پیمر اگر س کوکوئی نفع پینچ شی تو اس کی وجہ ہے اس معبادت پر مطمئن ہوگیا، اور اگر س پر پچھ آ زمائش آگئ تو منہ اٹھا کرچل دیں۔ دنیا و آخرت دونوں کو کھو ہمچھ ۔ یہی کھلانقصان ہے۔''

بہت ہے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تر دد پر، شروع میں در ہیں تر دد پر، شروع میں در میں تر در کھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ، نے ہد نیا ہیں فائدہ ہوا تو کہت ہے کہ بہت اچھادین ہوا تو کہتے ہیں معاذا اللہ! بید بین برامنحوں ہے۔

یک لیم بکواس کرتے ہیں۔ اس کی مثل رسوں الله علیہ وسلم نے بیان فر ، فی کہ سکی نے اسلام قبول کی اور اس کے بال بیٹا بیدا ہوگی تو کہت ہے کہ بہت اچھادین ہے سجان اللہ! ، ور اگر بیٹی پیدا ہوگی تو کہتے ہیں کہ ارہ ! اسلام لاکر ہم تو مصیبت میں کی خیس کے چھوڑ واس اسلام کو۔ ایسے ہی اگر اسلام لائے کے بعد گھوڑ کی نے بچہ دے دیا تو کہتے ہیں کہ دیے اسلام ہوگی خراب ہے منحوں اسلام ہواں کے گھوڑ کی نے بچہ میں کہ بہت اچھا اسلام ہوگی خراب ہے منحوں اسلام ہواں کے تابع رکھتے ہیں کہ سے سلام بالکل خراب ہے منحوں ہے معاذ اللہ! ایسے وہ دنیا کو اس کے تابع رکھتے ہیں، تر دد سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔

#### مسلمان كاحال:

سیحی معنی میں مند تعالی کی عبادت کی جائے تو القد تعالی کے قانون کے مطابق ممل کرنے کے بعد پھر جے یا مرے، مرنے سے زیدہ ہت تو کوئنہیں ہو عقی تا؟ تکلیف میں گزار نا تو الگ بات رہی خواہ مربی کیوں نہ ج ئے۔ ذرہ برابرا بمال میں تر در پیدا نہ ہواور یہ یقین رکھیں کہ جو بچھ ہور ہا ہے میرے اللہ کی طرف سے ہور ہا ہے، میں ال حالات پرصبر کروں گا تو القد تعالی کی طرف سے اجر ملے گا۔ اور نیک شخص کے سے و نیوی حالات پرصبر کروں گا تو القد تعالی کی طرف سے اجر ملے گا۔ اور نیک شخص کے سے و نیوی تک بیف اور پریش نیاں کفارہ سیئات اور باعث ترتی درج سے ہموتی ہیں۔ قرآن مجید میں کتنی جگہ پر بار بار فرمایا:

وَ الْمُصَّبِرِيُنَ فِي الْبَالُسَآءِ وَالْطَّوَّآءِ وَجِينَ الْبَاسِ" (٢ ١٥٥) ترجمه، "وه اوگ صبر كرن و لے بین تحق میں، كلیف اوراز الى كے وقت " اللہ كے بندے برحال میں صبر كرتے بین ، بار بارصبر، صبر، مبرى تمقین ـ

> د نیاغم کدہ ہے: د فرا

لَقَدُ حَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِ ( ٩٠- ٣)

ترجمه ''ہم نے توانسان کومشقت میں پید فرہایا ہے''

انسان کو دنیا علی مشقت الفی نا پڑے گی۔ امور تشریعیہ کے علاوہ امور تکوینیہ لینی فقر وفاقہ طرح طرح کی معیبتیں۔ معیبتوں کی چر دوشمیں ہیں، ایک تو یہ کہ قدرتی مصیبتیں پہنچی ہیں جیسے کوئی بیاری آگئی یا خدانخواستہ کوئی حادثہ ہوگیا۔ دوسر کی قسم ہیں کہ مصیبتیں پہنچی ہیں جیسے کوئی بیاری آگئی یا خدانخواستہ کوئی حادثہ تا کم کیا وہ ہر وفت لڑتا جھی کہ اسان سے تکلیف پہنچ سکتی ہم مثلاً کس کے ساتھ دشتہ قائم کی وہ ہر وفت لڑتا جھاڑتا رہے۔ ایک جمیب مفوظ بھی شن ہیجے، ایک مولانا صاحب نے جھے اپنے خسر صاحب کا معفوظ بنا ہو، کہتے ہیں کہ ہمارے خسر یہ سہتے ہیں کہ دا، جیس بھی ہیں کہ راو، تلاث کرتے کرتے تی کہ دا، جیس بھی ہیں کہ اس کی مولانا صاحب سے کہا کہ جہر کی متا ہے۔ میں نے نام ولانا صاحب سے کہا کہ تی ہے خسر نے سب سے پہلا بخری متا ہے۔ میں نادیا اس نام ولانا صاحب سے کہا کہ تی ہے خسر نے سب سے پہلا بخری متا ہے وہی بنادیا اس نام ولانا صاحب سے کہا کہ تی ہو گھیں کہ وہ سے کہ تہ ہو گھیں گھر کہ در اس سے بھی ہز ھرکر بیاس نے نام رائی ہو چھیں کہ وہ تی بیول آپ کو بخر کا جینا کنجر کہ دیا ، آپ کو جمر کہ دیا۔ آپ کو جمر کہ دیا۔ آپ کو جمر کے میں ماد ہے۔

المدتعال فرمار بيركانان كوتومشقت يل بيداكياب القد خَدَقُنا الإنسان في كَبد

مثقت میں پید کرنے کے مادے مطلب لے لیں۔ شریعت کے احکام پڑمل

کرنے میں بھی مشقت اٹھانا پڑے گی، اللہ کی نافر مانیاں چھوڑنے میں، دوسرول کو ہجانے میں آپ کومشقت اٹھ ناپڑے گی ، دوسروں کوہلیج کرنے میں ، نافر ہ نیوں ہے رو کئے میں سے کو مشقت اٹھ نا بڑے گی۔ اس طرح ہے دوسری مصیبتوں میں بھی مشقت اٹھانا پڑے گی خوا دہ و ک انسان کی طرف ہے ہوں یا قدرتی طور پرجیئے و کی بیار ہوگیا یا کسی حادثے میں زخمی ہوگی یا معذور ہوگیا۔ وہ تکا یف جن میں بظ ہرکسی انسان کا وخل نبیں ہوتاان پرلوگ صبر کر لیتے ہیں مگر کسی انسان سے تکلیف پہنچ رہی ہے واس میں ینیں سوچتے کہ یہ بھی تو ابتد تعالی کی طرف سے ہے، اس کے در میں کس نے ڈایا کہ ا ہے کلیف پہنچاؤ؟ اً سرکو کی آپ کو تکلیف پہنچار ہاہے وسب سے پہلی بات یہ سوچیں کہ س کے دل میں ڈالائس نے کہاہے تکلیف پہنچاؤ، وہ تو القد تعالی نے ڈولا ہے۔ پھر د اس ے درجہ میں اسے قدرت کس نے دی؟ وہ بھی اللہ تعالی نے دی۔ جب اللہ نے اس کے اِل میں ڈالا، ابتد بی نے اسے قدرت دی تواسے منجانب ابعد کیوں نہیں سیجھتے ؟ اگراجی کوئی معطی ہے واس ہے تو بہ کریں اپنی اصلاح کریں اور اگر معطی نہیں ، تو بہ کرتے رہتے ہیں، "مناہوں ہے بچتے رہتے ہیں تو سیمجھیں کدانند تعالیٰ نے "ب کے درجت بندكرنے كے بيے بيمو مدكرويا،اس ميس آپ كافائده بورجات بند بور بيا،

# مصيبت پرشکر کی عادت ڈالیں:

دنیا ہیں بڑی ہے بڑی تکلیفیں ہیں، ہر تکلیف ہے بڑھ کر دوسری تکلیف وراس
ہے بڑھ کر دوسری تکلیف ہے۔ اپنی تکلیفوں کود کھنے سوچنے کی بج ئے دنیائے حال ت کو ا دیکھیں کہ دوسر لے لوگ تنتی بڑی بڑی تکلیفوں ہیں ہتلا ہیں۔ بڑی ہے بڑی تکلیف ہو اس پر اہند کا شکر اوا کریں کہ اس ہے بھی بڑی تکلیفیں ہیں الحمد لقد المجھ پر بڑی مصیبت نہیں آئی میہ پھر بھی چھوئی ہے۔

حضرت عمر رضی امتد تعالی عنہ نے فر ، ما کہ کو کی بھی تکایف بینچے تو تین شکر لازم

ایک فی تون مر دفت پریشان رہتی تھی ہار ہاراپنے حالات میں یمی بتاتی کے بید پریشانی میر پریشانی میر کے اس ہے ہا کہ بہت ناشکری ہو، ملدی تعمیل بریشانی میں بیریشانی میں میں ہو۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے حا، ت میں بنایا کہ میں نہ یہ کہ اللہ ورسے بحر گیا میں میں کہ ان نہ یہ وجت رہے ۔ یہ تو ناشکری کی باتیں ہیں کہ ان نہ یہ وجت رہے ۔ یہ تو ناشکری کی باتیں ہیں کہ ان نہ یہ وجت رہے کہ یہ کہ اللہ کہ اللہ کا تُحصُّو ہا ۔ بان الله کی نعمین تو بہت زیادہ ہیں و بہت زیادہ ہیں ہیں کہ میں تو بہت زیادہ ہیں ہیں ہیں کہ بہت نہ یہ کھاری کے اس نا اور اللہ تعالی کی نعمین تو بہت زیادہ ہیں ہیں ہیں ہیں کہ بہت نہ بہت و بہت دیا ہوں کہ بہت کی کہ کہ کہ بہت کے کہ بہت کی کے کہ بہت کہ بہت کہ بہت کے کہ بہت کہ بہت کہ بہت کہ بہت کی کہ کو بہت کی کو بہت کی کہ کہ بہت کی کو بہت کی کو بہت کی کے کہ کو بہت کی کو بہت کی کہ کو بہت کی کو بہت کی کو بہت کی کہ کو بہت کی کی کو بہت کی کے

ترجمه ''اگراللد تعالی کی معتول کوشهر کروتو شهر میں نبیں لا سکتے ، بے شک انسان بہت ہی ہےانصاف اور بہت ہی ناشکرا ہے''

حضرت ممرضی الله تعالی عند کا ارشاد بتا ریافت، تیسری بات یه کدالحمد مذاجز ع وفز ت نبیس، اسان تکلیف پر ہے مبری کا مظاہر ہ نہ کر ہے، چینے چلائے نبیس، الله تعالی کی رضا پر رامنی رہے، تو اسے کہتے ہیں کہ جزع وفزع سے نیج سی ۔ جزع وفزع کے معنی ہیں ہے صبری کا مظاہرہ کرنا، خواہ رہان سے ہے صبری کے کلمات ادا کرے یا در میں ایس خیا ات لائے۔اگر اللہ تعالی کسی تکلیف پر جزع وفزع ہے محفوظ رکھے تو اس پر اللہ کاشکر اوا کرے کہاللہ تعالیٰ نے مجھے جزع وفزع ہے بچالیا ،رضا بر قضا کی دولت عطافرہ وی۔

# الله كي علم يرجان بهي قربان:

ان چیز وں کوسوچ کر حالہ ہت جو کچھ بھی بوں ان پرصبر کیا جائے اور پھر کیے جملہ ووباره لوہ وول كر متنى برى مصيبت آج ئے بيسوچ كركد ميں في و كام كيا ہے اللہ ك تا نون کے مطابق اب جوگز رتی ہے گز رے۔ مقد کے تکم پرتو جان بھی دینے کے لیے تیار رہیں ، اگر تھوڑی بہت مصببتیں آجا کی تو کیا ہوا، خندہ پیشانی سے مصیبتوں کو برداشت کرے اورا جرکی تو قع رکھتے ہوئے جو کھی ہوتا ہے ن پرمبر کرے مسلمان کا حال یہ ہونا جا ہیں۔ اور اگر القد کے قانون کے خلاف کام کیا وہ شرطیں جو پہلے بتالی میں ان کےمطابق عمل نہیں کیا پھراگر بہت خوش بھی نظر آ رہا ہوتو ایک خوشی کا کیا فائدہ جس کا نتیجہ و نیا اور آخرت میں جہنم ہو؟ الله کی رضا کے مطابق رہنے سے بروی سے بروی تکلیف بھی رحمت ہے اور امند کی رضا کے خلاف کرنے ہے بڑی ہے بڑی خوشی بھی عذاب ہے، یہ یقین کرلیں۔اگر کسی نے کوئی معاملہ کرانیا، شادی کا یا کوئی دوسرااور اس میں ان شرطوں کی رعایت نہیں کی پھر بعد میں جب کچھ عذاب آیا بیوی مل گنی کرچھلی چلانے والی یا داماد ایسا تنجر کا کنجرمل گیا پھراہے بعد میں عقل آئی تو اسے سلجھ نے کا کیا طریقہ ہے کہ تا بہ کر لے، یا اللہ الشروع میں ہم نے دین داری کومقدم نہیں رکھ ،ہم نے دین دارلوگول سے مشورے نہیں کیے ، ہم نے عورتول سے مشورے کر کے کام کر ہے ، ہم نے سنت کےمطابق استخارہ نہیں کیا ، ہوری بیہ نالہ نقیاں ہیں ، نافر مانیاں ہیں انہیں معاف فرمادے اور آیندہ کے لیے ہاری حفاظت فرما تواس سے تک جوحالات اس کے ليے عذاب تھے اللہ تعالى نہيں رحمت سے بدل وے گا، جا ہے بظاہر حالات الجھے نہ ہول گریہ نکلیف اس کے لیے آخرت کی نعمتوں میں ترقی کا ذریعہ بن جائے گی اور سب ے بڑھ کریے کہ اس کا دل مطمئن رہے گا۔

اً رعورتوں کے مشورے سے رشتہ کیا ہے تو اس کے بعد پیدا ہونے واسے اختلاف ت اورٹر، کی جھگڑ ہے استہ تعالی کی طرف سے مغداب ہے اور گرم ردوں کے مشور سے سے اصول شرعیہ کے مطابق رشتہ کیا ہوتو اس کے بعداً ٹرافتلافات پیدا ہوگئے اور سی کوئس سے تکلیف پیچی تو اس ہے میں جرہاس لیے یہ تکلیف اس کے لیے رحمت ہے۔ تکلیف پیچی تو اس ہے میں جرہاس لیے یہ تکلیف اس کے لیے رحمت ہے۔

#### اولا د کی تربیت کا اصول:

اولاد کی تربیت کے بارے میں بھی یہی اصور ہے۔ کسی نے قون پر بتایا کے لوگ کہتے میں کدا مربح ل پر یابندی لگات میں تو بچوں کا ذہن بند ہوجا تا ہے، وہ بگڑ جاتے میں اور ا ً ہر بچوں کو ''زادی دی جائے توان کا ذہبن کھی جا تا ہے، پھروہ جونون پر ہات کر رہے تھے کنے لگے کہ ہمارا تجربہ بھی بہی ہے۔ایے ہوگ نے تجربے بھی بتاتے ہیں، بچوں کو آزادی دے دوکہ جوج ہوکرتے پھر وتوایے کرنے سے بچے سدھر چات ہیں،خوب پھٹے پھولتے ہیں اور گرروک ٹوک کرتے ہیں تو بچوں کا ذہن خراب ہوتا ہے۔ میں نے البيس بتايا كماللدتعان كا قانون بالتدكاق نون كه بچول يريابندي ركھو المدكة نون پر عمل کرتے ہوئے اگر تابے کا بچہ خدانخواستہ کا فربھی ہو گیا، فاسل فی جرہو گیا، ڈا کو بن <sup>ت</sup>یا، م کھے بھی بن گیا سخرت میں سے یا س جواب موجود ہے کہ یااللہ! میں نے تیرے قا ون كےمطابق عمل كيا، آئے س ميں اثر ركھنا ياندر كھناوہ تيري طرف ہے تھا۔ حضرت نوح مدیه السلام اینے ہیئے کومسلمان نہیں کر سکے، بیوی کومسلمان نہیں كريكي الوط عليه اسوام اين بيوى كومسمان نبيل كريكي ابر جيم عليه اسلام ين اباكو مسلمان نبیس کر سکے، رسوں التدفعنی الله مدید وسلم السینے چیچ کومسلمان نبیس کر سکے رحصٰ ت آ دم علیہ السل سے بیٹے نے اپنے بھائی گونل کر دیا، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی کی تربیت میں کوئی نقص تھا؟ تربیت میں نقص نہیں ، ؤ عاء میں نقص نہیں ، کوشش میں نقص نہیں ،اللّٰد تعاں اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ اگر بچوں پر پورے طور پرشر بعت کے مطابق پابندک ہمی ، وُعا کیں بھی ، وُعا کیں بھی اور اپنی ہمت پر نظر کی بجائے القد پر نظر کھیں کہ ہم تو تھم کے بندے ہیں القد کے تھم کی تعیال کر رہت پر،اس کے بعداولا دکتی ہیں بھی بگڑ جائے قیامت کے روز آپ کے پاس جواب موجود ہے کہ یا القد! ہم نے تو تیرے تھم کے مطابق ممل کیا تا کے بدایت تو تیرے اختیار میں تھی۔ اور اگر معاملہ ہوگی تیرے تو تیرے اختیار میں تھی۔ اور اگر معاملہ ہوگی النا، وُھیل دو جی بچول کو وُھیل دو ، کو کی روک ٹوک نہیں ، کو کی پائد کی نہیں ، حدود شرعیہ کو کی خاط ندر کھا اور اس کے بعدوہ بن گیا و لی القد ، وہ فضیل بن عیاض بن گیا ، بہت بڑا و کی کا فافہ نہ تھی ہوگئی کے اس کا صوب کی بنا تو جی القد بن گیا بھر بھی قیامت میں گردن تمہاری پکڑی جائے گی کہ اس کا صوب کی بنا تو ہیں کہ روک ٹوک کیوں نہیں کر وقت ضرورت مناسب سز اکول نہیں دیت تھا؟ گرانی کیوں نہیں کی؟ وہ فیل القد بن گیا بھارا کرم ہوگیا تجھے تو غفلت پر سز النے گی ، ہے جا کیں گے جہنم میں کھینج کی ایند بن گیا بھارا کرم ہوگیا تجھے تو غفلت پر سز النے گی ، ہے جا کیں گر جہنم میں کھینج کر ، تو نے اپنا فرض کیوں اوانہیں کیا؟۔

فـمـوســی الـذی ربُّـه فرعون مرسلً ومـوســی الـذی ربُّـه جبـریل کـافر'

ترجمہ ''وہ مویٰ جن کی پرورش فرعون نے کی وہ رسول ہے اور وہ موی جس کی پرورش جبریل نے کی وہ کا فرہوا''

سامری کانام بھی موی تھا اور اس کی پرورش کی جبریل علیہ اسلام نے وہ تو اتنا بڑا کا فر اور حضرت موی علیہ السلام کی پرورش کی فرعون نے اور انہیں التد تعالیٰ نے بنادیا رسول کو کی کیا ہے گا کی نہیں وہ تو التد تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، مقدرات میں ہے ہے، بندے کا کام یہ ہے کہ التد تعالیٰ کے کا کون پر کمل کرے۔

حضرت كنگوى رحمه الله تعالى كاقوانين الهبيه برهمل:

جب حضرت گنگوبی رحمدالقدتع لی دارالعلوم دیو بندے سر پرست تصاسی زمانے

ہیں قصے کے ایک یوا رجمخص نے میرمطالبہ کیا کہ اسے بھی دارالعلوم کا رُکن بنایا جائے۔وہ وہل ٹروت میں ہے تھا اور صاحب اثر تھا لیکن وہ رُکن بنانے کے لاکتی نہیں تھا کیونکہ شریراور بے دین تف حضرت گنگوی رحمه اللہ تعالی اے زکمن نہیں بنار ہے بتھے،حضرت تحکیم الامة رحمه ابتد تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت گنگو ہی رحمہ ابتد تعالیٰ کی خدمت میں کھھا کہ میری رائے رہے کہ اگر آپ اسے رکن بنالیں تو احجھا ہے، اس لیے کہ اً سر ات زُكن بنائجى ليا تواس كى ئىنے گاكون كيونكداكشريت تو جوارى بے فيصله تو و بى جو گاجو ہم وگ کریں گے،لنداس کےشرے نکنے کے لیےاسے ذکن بنالیں اورا گرنہیں بنات تو چونکہ بیہ بااٹر ہےاس دارامعوم کونقصان پہنیائے گا۔حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی کا جواب بنیے، حضرت گنگوہی رحمہ ابقد تع کی کا تفقہ اوران کی بصیرت ایس ہے کہ ماضی قریب میں س کی مثال نہیں متی اور رہ بھی ہمجھ لیس کہ دیو بندیت نام ہے می حضرت گنگو ہی کا جتنی بنیا دانہوں نے رکھی دوسرا کوئی ان کے ہم پینہیں ہوسکتا۔حضرت تحکیم ارمة رحمہ ابتد تعالی ک تربیت حضرت منگوی رحمدالتد تعالی نے کی اپیس را مصالحدان بی کالگایا ہوا ہے۔ اب جواب سنیے، حضرت گنگوی رحمه الله تعالیٰ نے فرمایا که مرگز نبیس بناؤں گا ہے رُ كَن ، كِيوں؟ اس ہے كه اگر اسے زُكن نه بنايا اور پھر فرض كر بيجے كه وارالعيوم كونقصان بہنچاتو کیا ہوگا؟ زیادہ ہے زیادہ نقصان میہوسکتا ہے کہ دارالعلوم بندہوج کے گا، یہی ہوگا نا اور کیا ہوگا؟ قیامت میں امتد تعالٰی کے سامنے جب پیشی ہوگی تو می<sub>ر</sub>ے یاس میہ جواب ہوگا کہ تو نے نہیں چایا میں کی کرتا میں تو تیرے تکم کا بندہ ہوں میں نے تیرے تَعَمَّ کُنٹیل کی ہے۔اور گرمیں نے اسے زکن بنا میااورامتد تعالیٰ کی طرف ہے سوال ہوا کہ نالہ کُل کو کیوں رُکن بن و؟ اگر جہ دا رالعلوم کتنی ہی ترتی کرج نے مگر بیہ مواں ہو گیا کہ نالائق کوز کن کیول بنایا تو میرے یا س کو لُ جو بنہیں ہوگا ، جاتا پڑے گاجہنم میں ، اس ہے دارالعلوم رہے یا شارے نالائق کو ہرگز رُکن نہیں بناؤں گا۔ یہ جواب دیا، پھراللہ تعالى كى مدوكيسى موكى كدوه چيختا چلاتاره كيا دارانعلوم كوبرابرز تى يزقى موتى جى كى ـ یہ مثال بھی ای ہیے دی کہ التد تعالی کے قوانین کے مطابق عمل کرنے کے بعد پھر کچھ بھی حالات پیش آئیں ای میں بندے کی بہتری ہے۔ دسن داری کومقدم رکھیں پھر استشارہ، جواس کی شرطیں بتا کیں ان رعمل کریں ،اوراستی رہ بھی کرلیں اور پھر

فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ \*

ر جمه ( جب آب پخته اراده کرلیس توالله تعی کی پر بھروسه کریں )

# غزوهٔ أحد مين استشاره كي أيك مثال:

اس کی ایک مثال بھی بتا دوں ،غزوہ احد کے موقع بررسول التصلی التد سیہ وسم نے صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سے استشارہ کیا کہ دشمن سے مقابمہ کرنے کے لیے مدینے ہے یا ہر تکلیس با اندر رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے۔ رسوں انتصلی انتد ملیہ وسلم کی رائے پیھی کے شہر کے اندر رہیں اور جو تجربے کار حضرات تھے ان کی بھی یہی رائے تھی کہ اندر ہی رہیں تو د فاع زیادہ متحکم ہوگالیکن کچھ جو شیعے نوجو نوں نے کہا کہ بیں بہرنکل کر کا فروں کا مقا بلہ کریں گے تو رسول انتد سلی القد علیہ وسلم نے ان جو شیبے نو جوا نوں کی رائے کو قبول فرمال توبيقكم بهوا:

#### فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ \*

استشارہ کے بعد جب آپ نے ایک کام کرلیا، یکا رادہ کرمیا تو جو گزرتا ہے گزرنے دو۔مترصی بہ شہید ہوئے متر اکتنا بر االمیہ کتنا برا حادثہ ،مگر جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رے، جب آپ نے اللہ کے علم کے مطابق کام کیا تو متیجہ بچھ بھی ہو ہر حال میں اللہ پر مھروساتھیں مطمئن رہیں۔

#### ايمان كالقاضا:

تقاضائے ایمان توبیہ ہے کہ مرتے ہیں تواہند کی رضا کے مطابق ، زندہ رہے ہیں تو

القد کی رضہ کے مطابق ، نفع ہوتا ہے تو القد کی رضہ کے مطابق ، نقصان ہوتا ہے تو القد کی رضہ کے مطابق ، وراصل وہ نقصان تو ہے ہی نہیں تمہاری نظریں اسے نقصان سمجھ رہی ہیں۔ غرض یہ کہ پھر ذرابرابر بھی تر دذہیں رہنا جا ہیے۔

(IM)

ایک تو بیک ان شرائط کے مطابق کام کرنے کے بعد تر دونبیں ہونا جاہیے کہ کام کریں یونہ کریں

#### فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكُّلُ عَلَىَ اللَّهِ \*

جمت کر کے جدھر کور بھان ہوکام کر ڈالیس زیادہ موچت نے در میں اور کام کرنے کے بعد پھراس کا جو بھی بتیجہ ہواس پر بھی تر دونہ کریں کہ گرنہ کرتے تو یہ ہوج تا اور کر لیتے تو ایہ ہوج تا اور کر لیتے تو ایہ ہوج تا اور کر ایک تو ایہ ہوج تا اور کر ایک خلاف ہیں۔

اس طرت کے قصے بہت میں مضآتے رہتے ہیں اس ہے آئی رات بھی خیال ہور ہو گا کہ اس ہارے میں یا تو کوئی مضمون کھول یا کیسٹ میں بھر دول اور عصر کی نماز کے بعد خیال آیا کہ چیے تی اس پر بیان ہوج سے۔اللہ تعد لی ظاہراور ہ طن سے معنی میں اپنی مرضی کے مطابق بنالیں، تمام مسلمانوں کو کھمل طور پر دین دار بنا میں اور دین دار بنے کے بعد جو صلات بھی گزرین خواہ بظاہرا تھے ہول یابر سے ان تمام صابات کو خندہ بیش فی سے برداشت کرنے کی جمت و تو فیق عطافر ما کھی ۔

وصل اللَّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالله رب العلمين



# وعظ فقة العظم ففرات من مفتى ريث يراح حسرة والتا إلا

ناشىر **كتابىكىكىكى** نائىمةدى، كانى سەد،



# نماز میں مُردوں کی عفلتیں

(۸/رجب۲۱۸۱ه)

تنبیه: تنبیه: پیاس میں کوئی نقش نظر آئے والے مرتب کی هرف ہے ہوائے۔

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُومِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْقُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنُ يَهَدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُسِلِّ لَهُ وَمَنْ يُطُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَنَشُهَدُانَ لَّا اللَّهُ اللَّهُ وَحَدَهُ لِأَشَرِيُكَ لَهُ وَنَشُهَـ دُأَنَّ مُحَمِّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَنَىٰ اللهِ وَصَحْبَةَ أَجُمَعِينَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ اللَّهِ مِنَ الشَّيُطِيِّ الرَّحِيْمِ. بسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ. وَاَقِيْسُمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزُّكُوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ٥ صدق الله العظيم (٢-٣٣)

#### مسيدمين صف بندى كاطريقه:

اس مسجد میں پہلی ہار جب کوئی صاحب آتے ہیں تو وہ یہاں کے دستورے ویقف نہیں ہوتے اس لیے انہیں تھوڑی می بات سمجھانے کی صرورت پیش آتی ہے ہمت ہے

سمجھ یاج تاہے ویسے بات تو محبت ہی ہے سمجھ میں آتی ہے۔ اس مسجد میں ایک دستور ہے وہ یہ کہ محد میں جو مفیس بنیں ۔ پہلی صف ، دوسری ، تبسری اورا بیے بی م مے قریب اورمحراب کےسامنے تو ان صفوں کی ترتیب اس طرح سے ہو کہ سب ہے مقدم قبلے کی طرف کوسب سے بہتے معاء وصلی و کی صفیل ہوں ، اندر سے ول کس کا صالح ہے وہ تو اللہ تعالى بى بهتر جانتا بو كيض مين صورت صالحين كى مونيك لوگول كى صورت موريبار اس مسجد میں اس کا اہتمہ م کیا جاتا ہے کہ ایسے مفیں بنائمیں ،کٹی برسوں ہے ہیں اس کا اہتمہ م کروا تا ہوں گرابھی یہاں کے نمازیوں کواس کی کئی عادت نہیں پڑی یہ بات اس طرت معلوم ہوئی کہ میں جب بھی باہر چلاج تا ہول ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد سف سے واپس تا ہوں تو یہاں پھروی قصہ ہوتا ہے ، کوئی کہیں کھڑا ہور ہاہے کوئی کہیں کھڑا ہور ہا ے پھر مجھے پچھ بتانا پڑتا ہے، میٹوا صاحبز ادو ابرخور دار واصفیں درست کر ومحبت ہے کھر کہنا پڑتا ہے۔اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیبال کے جونم زی حضرات ہیں وہ استد تعالی کی رعایت نہیں کرتے ،اللہ کے صبیب صلی الله صلی امتدعلیہ وسلم کی رعایت نہیں کرتے ، میری رہ بت کرتے ہیں ،میری وجہ ہے کرتے ہیں اس لیے میں مسجد میں ہول یا نہ ہول اورمسجد میں بھی آخر آب تک رہوں گامبھی تو وطن جانا ہے ان شاء اللہ تعالی نہایت شوق ے وطن جا تھی گئے۔ان شاءامقد تعالی ہے

خرم آن روز گزیں منزل ویراں بروم راحت جان طلم وزیئے جان بروم ترجمہ جس دن میں اس ویر ن گھر سے روانہ ہوں گا وہ دن میر کی خوثی کا دن ہوگا۔ اپنی روح کوآ رام دوں گا اور اپ محبوب کے سے روانہ ہوں گا۔ کتن مزے کا دن ہوگا جب مسافر ف نے سے وطن جا ئیں گے، ان شاء القد تع الی انسان کی زندگی کہ تک ہے ایک تو یہ وجا کریں، میرے بارے میں کداس کی زندگی کب تک ہے اگر آپ شریعت کے احکام پڑھمل کرتے رہے میرے کہنے سے تو میری زندگ سب تک؟ دوسری بات بید که شریعت کے احکام اس مسجد کے سماتھ مخصوص نہیں دوسری مسجدوں میں بھی شریعت کے احکام اس مسجدوں میں بھی شریعت کے احکام کو جاری کرنے کی اپنی ہی کوشش جتنی ہوسکے کرتے رہیں ، لوگوں میں اختثار بیدانہ ہو ، محبت ہے آرام سے جتنا بچھ سمجھایا جسکے بہاج ئے۔

# دین کی بات کہنے کے دوطریقے:

نے اوگوں میں نا واقف نوگوں میں دین کی بات کہنے کے طریقے دو ہیں ایک توبیہ کہ بغیر کسی قتم کے خاص تعارف کے ، بغیر نفوذ اوراثر ورسوخ کے ایس بات کہددی جس کا علم عامر مسلم نوں کونبیں وہ نو نتنہ پیدا ہوگا لوگ ٹریں گے کہ بیدکیا کہہ دیا فی ندہ کی ہج ئے نقصان ہوگا۔ دو تین سمال پہلے کی بات ہے مدینة منورہ میں ایک صاحب نم زمیں ہاتھ بہت ہلارے تھے۔ سعود یہ میں لوگ نماز میں باتھ بہت زیادہ بلاتے ہیں شاید حرمین شریفین کی برکت سمجھتے ہوں گے اس سے حرکت کرتے رہوح کت ، قصد لمباہے مختصر کرتا ہوں میں نے ان سے کہا کہ نماز میں ہاتھ نہ ہلایا کریں آپ لوگ نماڑ میں ہاتھ کیوں بلاتے ہیں؟ وہ صاحب مجھ دار تھے معلوم ہوا کہ عالم بھی ہیں انہوں نے کہد دیا ہی جب انسان نماز میں کھر اہوتا ہے تو شیطان اسے چوب دیتا ہے انگلی دیتا ہے شیطان اس کی نماز کوخراب کرتا ہے تنکیم کرلیا بلکہ ایک حدیث بھی بڑھ دی نماز میں ہاتھ ہلانے کے ہارے میں رسوںا متدصلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا کداگراس کے دل میں خشوع ہوتا تو نماز میں ہاتھ یووُں نہ ہل تا،نماز میں ہاتھ یاوُں ہلانااس کی دلیل ہے کہ دل میں خشوع نہیں المقد کی محبت ہے ول خالی ہے اس کا قالب، یعنی بدن توانلد تعال کے سامنے ہے مگر اس کا ول کسی بازار کی سیر کرر ہاہے وہ کسی مار کیٹ کے چکر لگار ہاہے وں المدتق بی کے سامنے نہیں۔انہوں نے حدیث بھی بٹاوی۔پھر دیکھیے میں نے نہیں کیے تبییغ کی؟ میں نے ان سے پنیں کہ کہ آپ بھی تو بہت ہاتھ ہاتے ہیں تو آپ نہ ہلایا کریں ایے نیس کہا ہلکہ میں نے ان سے بیہ کہا کہ یہاں لوگ نم زمیں ہاتھ بہت ہلاتے ہیں آ ب ہوگول کو

روکا کریں مقصد بیتھا کہ جب دوسروں کوروکیس کے توخود بھی تو سوچیل گے اپنے بارے میں کہ میں کیوں ہلاتا ہوں میں نے انہیں یوں تبلیغ کی کہ آپ لوگوں کوروکا َسریں کہ نماز میں ہاتھ نہ بلا کیں جہیغ کا فرض اداء کریں اس پرانہوں نے جواب دیا کہ کسی کو مدایت ک بات كبي جائے تو بعض لوگ تو مان ليتے ايں اور بعض ايسے نا راض ہوتے ہيں جيے ت نے اسے کھے گادیا ہوا ہے ناراض ہوتے ہیں۔اس قصے کوتو گزر گئے دو تین ساں اب اس باراس کا ایک مشامدہ بھی ہوگیا وہ اس طرح کہ سجد حرام میں ایک بیٹنج جو تمر کے لی ظ ہے بھی بیٹنخ ہم اور منصب کے کاظ ہے بھی بیٹنخ نظر آتے تھے، بڈھا بہت بن ٹھٹا بہت ہی شودار بڈھاجسمانی کاظ ہے بھی احماض صافر یہ چبرے پر چیک دمک ،خوب خوب چیک ومك والابذها تهابزا بحز كيلااور بهت فيمتى لباس، ۋا رهى كوبھى تيل لگا كرخوب جيكايا ہوا تی میں نے دیکھا وہ نماز میں ہاتھ بہت ملارہے میں تو مجھے خیال آئی کہ ماش واللہ د کھنے میں معدم ہوتا ہے کہ ریکوئی عالم میں ریھی معدم ہوتا ہے کہ کوئی صوفی ہیں ، بہت بڑے ولی اللہ میں ، ڈیا بھی انہوں نے شروع کی تو بہت کمبی دُعا ء، بہت کمبی تو بہتو کہیں پہنچ بی ہوا ہے، بہت بڑا ولی اللہ ہاس لیے مجھے اور خیال ہوا کہ ب جارے کی نمازیں ضائع جارہی ہیںا یہے تخص ہے تو اور بھی زیاد ومحبت ہے بات کی جائے۔ میں ان سے کہ بیٹ محبت سے، زی سے، عربی میں کہا کہ سے نماز میں وقع بہت ورت میں نماز میں ماتھ نہ ہمایا َ مریں ، بات ایسے شروع کیا کرتا ہوں کہ نماز میں ہاتھ ہلا نا فرض ہے یا واجب ہے یامتحب ہے؟ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ پچھاتو بتائے گا کہ فرض واجب مستحب توہے نہیں پھر کیوں بلاتے ہوا ہے بلاتے ہوجیے کوئی بہت برم فرض ہو، اس ہے جو میں نے یو چھاتو وہ بڑھاتو ایسے بی نکلا جیسے ایک دوسال یمیےمسجد نبوی میں کسی نے کہاتھ کہ بعض ہو گوں کو مدایت کی وت کہیں تو وہ ایسے بگڑتے ہیں جیسے اے لٹھ ہاردی توبه يا با تواييه نكلا بظام د كيف مين خواجه خضر نظرة رباتها مين تو سے خد كيا مارتا و دقريب تقد کہ مجھے گئے مارے بڑا نا راض ہوا بہت نا راض بہت بچھے نہ یو چھیے میں خاموش کہاہے کی

کہوں مجد حرام میں ہے بیت النہ سامنے ہے۔ کسی چیز کا، اس کے دل میں احترام نہیں،

اس نے جھے ڈائٹا شروع کردیا، تین ڈائٹیں اس نے جھے بلا کیں گنیمت ہے کہ پینیں مردیا کی تو یہ کہ بہت ہاں تے ہیں اگر ہاتھ ہلانے سنماز نہیں ہوتی تو آب نے ان کے چھے جتنی نمازیں پڑھی ہیں سب لوٹا کیں آپ کی کوئی نماز نہیں ہوئی اس ہوئی ہوئی اس ہے کہ مام صاحب تو نماز نہیں ہوئی اس ہے کہ مام صاحب تو نماز نہیں ہوئی اس ہے کہ مام صاحب تو بہت ہاتھ ہلاتے ہیں ایک اعتراض تو یہ کیا انہوں نے ، دوسرا اعتراض بیا کیا کہ آپ کی ہے جوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہوئی آپ کی کوئی نمین نہیں ہوتی آپ کی کوئی نمین نہیں ہوئی آپ نماز پڑھ رہ ہوئی سے جواں چھڑائی ع

جھے معلوم نہیں تھا کہ میرے پیچے میرے ساتھی بیٹے ہوئے سارے حالت من رہے ہے جھے ادھر طواف میں جانے میں دیر ہورہی تھی اس سے بڑی مشکل سے جان چھڑا کرمیں تو وہاں ہے بھی گیر بعد میں ایک افغانی مجابد مولوی صدحب جواب جائے والوں میں سے سخے انہوں نے اسے پکڑیں تو وہ بھی افغانی تھا، یہ بھی افغانی تو نوہ بالو ہو کائے ، ان لوگوں نے مجھے بعد میں بتایہ کہ اس مجابد نے اس کی خوب خوب خرلی، بہت ڈانٹا، بہت ڈانٹا پوچھا کہ تو عالم ہے یا جائل ہو یہے عالم تو نفر نہیں آتا اس سے کہ کھے بات کرنے کا سلیقہ بی نہیں ۔ معلوم ہوتا ہے کہ جابل ہے اور پھر جائل ہو کرساہ سے کہ کھے بات کی خاص کی معلوم سے ماصل کرنا چاہت تھی تو خیراس نے بہت ڈانٹا کہ ایسے پوچھا جاتا ہے بڑانا لا تی معلوم سے بات بات کی دیا تھی تو خیراس نے بہت ڈانٹا کہ ایسے پوچھا جاتا ہے بڑانا لا تی سے اس پر بات یاد آگئ کہ س سے ہوا ہے کہ بات نہیں تو کوئی تو ، ان لیت ہے اور کوئی تو اس یہ بیار باہول کہ جہاں پہلے سے اثر ورسوخ ، نفوا ، انچھی خاص اسے کہ جیسے شار دیاس سے بتار باہول کہ جہاں پہلے سے اثر ورسوخ ، نفوا ، انچھی خاص

محبت اور تعاون نہ ہوتو خصوصی نطاب ہے کسی کا عیب اسے نہ بتا میں وہ ماے گانہیں ایسے لڑائی جھگڑا کرے گاجیسے ٹھ ماردیہ۔

# كو نكم شيطان نه بنين:

د وسری صورت په که بالکل خاموش بھی نهرین که تیجه کہو ہی نہیں ،گو نیکے شیطان ہی ہے رہو کہنا ہی چھوڑ دیں ایسے بھی نہیں ایسے ذراعی چلتی می بات کہدا یا کر س مبلکی ی جے کہتے ہیں کہا یہے بی شوشہ حجوز دیا بھراگروہ کے کہبیں ایسے نہیں ،ایسے نہیں ،ایسے نہیں تو آپ زیوہ نہ بو میں بحث مباحثہ نہ کریں بس اتنا کہدویں کہ بھائی ہواء سے یوجھ لو دوسری ہار پھرید کہددیں کہ علاءے یو چھالو تبیسرا جملہ بالکل نہ بولیں پھر کان دیا کر وہاں بیٹھے رہیں گویا کہ آپ سُن ہی نہ دہے ہوں ،اس کا اثر پیہوگا کہ جو بات و نیامیں مجھی کسی کان نے ٹی بی نہیں تو آئ ایک کان نے تو سن لی ، ہوسکتا ہے کہ وہ آپ کے س منے قبول نہ کرے مرد وقدح کرےاعتراض کرے مگر کان میں ایک ہوت پڑ گئی شاید وہ بعد میں سویے، ش یہ بعد میں سوینے کی توفیق ہوجائے اوراسے ہدایت ہوجائے اور ا گرنہیں سوھے گا تو تعجب ہے سی دوسرے کوہی بتادے گا کہ آن میں نے ایک مولوی کو دیکھاجو بردی عجیب بات کہدر ہاتھاس کے خیال میں تو عجیب ہی ہوگ ، بری عجیب بات کہدر ہاتھ تو ہوسکن ہے کہ پہلے کو ہدایت نہیں ہوئی ، ہات جیب سمجھ کر دوسرے ہے کہد دی ش پر دوسرے کو ہدایت ہوج نے پھر دوسرے نے عجیب سمجھ کرآ کے جداوی جتنے لوگ عجيب مجھيں گئو آ گے چِيا كميں گئو چيتے چلتے، چيتے چلتے ديني بات زيادہ كا نوں تك جب سنجے گی لوگول کا تعجب ختم ہوجائے گا سنتے سنتے کھروہ تعجب نہیں رہے گا اس لیے شوشه چپوژ د و کریں پچھونہ بچھ کہہ دیا کریں ایسے ملکی پھلکی بات کہد دیا کریں تواہیے ہی مسجد میں کھڑے ہونے کے طریقے کیے ہیں پہلی صف میں امام کے قریب میا ، ، پھر صلیٰ ہم ہے تم جن کی صورت لقد کے حبیب صلی القد علیہ وسلم کی صورت جیسی ہو۔

#### مسلم نوں کی دین سیے ففلت:

سیمسلہ آپ حضرات بہاں تو سنتے رہے ہیں اور کہیں کی بھی مبحد میں چلے جا کیل اگرکوئی مید مسلہ بیان کرے گا تو کہیں گے رہارے! بید مسلہ تو کہاں ہو سنا ہے بیکہاں سے نکال بیا تو ہات ہے ہے کہ بتانے والے بتا تے نہیں، پو چھنے والے پو چھے نہیں تو مسلے کا عمم ہو کیسے؟ بتانے والوں نے بتان چھوڑ ویا پوچھنے والوں نے پوچھنا چھوڑ ویا بیدین ہوگی سپری میں کون بتائے کون پوچھے؟ اگرکوئی مسئہ کی کو بتایا جا تا ہے تو اسے تجب ہوگی سپری میں کون بتائے کون پوچھے؟ اگرکوئی مسئہ کی کو بتایا جا تا ہے تو اسے تجب بیر کہم نے تو بھی سابی نہیں یوں لگتا ہے کہ جسے اللہ کے بندے کا خاندان ہو، ہیں پشتوں سے قدماء چلے آئے ہیں، پچھیں پشتوں ہے اور اس نے ہیں سال سی خانقاہ میں رگڑ ائی کروائی رگڑ ائی ، تو اس نے تو سابی جہدی ہوں ہوں ہیں ہو جا ہوں ہیں بڑھا ہوں سے بڑی ہوں ہوں ہیں رہا، بہت بڑی ہوں میں دیا ہوں میں رہا، بہت بڑی ہوں ہوں خانا ہوں میں رہا، بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ میں رہا پھر بھی اس نے تو سن نہیں ہو خانا ہوں میں رہا، بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ میں رہا پھر بھی اس نے تو سن نہیں ہوں میں میں دیا ہوں ہیں رہا، بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ میں رہا پھر بھی اس نے تو سن نہیں ہوں کی مسئہ کرھوں کیا ہوں بھی رہا، بہت بڑے بڑے ورے میں کی نے کیا خوب کہا ہے ۔

مرھرے نکال میاا سے بولول کے ہارے میں کی نے کیا خوب کہا ہے انہوں نے وین کب سیکھا ہے رہ کرشنخ کے گھر میں پے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں

بیدا ہوئے تو کیا کہتے ہیں مینٹی ہیتال میں جہاں عور تیں جاکر ہے جنتی ہیں اور ماضرین میں ہے کہ تا یا میٹرنٹی اچھا بید ہوئے جاکر شیطان خانے میں میٹرنٹی میں جہال چاروں طرف ننگی عور تیں اور مرد ہوتے ہیں ،اس کے بعد جیسے بچہ تھوڑا تھوڑا بوسنے لگا تو نر مری اسکول میں ڈال دیا جہال سارے شیطان کے انڈے بچے ، ذرااور ہوش سنجالا تو کسی اور اسکول میں پھر کا لج میں ڈال دیا جہاں سادے ہی شیطان کے ہوڑا ساتھ کی اور اسکول میں پھر کا لج میں ڈال دیا جہاں سادے ہی شیطان کے ہیں شیطان کے ہیں ڈال دیا جہاں سادے ہی شیطان کے ہیں دارائی کے ہیں ڈال دیا جہاں رہ رہ کر پھراس کے ہندے ،رحمٰن کا ہندہ کو ل ایک بھی تلاش کرنے پر بھی نہ سے تو وہاں رہ رہ کر پھراس کے

بعد کہیں مل زمت اختیار کرلی کس صاحب کے دفتر میں۔ پھرا گرا ہے کوئی مسئد بتایا جاتا ہے تو ہڑئے نعجب ہے کہتا ہے اچھا! بیتو ہم نے بھی سنا بی نہیں ارے واہ! علامہ اُ دوران تو نے بیمسئد سنا بی نہیں سے کہتا ہے اچھا! بیتو ہم نے بھی سنا بی نہیں ارے واہ! علامہ اُ دوران تو نے بیمسئد سنا بی نہیں ہے اتنا ہڑا علامہ تو نے بیمسئد سنا بی نہیں ہے انہوں نے دین کب سیمھا ہے رہ کریٹنے کے گھر میں انہوں نے دین کب سیمھا ہے رہ کریٹنے کے گھر میں مرے صاحب کے دفتر میں مرے صاحب کے دفتر میں

# مسجد میں کسے لیے جگہ رکھنا:

حضرت موا. نا برارالحق صاحب کومسائل کا بہت احساس ہے بہت زیادہ، کیول نہ ہوالتد تعالی کا قہ نون ہے،امتد کا قہ نون ،التد کے بندوں کوالٹد کا قہ نون جاننے کی فکررہتی ے، اللہ حکم الی کمین ہے جولوگ اللہ تعالی کے قانون معلوم نہیں کرتے وہ دین کے کتنے بڑے دعوے کرتے رہیں وہ التدکو بغیر قانون کے بمجھتے ہیں، التدتو ہے مگراس کا قانو ن کچھٹبیں بیان نیا ؤیور کے راجہ کی حکومت ہے۔ باتیں تو اللہ کی بہت کرتے ہیں بہت زیادہ ہاتیں ، بہت بڑے دین دار بن گئے مگران کے بال امتد تع کی کا قانون کچھنبیں ، بس ایسے بی اللہ تو ہے اس کا قانون کچھنیں وہ بغیر قانون کے بی حاکم ہے۔ میں بتار ما تھ کہ مویانا ابرار الحق صاحب کو ابتد تعالیٰ کے قانون کا بہت خیال رہتا ہے، بہت خیال۔ ابھی کچھون میلے حکیم اختر صاحب کے ہاں مویا نا جب تشریف لائے تو انہوں نے ایک بات دیکھی اس بارے میں مجھ سے یو چھنے کے لیے فر ویا، مجھ پرمیرے اللہ کا ایک کرم یہ ہے کہ مولانا جیسے متصلب ،اتنے کیے، دین میں اتنے کیے وہ مسئد یو جھتے میں تو مجھے یو چھتے ہیں ،فرماتے ہیں جب تک بیسئلنہیں بتائے گاس ری و نیا کے مفتی بتاتے رمیں کسی کا کوئی اعتبار نہیں مسئلہ یہال ہے بوچھو۔ انہوں نے ویکھ کے تحکیم ص حب کے بیے بیلی صف میں امام کے قریب لوگ جگہ رکھ لیتے ہیں بیلیے سے کہ وہ بعد میں آئیں تو پھر پہلی صف میں مام کے قریب کھڑ ہے ہوتے ہیں انہیں دفت نہ ہوئی کو

بٹان نہ پڑے تو مولا نا ابرار الحق صاحب نے فر مایا کہ بہلی صف میں یا کہیں بھی کسی کے ہے جگہ محبوس کر کے رکھنا رہ تو جہ تزمععوم نہیں ہوتا ،سجد تو الند تعالیٰ کا گھرے جوآیا جہال آیا بیٹھ گیا ایک شخص اینے سے جگہ رکھوائے یہ جائز نہیں معلوم ہوتا۔ حکیم صاحب نے جواب میں بتایا میرے بارے میں کہ میں نے اس سے یو چھ لیا ہے جھیم صاحب کو بھی مورانا کی طرف سے تاکید ہے کہ جومسئلہ پیش آئے بہال سے یو چھاکرو۔ جب مول ناکو اس کاعلم ہوا مولا نا یہاں تشریف لائے تو مجھ ہے فرہ یا کہ آپ بدمسئد لکھ دیں تا کہ د وسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں مولانا تو بحمدالقد تعالی بہت دور دور ملکوں میں تشریف ہے جاتے ہیں،اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہے ہیں تو دوسرے عما ،کو دکھانے میں سمجھ نے میں ذرا آسانی رہے کیونکہ بیک ٹی کی بات اس سے کہنہ کوئی بتائے نہ کوئی یو جھےتو نئی تو ہوگی ہی ،ائ پیے فر مایا کہ وہ مسئیہ لکھے دیا جائے۔ دیکھیے الله تعال يہال كتن تحقيق كام لے رہے ہيں ميرے خيال ميں مسئعہ بالكل واضح بہت واضح ، دلاک سامنے مگر جیسے لکھنے کاحق ہے، اور حق جیسے دارالا فق ، سے مسئد لکھا جاتا ہے اس كے مطابق لكھنے كے سے ان منتبول كے ذھے لگايا تو اس مسكے كو انہول نے بورا کرکے دکھای یا نچ ہفتوں کے بعد ، یا نچ ہفتوں میں جارمفتی ہیں ، یا نچ ہفتوں میں وہ مئندانہوں نے لکھا جب کہ ادھرے اصرار ہوتار با کہ مئند جلدی مل جائے ہر دوسرے تيسرے دن حكيم صاحب كا نيبي فون آر باہے، ميں يہي جواب ديت رہوں كدوه لكھا جار با ہے، ہوجائے گا، یانچ ہنتوں میں لکھااب وہ دلائل ہے، رسول النصلی التد عدیہ وسلم کے ارشادات،حضرات صحابہ کرام رضی القد تعالی عنهم کا طریق کار،ایک دونہیں کئی دلائل ہے صاف کر کے لکھا وہی بات جو میں کئی سالوں ہے کہدر ہاہوں کدامام کے قریب صف اول میں علماء کاحق ہےاورا تن حق ہے کہ اگر کوئی دوسرا آ کر بیٹھ جائے یا کھڑا ہوج ئے پیچھے ہے کوئی عالم آئے تو اسے پکڑ کر تھینچ کر چیھے ہٹا دے کہ بھائی صاحب آپ کا مقد م بيے اور يبال آ كے جو بيالتدتع في في على واور الل صلى كامقام ركھ بے صحاب

كرام رضى المدتعالي عنهم، ي كي كرت تھے، بعض صحابہ سے تابت ہے كہ پہلی صف سے سنکی کو پکڑئر بیجھے کردیا نماز ہے فارغ ہوکراہے سمجھایا کہ بھائی! ناراش مت ہونا، ص حبز اوے! ناراض مت ہونا بات ہے کہ رسول التصلي الله مديد وسلم كا حكم يبي ہے، چرا ہے مجھایا مسکدے اس لیے بتار ماہول کدیبال یہ ہے کدما منے سے ایسے لوگ موں جن کی صورت سے بیٹا بت موکداس کے ول میں اللہ تعالی کے حبیب صلی اللہ ملایہ وسلم کی صورت مبارکہ سے نفرت نہیں تم کم سے کم اتنا تو ہوسا منے کھڑا ہو، پہلی صف میں مام کے سیجھے،اللہ کے در بار میں جو بہتے ہوئے میں توسب سے آگے وہ جو پی صورت ے خاہر کررہا ہے اس کے دل میں اللہ کے حبیب صلی للہ علیہ وسلم کی صورت میار کہ ت غرت ہے کھلا ہوا باغی، باغیوں کی صف پہلے اور اللہ کے بندوں کی صف چھے تو پیطریقہ تو ٹھیک نہیں اس ہے یا ٹی وگ دائمیں و نمیں ذرا پچھہٹ جایا کریں سیجے صورت و اول کوس منے کیا کریں، وُنا ، بھی کرایا کریں کہ بااللہ! تو نے جن لوگوں کوایے حبیب نسلی اللدعديد وسلم كى صورت جيسى صورت بنانے كى توفتى عطاء فرمادى ال كى بركت سے ہمارے دلوں سے بھی اپنے حبیب صلی القد ملیہ وسم کی صورت سے جو نفرت ہے وہ نکال وے ہمجیت عطا ہفر مادے ، پیدؤ عاء بھی کر ہیں۔

# ڈاڑھی کے ہارے میں خواب:

توگ خواب کا بہت المبار کرتے ہیں گئی کی ایک شخص نے فوان پر خواب پوچھ جولوگ فون پر خواب پوچھ جولوگ فون پر خواب پوچھ ہیں ان سے میہ کہدد یا کرتا ہول کہ خواب کی تعبیر قوایک بی ہے کہدد نیا خواب کی تعبیر قوایک بی ہے کہد نیا خواب ہے بہر بہر ہی ہے اور پھولیں، جا نزنا جا کز پوچھو، حلال حرام پوچھو، آپ کی بیداری کسی ہے اسے دیکھو، خواب کا کیا ہے گراس نے یہ کہ کرخواب کی تعبیر پوچھی کہ بہت ضروری ہے، تھوڑ اس ایک آوھ مفظ کہا تو عمل سمجھ گی کہ بہت ضروری ہے، تھوڑ اس ایک آوھ مفظ کہا تو عمل سمجھ گی کہ بہت ضروری ہے، تھوڑ اس ایک آوھ مفظ کہا تو عمل سمجھ گی کہ بہت ضروری ہے۔ تھے کہ تم

ڈارھی منڈاکرا پی دنیہ برباد کررہے ہو، ائتدت لی کا عذاب مول لے رہے ہو، ڈاڑھی منڈ اکرد نیامیں اللہ کاعذاب لے رہے ہو، کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں کسی نے بتایہ کسی نے بتایا یا رسول التد علی وسلم نے بتایا، جب میں نے ان کی بات سنی تو ان سے کہا کداس خواب کی تعبیر تو طاہر ہاں کے پوچھنے کی کیاضرورت ہے، کیااس کے پوچھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ رسول لندصی القدعیہ وسم کی صورت مہار کہ سے دل ہیں ہونفرت اور پھر نے جائے انیا کے عذاب سے توبہ کیسے ہوسکتا ہے؟ آپ کو جوخواب میں کس نے تنبیه کی تواس کی تعبیر تو یو حصے کی ضرورت ہی نہیں ، یہ تو کسی انسان میں بال کی نوک کا ا یک بٹاار ب حصہ بھی عقل ہوتو وہ بھی سمجھ سکتا ہے یا تو مسلمان نہ کہلا ئے ، چھوڑ دوکون کہتا ے کہ مسممان بنواور اگر کہلاتا ہے تو اس کا دعوی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے حبیب صمی التدعدیدوسم سے محبت ہے، دعوی تو بدکررہا ہے جبکہ صورت سے بن وت ظاہر کررہا ہے کہ باغی ہے میتو ہاغی ہے، صورت ہے بی نفرت تو کہنے مگامعا ذاللہ اول میں نفرت تو نہیں، تو میں نے کہا تیرے دل میں اگر رسول امتد سلی التدعیب اسلم کی صورت مبار کہ ہے نفرت نہیں تو تیری گردن برکس نے تعوار رکھی ہوئی ہے کہ ضرورڈ اڑھی منڈ اؤ ورنہ بخ<u>ے قت</u>ل کردں گا؟ جواب میں کہتے ہیں کہ ہوگ مذاق اُڑاتے ہیں ،لوگوں کے مذاق اُڑانے ہے بیخے کے لیے جا وُجہنم میں۔

# ناكوآ گيا:

ایک ناک والا چلا گیانگئول کی مجلس میں، بہت سے نکٹے بیٹے ہوئے تھے، انہوں نے جواس کا فداق اڑانا شروع کیا او ناکوآ گیا، ناکوآ گیا، بیقااییا ہی بہا درجیسہ آج کل کا مسلمان، یہ برداشت نہیں کرسکا چاقو نکالا اور اپنی ناک کا ث ڈالی، ای طرح کوئی بہادر کہیں دارالاق و میں پہنچ گیا اور کان میں بات پڑگئی کہ ڈاڑھی ایک مٹھ سے کم کرنا بغاوت ہے، کھلی ہوئی بغاوت، علانیہ بغاوت ہے، متلا اور دسول القد صلی المتدعدیہ

وسلم کی تو خیال آگی کہ بعناوت چھوڑ دول، ڈاڑھی رکھ لی ابھی ذرا ذرائی دور بین سے نظر آنے کے قابل مولی تو بیوی نے کہاارے! یہ کدھر سے آگیا جنگل، بس ۔ اکبر دہے نہ تھے بھی برٹش کی فوج سے اکبر دہے نہ تھے بھی برٹش کی فوج سے لیکن شہید ہوگئے بیگم کی نوج سے

و و بیگم بی اس کی سار کی به دری نکال کرر کاد بی بد دو سروں کا تو کیا کہنا۔ یا اللہ!

ہی را کو لُ کی سنیس یا اللہ! حیری رحمت اور محض تیرا کرم ہے کہ تو نے مسلمانوں کے گھر میں،

میں ہمیں پیدا فر ما یا گرتو کسی ہند و کے گھر میں، بنیے کے گھر میں، پوز سے کے گھر میں،

پی رکے گھر میں، بھنگی کے گھر میں، سمجھ کے گھر میں، عیسانی کے گھر میں، یہودی کے گھر میں میں ییدا کر دیتا تو کیا بند آ، ہمار سے اختیار کی بات نہیں، تیرا کرم اور رحمت کہ تو ہے ہمیں مسلمان گھر اے میں پیدا فر ویا اس رحمت کے صدقے سے تجھ سے ذعا مرکز تے ہیں کہ یا اللہ! ہی رے فاہر و باطن کو سے اور کے مسلمان بنا لے، تیر سے حبیب صلی للہ عید و سم کی صورت سے دیوں میں جو نفر ت بیدا ہوگئی ہے، اس غرت کو دلول سے نکال کرا پی اور الیے صورت سے دیوں میں جو نفر ت بیدا ہوگئی ہے، اس غرت کو دلول سے نکال کرا پی اور الیے صورت سے دیوں میں جو نفر ت بیدا ہوگئی ہے، اس غرت کو دلول کو منور فر ماد ہے۔

اینے حبیب صلی اللہ عید و سلم کی محبت کے فور سے ہمارے دلول کو منور فر ماد ہے۔

# نماز کے سائل سے لاعمی:

ابندتعالی مسدنوں کو نعمت اسلام نعمت ایم ن کی قدر کرنے کی تو فیق عطاء فر مادیں۔
القد تعالی نے مسد نول کے گھر ہیں پیدا فر اپر لیکن آج کے مسلمان نے اس کی قدر سی کہ شریعت کے ایک میک حکم سے غفلت ہرتے ہیں، حتی کہ اسلام کے بنیا دی ارکان سے متعلق مسائل کا بھی ہم نہیں، نماز جو دن ہیں پانچ بار پڑھی جاتی ہے مسلمانوں کو سے نہیں معلوم کہ س کا طریقہ کیا ہے، متنی نمازیں غلط طریقے سے پڑھ کر پھر آخر ہیں کہد دیتے ہیں کہ ہم نے تو س تھ سال تک نمازیں ایسے ہی پڑھی ہیں اب کیا کریں؟ وہ مجھ دیتے ہیں کہ ہم نے تو س تھ سال تک نمازیں ایسے ہی پڑھی ہیں اب کیا کریں؟ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ساٹھ ساں کی نمازیں! وہ قضا کریں اور کیا کریں۔

کتے ہیں آئی ساری نمازی کیسے قضا ہوں گی؟ تو میں بیہ بتاتا ہوں کہ روزانہ قضاء کرنا شروع کردیں و عاء بھی کرتے رہیں زیادہ سے زیادہ نمازیں قضا کرتے رہیں ( کم وقت میں زیادہ نمازیں قضا کرتے رہیں ( کم وقت میں زیادہ نمازیں پڑھنے کا طریقہ جواہر الرشید جد نمبرے، جوہر نمبر ۹۹ میں دیکھیں۔ جامع ) ساتھ ساتھ بیووسیت بھی کردیں کہا گرقضا کرنے سے پہلے مرگئے تو ثلث مال سے باتی نمازوں کا فعد بیادا کردیا جائے، بیتین کام کریس بھرا گرنم زیں پوری کرنے سے بہتے ہی مرگئے تو ان شاء القد تعالی امید ہے کہ القد تعالی معاف فرمادیں گے اوران سے بہتے ہی مرگئے تو ان شاء القد تعالی امید ہے کہ القد تعالی معاف فرمادیں گے اوران کے بہتے ہی مرگئے تو ان شاء القد تعالی امید ہے کہ القد تعالی معاف فرمادیں گے اوران کے بہتے ہی مرگئے یو ہے ہی بیتے ہی کہتے ہیں بیانہیں۔

اگر نماز پڑھتے ہی نہیں تو ان کا تو قصہ ہی الگ ہے کیکن جو نمازی ہیں نمرز پڑھتے ہیں اور نمازین نہیں ہور ہیں۔اور سنے اسی نے یہ بتایا کہ ہم فرض نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے رہے ہیں، دوسری سورت نہیں ملاتے معلوم نہیں کتنی مدت گزرگئی فرض نمازوں میں بتایا شہر سنت اور نفل میں تو میں بتایا ہے ہی بتایا کہ ہم تو سورت اور نفل میں تو سب رکعتوں میں سورت ملاتے ہی نہیں سب رکعتوں میں سورت ملائے ہی نہیں ہے۔انہوں نے بتایا کہ ہم تو سورت ملاتے ہی نہیں صفحہ کہی بھتے رہے کہ سورہ فاتحہ ہی کافی ہے۔ارے! یہ جونمازی لوگ ہیں نمازی ،ان کا صال یہ ہے۔

کس نے بتایا کہ وہ التی ت کے بارے میں بیٹیں جانے تھے کہ واشھ دان محصدا عبدہ ور سولہ تک بڑھ جائے، کہتے ہیں کداب مجھے پتاچلا ہے ور نداس سے پہلے میں والمطیب تک بی بڑھتا تھ، بڑھا ہونے کے بعداب پتاچلا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں سجھتا تھا کہ التحیات والمطیب پرختم ہوجاتی ہے، اگرا یہ ابی ہے توصرف التحیات بی کہدکراٹھ جا کہ لاتے التحیات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبدہ ور سولہ تک پڑھا جائے عام لوگ اسے التحیات کہتے ہیں اور نقبی اصطلاح میں کہ جاتا ہے " تشہد" دو سجدوں کے بعد میشنے کو قعدہ کہا جاتا ہے اور اس میں التحیات پڑھی جاتی ہے جوعبدہ سجدوں کے بعد میشنے کو قعدہ کہا جاتا ہے اور اس میں التحیات پڑھی جاتی ہے جوعبدہ

ورسولة تك باس يزهن كوتشهد كت بين فعول مين تو بهتر ب كدا مرجار ركعتول كي نیت ہوتو تشہد کے بعد در ودشریف بھی پڑھیں ،اس کے بعد دُیا ،بھی پڑھیں پھرتیسری رَعت كے ليے كفرے مول و ثناء بھى يرهيس، ثناء كے معنى سب حسانك السلهم وبتحمدك وتسارك استمك وتتعالي جدك ولا الهغيرك بأثمى یڑھیں۔ یہ بات من کرتو بہت ہے لوگ پریشان ہو گئے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ تراوی میں جار جار رکعات کی نیت باندھتے ہیں تو جب انہیں یہ بتایا جا تا ہے کہ جار ر بعت کی نبیت با ندهیس تو بھر دور کعت کے بعد درو دشریف بھی پڑھیں ، وُما ، بھی پڑھیس اورتیسری رکعت کے لیے کھڑے ہول تو ثناء بھی پڑھیں ، بیان کروہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو حيار رُعت كي نيت باند ھنے كاارادہ اس ليے كيا تھا كدذ راسمبوت ہوجائے گ بية اور مصیبت بڑگئے۔ جار جار رتعتیں بڑھنے ہے کوئی فائد ونہیں ہوتا بلکہ جو دو رکعت میں یڑھنے وی جا رکعتوں میں بھی پڑھناہے، کچھ جھوڑ نانہیں،بس فرق اتناس ہے کہ دو رکعت میں مہوست ہے کہ بچھ کام یہ سرام کر سکتے ہیں اور اگر جیار رکعتوں کی نیت سری تو مستسل ای میں بندھا ہوا ہے۔ بیخوب یا درکھیں کدا گر جیا ررکعہ ت نفل کی نبیت باندھی تو اس میں دورکعت کے بعداشھ لمان محمدا عبدہ ورسولہ تک پڑھنے کا جورستور ہو گیا ہے کہ یبال تک پڑھ کرتیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ بیخلاف اولی ہے، نم زتو ہوجائے گ مراجر کم ملے گا۔ مسنون طریقہ مستحب طریقہ یم ہے کہ تشہد کے بعد درو د شریف بھی پڑھیں اس کے بعد دعاء بھی پڑھیں پھرتیسری رکعت کی طرف کھڑے ہوکر تن مجھی برحیں۔البت فرائض میں بیے کہ دور کعتیں بڑھنے کے بعد جب بیٹس گے آواشھدان محمدا عبدہ ورسولہ سیر اتک پڑھیں گے،اس ہے آگے پڑھنا جائز نبیں ،اگر تے عمدالینی جان بوجھ کریڑھ لیا تو دو کام کرے، پہد تو یہ کہ تو بہ کرے کیوں گن ہ کا کام کیا ، دوسرا کام بیرک کہ نماز لوٹائے تو بہجی کرے اور تم زہمی لون ئے۔ اور اگر مہوا کرلیا لیعنی بھول کر آ گے پڑھ گیا تو جب یاد آ ئے کھڑا

ہوجائے اور آخر میں مجدہ مہوبھی کرے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کرتشہد سے آگے درود شریف بھی پڑھلیااور کہددیا کہ وہ تو ساٹھ سال سے پڑھر ہے، جیسے میں نے ایک مخص كا قصد بتايا كدوه مجمتا تها كدالتيات شهادتين سے يہد يہد بي تو خوب ياد ركيس جہالت عذر نہیں کوئی ساٹھ سال تک پڑھے یا سوسال تک ساری عمرای طرح پڑھت ر ہےاس کی ایک نماز بھی نہیں ہوگی سب نمازیں لوٹائے۔ارے! کیا کیا بتاؤں ع ہمہ داغ داغ شد ترجمه بورابدن داغ داغ مي كهال كهال ميابدر كهور

#### وضوبين گهرتا:

یہ ہیں "ج کے نمازیوں کے حایات انہیں یہی معدوم نہیں کہ کس حالت میں وضوء ہاتی ہے اور تمس وقت وضوٹوٹ گیا۔ نیلی فون پر جولوگ مسائل یو جھتے ہیں تو اس میں ایک بات بہت زیادہ ہو چھی جاتی ہے کہ وضونہیں تھہرتا۔ یو چھتے رہتے ہیں کہ ہوانکل جاتی ے وضوبیں مفہرتا، نماز کیے برحیس؟ انہیں بتاتا ہول کے جلدی جددی برا ھالیا کریں، وضو جیدی جلدی کریں اور اس کے بعد نماز کے اندر جوفرض اور و جب جیزیں ہیں وہ پڑھیں سنت اورنفل جھوڑ دیں جلدی جیدی پڑھیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ وضوابھی پورا بھی نہیں ہوتا کہ پھر ہوانکل جاتی ہے۔ دوسری شکایت بیکرتے ہیں کہ قطرہ نکل جا تا ہے۔ کس کی ہوانکل جاتی ہے، کسی کا قطرہ نکل جاتا ہے۔ یہ شکایات تو نیمی فون پرلوگ یو جھتے ہی رہتے ہیں۔ طبی اصول میہ ہے کہ اگر سادہ مختک خوراک ہوتو اس کی ہوامیں ہدیونہیں ہوتی اور اگرخوب بہتر ہے بہتر مرغن کھانے کھائے جا کیں تواس کی آنگیٹھی دھواں بہت دے گ بد بوبھی بہت بخت ہوگی۔ آج کل کامسلمان کھائے بغیرتور ہتانہیں، بار بارکھ تار ہتاہے غاص طور برآئس کریم اور کیک دغیرہ بیہ چیزیں تو معدے کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔

# بے پردگی کاوبال:

ا سے ہی ہے بردگ کی وجہ ہے اوگول کے قطرے بھی بہت ٹیکتے ہیں۔ کیا بناؤں کیے کیے قصے عبرت کے بیے بتا تا ہوں گرمعلوم نہیں کی معرایت ہوتی بھی ہے پہیں ، مہمی خطرہ ہوتا ہے کدایس باتیں بتانے ہے کہیں ریورس گیئر ندلگ جے۔ایک شخص نے بتایا کہ وہ کہیں جشمے کی دکان برملہ زم ہے ،عورتیں چشمہ مگوانے ہی ہیں بہت بن کھن كر، بہت بى مزين ہوكر " تى بى ،چشموں كے فريم و ەخود نبيس لگا تيں بلكه ملازم لگا تا ہے وہ آ کینے میں دیکھتی رہتی ہیں پھر جوفریم انہیں پسند آجائے خرید لیتی ہیں۔اس شخص نے بنایا کہ وہ جب عور تول کے فریم نگا تا ہے تو یانی نکل جاتا ہے تو اس صورت میں وضوثو نے گایانہیں؟ عسل فرض ہوگا یا نہیں؟ اس قوم کا بیرحال ہے، ؤعد کر کیچیے کہ اللہ تعالی ان باتول کوقوم کی مدایت کا ذریعہ بناویں۔ ہوا تھی نکلتی میں زیادہ کھانے ہینے سے ، ایک بات تو یہ کہ ضرورت سے زیادہ کھ تے بیتے ہیں، دوسری بات پیا کہ دوخوراکول کے ورمیان وقفہ بہت کم رکھتے ہیں، تیسری بات بیا کہ مرخن غذائیں کھاتے ہیں جن میں رومن زیادہ ہو کی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں طاہر ہے کدان سے ہوازیادہ پیدا ہوگ اوروہ ز ، د ه بد بودار بھی ہوگی۔

# ایک ختک لقمے کی اہمیت:

ایک نسخہ یا دکر ہیں ،ارے! ہیں مفت میں نسخے بتا تار ہتا ہوں کوئی قدر نہیں کرتا یہ مفت میں نسخے بتا تار ہتا ہوں کوئی قدر نہیں کرتا یہ الصباح یک القبۂ خشک چہانہ ہبتر ہے صد بزار مسلم مرغ 'زان صبح نہار مندایک خشک لقمہ کھالیں تو وہ صد بزار مسلم مرغ کھائے ہے بہتر ہے۔ سو بزر رکا ایک یا کہ ہوتا ہے لیعنی ایک یا کہ مرغ مسم بجھتے ہیں؟ یہ مرغ یکانے کا بخر رکا ایک یا کہ ہوتا ہے لیعنی ایک یا کہ مرغ مسم بجھتے ہیں؟ یہ مرغ یکانے کا

ایک نسخہ ہے مرغ کو سانم کا سالم یکاتے ہیں یوٹیاں نہیں کرتے ،لوگ کہتے ہیں کہ بہت

مزے دار ہوتا ہے۔ ایک لاکھ مرغ مسلم کھانے سے آئی طاقت نہیں آئے گہ جتنی طاقت نہیں آئے گہ جتنی طاقت علی الصباح ایک خشک لقمہ چبانے سے آئے گہ۔ اس کی وجہ بیرے کہ منع کو کوئی خشک چیز تھوڑی کی کھ کمیں گے تو وہ معدے کی رطوبت کو جذب کرے گی اور جب معدے کی رطوبت کو جذب کرے گی اور جب معدے کی رطوبت کو جذب کرے گی اور جب معدے کی رطوبت جذب ہوں گی تو معدہ سے حربے گا اور جس کا معدہ سے جہاں کی معدہ تیں بحال رہیں گی:

#### المعدة بيت الداء والحمية راس كل دواء

معدہ ہر بہاری کا گھر ہاورزیادہ کھ نے پینے سے پر ہیز کرتا ہے ہردواکی بنیاد ہ،

راس کل دواء بنیدی چیز ہے ہے کہ کھانے پینے میں پر ہیز کریں۔ ایک بات تو یہ ہوگئ کہ

زیادہ ہوا تھی کیوں چھوٹی ہیں کہ ہر وقت حیوانوں کی طرح چرتے رہتے ہیں، چرتے

رہتے ہیں، چرتے ہی رہتے ہیں تو زیادہ کھانے اور مرغن غذا کھانے کی وجہ ہے ہد بودار

ریاح فارج ہوتی ہیں۔ ایک دوروز پہلے میں نے بتایا تھا کہ دو تھی چنے دن میں دویا تین

بار کھال کریں۔ بہت کافی ہے زندہ رہیں گے اور معدہ بہت سے کو گئے گلاتے

بار کھال کریں۔ بہت کافی ہے زندہ رہیں گے اور معدہ بہت سے کہ لوگ انہیں چنے کھلات

بیں اور دیکھیے گدھا چنے کھ کر پھرؤم کیے لگا تا ہے ڈھینچوں، ڈھینچوں کی آوازیں بھی

میں اور دیکھیے گدھا چنے کھ کر پھرؤم کیے لگا تا ہے ڈھینچوں، ڈھینچوں کی آوازیں بھی

میں اور دیکھیے گدھا ہے کہ ھے ہی کی نقس اٹارلیں اس نیت سے کہ صحت ٹھیک رہے

ماز سہوست سے پڑھ سکیں اس لیے علی الصباح چنے چبایا کریں، میں مین کی کی نمار سے

میں چنے چبا تا ہوں۔

میں چنے چبا تا ہوں۔

روسری بات جو ہے کہ نوئی جہتی رہتی ہے تواس کی دجہ ہے ہے پردگی جیسا کہ چشمے کی اور کان پر ملازمت کرنے والا کا قصد بتایا۔ لوگ اپنی عورتوں کو پردہ نہیں کرواتے ، اور دوسرے جو ہیں وہ دیکھنے ہے بارنہیں آتے ، دکھ نے والے اپنی بیویاں ، بیٹیاں کا بھو کی اور دیکھنے والے دیکھنے ہے باز نہیں آتے ، دونوں کا فائدہ ہے ، اس کا بھی اور اِس کا بھی۔ چشمے کی وکان پر بیوی یا بٹی کوشو ہریا ابا خود لے جاتا

ہے پھر ذکان پر موجود ملازم ہے کہتا ہے کدا ہے فریم لگا گا کر دیکھو۔ اس ہے چار ہے

نتو خود ہی بتادیا کہ میں جب انہیں فریم لگا تا ہول تو ایک اتار پھر دومرالگایا تو ساتھ ساتھ وہ عورتیں بنس بنس کر باتیں بھی کرتی ہیں تو اس ملازم نے بتایا کہ بنی نکل جاتا ہے، ایک صورت میں عنس فرض ہے یا نہیں ایسے ایسے مسائل تو پوچھے رہتے ہیں۔

ایک شخص نے بتایا کہ ویسے بیٹھے کھڑے پانی نہیں نکلتا لیکن مجدے میں جاتا ہے تو الزنا پانی نکل جاتا ہے تو اسے بتایا کہ بیٹھ کھڑے پانی نہیں نکلتا لیکن مجدے میں جاتا ہے تو ساتھ تو نماز نہیں ہوتی، اللہ تعالی کہی مسلمان کویہ یعادی نہ لگائے۔ اتی فرابیاں بیدا ماتھ تو نماز نہیں ہوتی، اللہ تعالی کسی مسلمان کویہ یعادی نہ لگائے۔ اتی فرابیاں بیدا ہور بی بین زیادہ کھی نے بور بی بین زیادہ کھی نے اور بدنظری ہے۔ آج کا مسلمان تو جب نماز پڑھئے تا تا ہے، گھور تا ہوا، چلے باز کے لیے جار ہے ہیں تو جاتے آتے یہ وقت ضائع کیوں کریں، پھر نماز میں فارغ بھی ہے تو خیالات زیادہ آتے ہیں۔

### دواوقات میں خیالات کی کثرت:

دو وقتوں میں خیالات بہت زیادہ آتے ہیں تجربہ کرے دیکے لیں ایک تو جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں اس وقت خیالات بہت آتے ہیں اور دوسرے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو خیالات بہت آتے ہیں اور دوسرے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو خیالات بہت آتے ہیں،اس کی وجہ بفراغت، جب بھی السان فارغ ہوتا ہوتو پھروہ وہ نئی کام کرتا ہے، خیالات بہت آتے ہیں۔نماز اگر پڑھیں توجہ سے بیسوچ کرکس کے مما منے کھڑے ہیں، کیول کھڑے ہیں، رسول الندسلی القد سیہ وسلم نے فرہ یہ کہ نماز ایسے پڑھو جیسے دنیا کورخصت کرنے والا ساری دنیا کو چھوڑ کراس دنیا ہے جا دہا ہے قبر کے مند ہیں۔ایک توجہ ہے نماز پڑھیں کہ جیسے بی آخری نماز ہے تو الکی مند ہیں۔ایک توجہ ہے تو بچھ بھی نہیں پڑھتاا وراگراکیل پڑھار ہا ہے تو

چیتی رہتی ہے،امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا جب ا،م نے کہاالسلام علیکم درحمۃ اللہ تو یہ ایک دم چونکت ہے کہ یہ کیا ہو گیا؟ پھر کہتا ہے السلام علیکم درحمۃ اللہ، یہ پتانہیں کہاں ہے؟ اکیلا ہوتو بھی یہی حال ہے۔

# نمازمیں میسوئی کاطریقہ:

نماز میں لوگوں کو خیالات بہت آتے ہیں، نماز میں وساوس کی شکایت عام ہے۔ اس کی تفصیل میہ ہے کہ ایک تو خیالات کونماز میں لا ناہے وردوسرے خیالات آناہے۔ خیالات کونماز میں لانا جا رُنبیں اور دوسری صورت یعنی خیالات کا آنااس ہے کوئی حرج مبیں بلک بیتو بہت بری نفت ہے کہ آب رکوع وجدے میں القد تعالی کی عبادت میں سلكے ہونے ہيں بفس وشيطان آپ كوعباوت سے بہكا ، جائے ہيں۔ پھر بھى آپ المدتعالى کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ خیال ت آپ کواللہ تعالیٰ کی یاد ہے غافل نہیں کر ہاتے ۔ خیالات کا ندآ نا مطلوب نہیں محمود ہے۔ نماز میں خشوع وخضوع رہے توجہ رہےاں کے لیے تمن طریقے ہیں۔ایک بیرکہ اللہ تعالی کے ساتھ جتنا تعلق بڑھتا ہے بیہ و رجہ حاصل ہوتا ہے اور امتد تعالی کے ساتھ تعلق حاصل ہوتا ہے گن ہوں کوچھوڑنے ہے، مركام ميں توجه الله تعالى كى طرف ركيس، كو ناكھائيں تو الله تعالى كى طرف توجه، يوى كے حقوق اداكرين توالتدتعالي كي طرف توجه،اس كے ساتھ بيكوشش بھى رہے كەالتد تعالى كى طرف جوتوجه ہاس میں اضافہ کیا جائے۔ نماز میں دل نگانے کا دوسر اطریقہ یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کو میچے میچے کر کے پڑھیں ہر لفظ پر ہر جملے پرنیت کریں تو سوچیں کہ اب میں فلاں چیز پڑھوں گا۔نماز شروع کرنے ہے پہلے بیسوچیں کہ کیا کررہے ہیں کس کے درباد ہیں حاضر ہور ہے ہیں ،اس طرح سوچنے سے قلب میں التد تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوگی اور تماز میں بیدنیوں رہے گا کہ احکم الحالمین کے سامنے کھڑا ہوں۔اس کے بعد جب ہاتھ اُٹھ نے لگیس تو سوچیس کہا ہے میں ہاتھ 'ٹھاؤں گا اور کہوں گا انتدا کبراس کے بعد جب ہاتھ

باند صنائیں تو سوچیں کا اب ہیں پڑھنے لگا ہوں سبحانک اللهم و بحمدک، پھراب ہیں پڑھنے لگا ہوں اُنگو فر باللّہ مِن الشّیطن الوّجیہ، اب بڑھنے لگا ہوں اُنگو مِن الشّیطن الوّجیہ، اب بڑھنے لگا ہوں اور جو یہ کے بیستے اللّہ الوّحین الوّجیہ اور جو یہ کے ایک جملے کوسوج سوچ کر بڑھیں اور جو یہ کہ مطابق پڑھیں کوئی فظ جو یہ کے خواف نہ ہو، قرآن مجید جیسے جج طریقے سے بڑھا جا تا ہے ویسے بی پڑھیں اور اگر ترجمہ معوم ہے تو اس کی طرف بھی خیال رکھیں کہ میں انتہ تعالی میری معروضات کوئن رہے ہیں، جب اس طرح تعالی سے کیا کہدر باہوں اور القدتی لی میری معروضات کوئن رہے ہیں، جب اس طرح سے نماز پڑھیں گے تو نماز میں کیسوئی حاصل رہے گی اور وساوی نہیں تکمیں گے۔

تیسری چیز یہ کہ جب کھڑے ہوں تو تجدے کی جگہ پرنظردہ، رکوئ میں ہیروں پرنظررہ، بجدے میں ناک پرنظررہ، لتجات میں گود پرنظررہ، ان مقامات پرنظر ہے، توجہ اور یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو ہے بجدے کی جگہ کوصرف و کھنا دوسرے یہ کہ قصد کر کے اس جگہ کود کھنا، تیام میں اتنا کافی نہیں کہ تکھوں کا رُخ ادھرکو رہے بلکہ اس جگہ کود کھے، اس کے بعد رکوع میں، سجدے میں، التحیات میں بہم کمل کرتے رہیں تو کیسوئی بیدا ہوگی اور وساوس کم ہوجا کیں گے۔

الله تعالى سب مسلم نول كوآ داب فل مره وباطنه كے ساتھ منم زكو قائم كرنے كى توفيق عطا يفر ، كيں ۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالله رب العالمين.



# وعظ فقة العظم فقر عظم من من الترض في مرث بيرا حمد صارح ما التوال فقية العظم فقر أن من من من من من المعالم من التوال

نانشىر كتابىكىكى ئائىم تېردئا – كاپى ١٠٠٠،

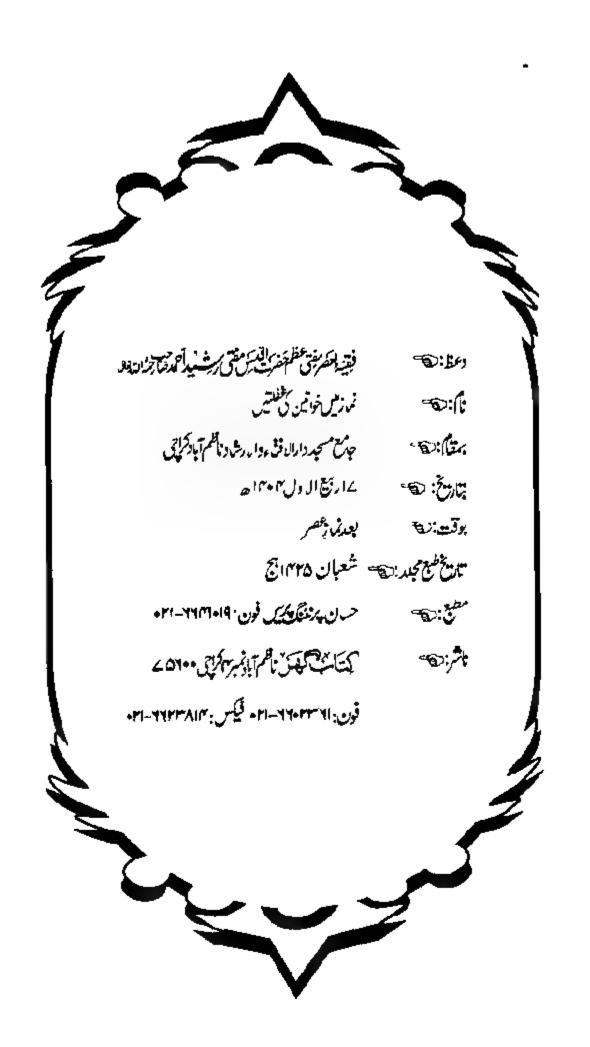

#### رساخ المر

#### وحظ

# نماز میںخوا تین کی عفلتیں

( كار بيغ الإولى مهم ه

اَلْحَمُدُللَّه نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنَّهُ سِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِئَ لَهُ وَنَشُهَدُانَ لا إلهُ إلا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِئَ لَهُ وَنَشُهَدُا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى الِه وَصَحُبةٍ أَجْمَعِيْنَ.

اَمُّنَا بَـعُـدُ فَقَدُ كُتَبَ اَمِيُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرُ بُنُ الْنَحَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ اِلَى عُــمُّنَالِهِ انَّ اَهَمَّ اُمُؤُرِكُمُ عِنْدِى الصَّلَوٰةِ مَنْ حَفِظَهَا وَ حَـافَـطَ عَـلَيُهَـا حَـفِظَ دِيُنَهُ وَمَنْ صَبَّعَها فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا اَصْيَعُ.

(رو ها مكرحمدالندتعالي)

ترجمہ '' میر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی القدتعالی عند نے اپنے تمام عند لک وید پیغ م بھیجا کہ میر کزو یک تمبه رے کا مول میں سب سے اہم کا مند زے ، جس شخص نے اس کی حفاظت کی اور اس پر مداومت کی ، اس نے بنادین محفوظ کر میا ،اورجس محفص نے ، س کوف کع کیا تو وہ دومرے اس نے بنادین محفوظ کر میا ،اورجس محفص نے ، س کوف کع کیا تو وہ دومرے

#### كامون كوزياد وضائح كرنے وار ہوگا۔"

# نماز میں خو تین کی ایک بڑی غفلت:

خواتمین میں عامطور برنماز پڑھنے میں بہت سستی پائی جاتی ہے آج اس پر بھی بیان کرنے کاار دو ہے،ابند تعالیٰ مددفر ، نمیں،جوخوا تین سن رہی ہیں وہ بھی س پر قوجہ دیں ور اصلاتا کی کوشش کریں ورجوحضرت یباں موجود ہیں وہ پنے گھروں میں جا کراصلاتے کَ وَحُشْ مَریں۔ اس معاصم میں عموہ جو خفلت بال جال ہے وہ یہ ہے کہ جوخوا تین نماز پڑھتی ہیں وو مموما وقت پرتہیں پڑھتیں ، دیر سے پڑھتی ہیں ، جونہیں پڑھتیں ان کی بات خبیں بور ہی ، نماز کی یا بندخوا تین کی بات کرر ہا ہوں کے یا بندی سے تو پر صتی ہیں مگر ہے وقت پڑھتی ہیں۔ ذر سوچے کہ تنی محنت کی وضو کیا، وقت فارٹ کیا، نماز کے لیے کھڑی موکیں ادا بھی کی مگرب وقت یا مصنے کی اجہ ہے ساری کی کرائی محنت ضائع ہوجائے تو عَنْی محرومی کی بات ہے تب لیے اس کا خاص امتمام سیجیے کہ جیسے ہی محلے کی مسجد کی اذا ن سانی دے فور ماز کی طرف متوجہ موں۔ مردول کے لیے تو اذان کا بیافی کدو ہے کہ ان کے ہے بینی زباجماعت کا ملان ہے، اللہ کی بارگا و کی طرف بادوا ہے کہ وقت ہو گیا پہنچ جاؤ، خو تین پرجم عت و فرض نبیس مگر ن کے حق میں اذان کم از کم س کا علان توہے کہ وقت ہوچکا ہے بوریتہ کرو۔ مؤذن جو بکارر ہاہے اس بکارے دومطلب ہیں، یک تو ہے کہ پکارٹ والا یعنی مؤذن جباں یکارر ہاہے وہاں جمع ہوجاؤ ورمل کر جماعت کے ساتھ نماز اداء کرو یہ وصرف مردوں کے سے سے فو تین کے لیے اس یکار کا مقصد یہ سے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تمازیر صاور یکار سننے کے باوجود بیٹے رہن برای ففدت کی بات ہے۔

# اذ ان کی اہمیت:

ذان کے ورے میں ایک مسئد بھی سمجھ کیجے، وہ بید کہ جیسے اذان شروع ہوفورا خاموش ہوجائے حتی کے سرسپ تا،وت میں مشغول میں تو تلاوت بھی جھوڑ دیجے، س

ہ ات میں کی وسا مرتبنا مکروہ ہے، گرسی نے سارم کہا تو اس کا جواب دین واجب نہیں ، ۔۔ تعلقات تیجوز کر ہمہ تن متوجہ ہوجائے کہ بیاس کی طرف سے اعلان ہور ماہے اور کتن ہم ورضروری اعدان بیور ہاہے، سنتے جائے اورا کیسانک لفظ پرغور کرتے جائے، بیة حیدورس است کا امان جور باہے ،اللہ تعالی کی عظمت و تبرینی کا علان بور باہے ، کیسے پیارے، در برشوکت اغدظ میں۔ اذ ان کی اتنی ہمیت ہے کہ گر سی گاؤں میں و تنہیں ہوتی تو مسمان و دشاہ پر فرض ہے کہ انبیں و ان بر مجبور کرے،(روامحتار ۱ ۳۸۴)اً سر پھر بھی وواذ ہن نہیں دیتے تو ، ن ہے قال کرے ، " مریوری بہتی نماز کی یابند ہے مگر اس میں اوٰ ان نہیں دئی جاتی تو سلطان وقت کوان کے ساتھ جباد کا عکم ہے اس ہے کہ وُ ان شعائز اسلام میں ہے ہے تو بائریں اس معار، سلام کو قائم کریں ورندل کردیے ج کیں۔او ن کی آئی ہمیت ہے کہ غاراور شیاطین نماز نے میں چڑتے مگراہ ن سے بہت ج تے ہیں۔ کا فروں کی بنتی میں دوجیا رسیمان پہنچ جا میں اور وہاں افران و کے سرنماز یز هناچاین و دو قطعا برد شت نبیس کریں گے، مارے مرے پرتل جا میں گے ،گرکسی جا یا میں بھی افور نہیں دینے ویں گے اور صرف نماز پڑھیں تو کوئی پچھ ہیں کہے گاو خوشی ہے نمازیز ہے رہوگر، ذان نہ دو، کفار کواگر چڑ ہے قو صرف اذ، ن ہے۔ شیطان سے پارے میں رسول انترصلی امند مدینہ وسلم نے فرمایا کے جب مؤذ ن اذاك شروع كرتا ہے وَشْيِطَانِ بِهِا كُا جَا مُاتِ بِمُا كُمَّا سَا يَفِيتَ ہے۔ صدیث کا فاظ میں ولد صراط " يود تا بوابها كتريخ" ( متفق مديه ) اتناؤر تا جاؤن سے كه بلند آواز سے رت فارق کرتا ہوا بھا گ جاتا ہے اور جب اذا ن ختم ہوجاتی ہے اورمسلمان نماز میں کھڑا ہوجاتا ہے تو پھرآ کرمسط ہوجا تا ہے اور کہتا ہے فدا پاکام یاد کر وہ فلہ ل کام یاد کرو۔

# اذ ان کے احتر ام میں لوگوں کی غفلت:

اذان تنابزا مان ہے، اتنی عظمت کی چیز ہے کہ شیاطین اور کفار، س کی آواز برداشت نہیں کر سکتے گر افسوس کہ جی مسلمان کے قلب میں اذان کی عظمت نہیں ، ہی ، تحكم تو بياہے كه جيسے بى اذان شرون ہومب دھندے چھوڑ كر، تمام كاموں ہے خوا كو فار بلا کرے ہمدتن متوجہ ہوجا میں مگریہاں توجات پیاہے کے افرین کی آوازی کر کان يرجول تك نبيل ريئتل، فرن كا يهبا غظ سنت بي ايك جمله كيني مجصره وت ب، يوقو یادئیس کے صدیث ہے یا ہے ہی اللہ تعالی نے وال میں ؤل دیا، مدتوں ہے یا وت ہے، جیسی ان کا پہوا لفظ کا ن میں پڑتا ہے ب ختیار زبان سے یہ جملہ تکتا ہے اتھم هذ مؤت دما تک" یا الله ایاتیا سے پکارنے والوں کی آو زہے۔" بیاتیا ہے دربار ک طرف و نے والول کی آواز ہے جومیر کان میں پڑئی اس غاظ کافی کدو میں ہوتا ہے کے فقت دور ہو جاتی ہے، بورے طور پر متوجہ ہونے کی ویش ہوجاتی ہے کہ سجان بند! ئے کی تعواز ہے، کن کا املان ہے۔ اپنے بھین میں ہم نے ویکھا کہ کوئی پڑھیا چکی میں ربی ہے، جیسے تی اذان کی ماز ملی فور مچکی روے ہی، جب تک اذان موتی رہی اک کے کام چھوڑ ہے رکھا اور ہا '' سے کارو کا کھا کہ جو چھاکا گٹھ افعائے جارہے ہیں، ر ہے میں افان شروح ہوئی تو دہیں گفہر گئے ہمریر بوجھ لدا ہے، آ گے بھی والتداهم مَتنی وورجانات مُعركيا محال كرحرَ مت كرين ، وجي فضاف كعز سے مين ، جب تك ذان ختر نہیں ہوجاتی کھ' ۔ بی رہیں گ، آگے قدمنہیں بڑھا نمیں گ او ن کی ایک عظمت اور دبیت د بر میں بیٹھی ہوں تھی۔ دوسرے و گوب کی بھی یک کیفیت دیکھی کہ کوئی ئتنا بی مشغول ہو، کیسی نی جدری میں سومگر سب کام چھوڑ کر اف ن کی طرف متوجہ ہوجا تا۔ بھین میں خواتین ، کبی کہا کہا کہا کہ قان کے رہے وہ پٹرمرک کیا تو اوان ک " وار منت بي فورا مر أمن بيستين أوان كرودان "مركوني بجر بوا، يأس كرات شون کی تو ہر طرف ہے ۔ وازیں شروع ہوجہ تیں۔'' فاموش ا فاموش اوا اوا ن ہور ہی ے ' کوئی کید آو صلطی کرنے و لا اور سے ٹو کنے والے۔ بید پیچین کے حال ت ت ر ما بول مُكراً ن أيا حالت ب كايلو متوعو مهمويويوں كي پيرها مت بوگلي كه جب اوّان ہور ہی ہوتی ہے تو ہیآ ہیں بین باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، جہر ب حکم ہیے ہے کہ تلاوت

بھی بند کر دو ، افر پ کی طرف متوجه بوجه و ، اس وقت اگر پیک وین کام میس مشغوب ہوت تو بھی تھم بیقط کے اسے چھوڑ کر اوان منتے نکر دین کام تو الگ رمانیہ دنیوی ہوتوں میں مشغوں موت میں ، چےمعلوم<sup>نہی</sup>ں کہاؤان کے شروع ہونی کے فتم ہونی جواؤان سن ہی تنہیں ریاہ و جواب میا وے گا، جواب سے متعلق اً ریدین ند ب یہی ہے کہ مستب ہے، نیدرے قور ن دلیمیں ہوگا مگر ایک ند ہب ہے ہمی ہے کہ جواب وینا و جب ہے، تہیں دیا تو کناد گار ہوہ ، جواب ویٹے کا مطلب میاہے کے جوالفاظ موذان کے اس ئے ساتھ ساتھ وہی خوط کے جمل مرات جا میں، بہتاتی می صورہ اس قط افعال کے جو ب میں اجول واقوق ا باللہ میں۔ اذان کی اس قدر ہمیت اور عظمت کے باو جو دمسمان کے قلب ہے س کی مضمت کل گئی، جب مظمت کل ٹنی ہتوجہ ندر ہی تو پھر ذِان کو یہ جھٹا کے بید مند تعالٰی کے من وی کی آوار ہے،ان کی طرف سے بلہ واے مُس کا ا بہن اس طرف جائے گا؟ س کو س کا خیاب آئے گا؟ بیرقوان افت ہوسکتا ہے کہ اسے ہے بھی، س کی طرف میں بھی اے ووتوا بی باقوں میں مست ہے۔ کیم اف ن کے جدد ما ، ما تَخْذُ أَن وَ فِيقَ بَهِي سُمِينِ ، مَنْ يَرْ ؛ إِنْ كَا قَالِ بِرِينًا إِنْرِ مِوكًا ؟ جو چيز قلب يُومتوجه سرئے واڈ تھی ،نماز ک طرف ورایندتعاں کی عظمت کی طرف متوجہ:بوٹ کی اعوت رہے و کاتھی ہے وں سے نکال دیا،جب بنیاوی کر ای و سے کیا تو فتی ہوا؟

اذ ان کی بات در میں میں اللہ تعلی نے بنیو وی ،اصل مسئد بیچل رہاتھ کہ اذا ان سنتے می مرویہ جھیں کے جمیس مسجد میں بادیا جارہ سے اور خو تین کے جھیں کہ حمیس نماز پڑھنے ک تا کیدکی جارہی ہے، وقت ہو کیا ہے سارے کا مرجیوڑ کرسب سے پہلے نماز واکرو۔

#### بشارت عظمیٰ بشارت

ہروفت نی زکی طرف متوجہ رہنے و لے کے سیے ایک عظیم بشارت ہے، حدیث میں ہے کہ قیامت کے من جب میں کوئی سامینیں ہوگا، بہت خت تمازت ہوگ، شدید ئر کی موقی الاَّک پیپول میں شراہ رہوں کے بھی کہ بہت ہے اور اپنے پیپنوں میں ووب جائیں گے اس ون مات متم کے وک ہے۔وں کے جنہیں مد تی لی وی ر شمت کے جاتے ہیں بالیہ ہیں باقی ما میں کے۔ ( بی ری مسلم ما بایک الحالی ماڑیدی ) ان ين سائياتم يورحل فله معلى بالمستحد"، بمن السيم تسريس ع رجمات المعلق أعلى برنوريجي شايدان بالتو ترجوب ال المعلق بين الكايا بو" كالى بولى ييز أمعلق كنة بين يتن س مخض في حاست ين بوق ي كه جيك مجد ے نکتے وقت وور پناول مسجد ہی میں وکا کر آجائے قوا پیاشخص فت فراز کا اللہ خیال ہو۔ اس كى طرف تن قرحية و كه محيدت يام نكل جائے و بھى يېن خيار وال يرسار ہے كہ پھ كب اذال مول ، يُه ك نمازك يت مجدجاول كا، تؤجه احرى ريد مردول ك لیا فضیت و کمی ت که م افت قلب متحد کی طرف متوجه رہے ،متحد میں مقارب ور غ تین کے بیات کمال کا ال موقت کھ کی مسجد میں اٹکارے، موقت پی خیال جا كرومت إستا كنز ب وب اليامسلون قيامت كروز اللدتقال كي رحمت ك ىرىيە تىخە يوۋا \_

# نماز میں جید بازی:

نمازے اس قدرب امتنائی مام ہوگئے ہے کہ نمار یا ہے بھی ہیں قو جدی ہے جسکی نمار کے ہیں کہ جسکی خیال بھی تا ہے کہ جسکی نمارٹ کی مشکل کرتے ہیں۔ جھے پر تجب موتا ہے اور بھی خیال بھی تا ہے کہ ہے و ووں ہے ہونیوں کے نماز میں پر جستے کیا بواجو نماز تاستہ قر است پر ہو کر اتنی جسکی نمارٹ بورہ نا راجند آو رہے جھے پر ہے کر بانوں والجھ تھیں ہوتا ہے ۔ میں نے تج بدکی جدد کی نمارٹ کے بدکھ کے کہ تعلیم مؤسس اور نا میں باتھ بھوک کے استوں کی باتھ کے کہ منتوں کے بعد تین رکھتیں وال والے والے بورٹ کی بھرک سنتوں کے بعد تین رکھتیں والر کی والے کہ سنتوں کے بعد تین رکھتیں والر کی والے منتوں کی بھر تین رکھتیں والر کی والے کہ سنتوں کے بعد تین رکھتیں والر کی والے منتوں کے بعد تین رکھتیں والر کی والے کے بینوں کے بھی تین کی بینوں کے بعد تین رکھتیں والر کی والے کی دورٹ کی دورٹ کے بعد تین کر بھی کے بینوں کے بعد تین رکھتیں والر کی والے کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی دورٹ کی بھی تینوں کی بھی تینوں کے بعد تین کی بھی تینوں کے بعد تینوں ک

وتر کی آخری رکعت میں وعاءِ قنوت بھی ہے،اس سے رکعت اور کمی ہوجاتی ہے، میں نے فرض ہے فارغ ہوکر جب سنتیں شروع کیں تو میں ابھی ایک رکعت ہے فارغ ہوکر دوسری کے لیے گھڑا ہوا تھا کہ دیکھتا ہوں کہا یک شخص ساری نم زنمٹا کر جلا جار ہ ہے، میری ایک رکعت ہوئی ، اس کی یانچوں رکعتیں ہوگئیں، جیٹ طیاروں کا زمانہ ہے، تیز رفتاری کے مقابلے ہورہے ہیں، دنیا کودکھایا جاریاہے کہ ہم بڑے ہی تیز رفتار بین ،سبحان الله! میں تو حیران ہوں کہ ابھی میری ایک ہی رکعت ہوئی اور وہ دوسری رکعت پڑھ کر پھر پوری لتحیات پڑھ کر پھر تین رَعتیں وتر بھی پڑھ کر جس میں کمبی دی . بھی ہے اور ووتشہد بھی ہیں ،سب کھیمٹا کر جا بھی رہاہے اس طرح سے پوری ترتب ا گرنماز کی دلیکھی جائے توالیک کے مقابعے میں یانچ رکھتیں بلکہ نو رکھتیں ہوتی ہیں بوری التحیات تقریباً ایک رکعت کے برابر ہے،سنتوں کی التحیات ایک ہوگئی ، پھر ورٓ کی ہے والی التحیات ،ا*ل کے بعد د*تر کی منخری التحیات ، تمین رکعتیس تو پیہ ہوگئیں پھر وتر ک قنوت بھی ملالیں تو حیار ہو گئیں ، یانجے رکعتیں ایسے پڑھ میں اور حیار رُبعتوں کی مقدا رہے مل کرکل نورکفتیں ہنیں ،میری ایک ہوئی اوراس کی نو ، بیایک اورنو کی نسبت دیکھ کر مجھے خیال آتا ہے کہ ان ہے ذرا یو چھوں تو سہی کہ میرے سامنے بلند آواز ہے یڑھ کر ت نمی کیے پڑھتے ہیں۔ نماز اطمینان سے پڑھیں ، نماز کا وقت ہوجائے تو دہر نہ سیجیے ، جیے ہی وقت ہواورا ذان سائی دے تو مردمیجہ پہنچ جائیں اورخوا تین اپنے گھروں میں نماز شروع کردیں، اب در کرنے کی اجازت نہیں۔ ذر، مسلمان سوپے تو سہی کہ بیہ اعلان کس کا ہور ہاہے،ا گر کہیں و نیا کا نفع مل رہا ہواوراس کا اعلان ہوجائے تو پھر ویکھیے کیے ایک دوسرے ہے آ گے بھا گتے ہیں وریہاں جنت ملنے کا اعلان ہور ہ ہے،الند تعالی کی رحمت کا اعدان ہور ہاہے،ان کا در بار کھینے کا املان ہور باہے مگر پھر بھىسىتى اورغفلت .

### فكرآ خرت كالژ:

ا یک بار میں مدینة الرسول صبی الله عبیہ وسلم کے ایئز پورٹ پر بیٹما ہوا تھا ، و ہاں سے سوار ہونا تھا،میرے چھیے جو کرسیوں کی قطارتھی ان پرایک مرد اوراس کے ساتھ ایک فى تون بينى تھيں، وه خاتون ۽ ريار بہت افسوں سے بير بهر بي تھيں الساڪيئا المُعَصُورَ اِلَمِي الأِنْ ''ہم نےاب تک عصر کی نم زنبیں پڑھی'' بیتن کرمیرے دل پرایک چوٹ گئی که پالند! تمام خو تین کوانیا دل عط ، فرمادے ، بیبال مردول میں بھی بیہ بات نہیں ، وہاں خوالتین میں پیے جذبہ عصر کا وقت جس میں ہم نمازیز ھتے ہیں یعنی مثلین کا وقت ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھ گر د دانقہ کی بندی بڑے افسوس کے ساتھ اپنے ساتھ وا ہے مرد ہے کہدری بیں کہ اتنا وقت گزر گیا تگر ہم نے اب تک عصر کی نماز نہیں پڑھی، حالانکہ '' فتاب ابھی بہت اونی تھا مگر جے فکر لاحق ہو، پیددھیان بگا ہوا مو کہ میں کہیں پنچنا ہے، جواب وینا ہے، نماز کا حساب دینا ہے کہ بتاؤ کیسی پڑھی تھی ،اس شخص کی میہ کیفیت ہوئنتی ہے۔ قیامت میں سب سے بہتے نماز کے بارے میں سواں ہوگا، جے موت کا دھیان ہو،مرنے کے بعد پیٹی کی فکر ہوتو یہ فکرسب ہجھ ٹرواتی ہے۔ اُ سرآ پ نے نماز دیرے اداء کی تواس میں صرف ریقباحت نبیل کہ دیرے نمی زیز ہے کا گناہ کیا بکیدا وربھی کئی قباحتیں ہیں،مثلاً یہاں کے نقتوں میں جوعصر کا وقت لکھا ہے اس میں دوسرے ائمہ رحمہم امقد تعالی کا ختلہ ف ہے، آپ تو یہی سمجھتے ہول کے کہ نقشے کے مطابق جب تک عصر کا وقت شرو کا نہیں ہوجاتا اس سے پہلے ظہر کا وقت ہی چل رہا ہے مگر ووسرے ائم ارتمہ حمیم اللہ تعالی کے بال اورخود ہمارے مذہب حنفیہ کے ایک قول کے مطابق بھی ظہر کا وقت اس ہے بہت پہلے تتم ہو چکا ہے جے مثل اول کہتے ہیں توا گرکسی نے ظہر ک نماز اتنی تأخیر سے برحی کدمش اول گزرگیا تو بوں مجھیں کہ اپنی عبادت کواس نے الختلاف کے خطرے میں ذال دیو، بعض ائمہ کے نزدیک تو نماز ہوگئی گربعض کے

نزدیک نہیں ہوئی، پڑھنانہ پڑھنا ہراہ ہوگیا او عصر میں تن تا خبر کردی کددھوپ پھیکی
پڑگی تو کروہ وقت شروع ہوگی، نماز کروہ ہوگئی۔ مغرب کی نماز میں تن تا خبر کداذان

کے بعدد ورکعت نفل پڑھے جا سکیں جائز ہے۔ سے زیادہ دیر کر تا کروہ تنزیک ہے، اور
اتن تاخیر کرن کہ ستار نظر آنے گئیں کروہ تحریکی ہے۔ فجر کی نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز
بڑھتے ہوئے درمیان میں آفا بنگل آیا تو نماز نہیں ہوئی، صبح صادق کے بعد اتن دیر
سے نماز پڑھن کہ اچھی طرح روش پھیل جے مستحب ہے گراتی تاخیر ج رئیس کہ
درمیان میں سورج نکل آنے کا اندیشہ ہو، مستحب کی خطر کہیں فرض بی ضائع نہ
ہوج ئے۔ عش ہے وقت میں ذرا گنجائش ہے گرعش ہی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے،
اسی طرح آ دھی رات کے بعد ، مگروہ ہے، آدھی رات تک تا خبر ج رئز ہے گر بل وجہ زیادہ
تا خبر کرناستی و نمفلت کی علامت ہے، انس نماز جبسی اہم عبدت میں کیوں سستی
دکھائے۔ یہ یہ تیں زیادہ تر خوا تین کے لیے کر رہا ہوں ، اہتد کرے ان کی اصداح کا
در بعہ بین جا کیں۔

### نماز میں سستی علامت ِنفاق<u>:</u>

نمازجیسی ہم عبادت میں سستی کرنامسیمان کا کام نہیں۔رسوں اللّحسلی اللّه عسیہ وسلم نے نماز دہرے پڑھنے کومنافق کی علامت قرار دیا ہے ،فرہ یا

"بيه من فق كى نماز ہے كہ بيٹھا آق ب غروب ہونے كا انتظار كرتار ہے حق كہ جب وہ زرد ہر جائے توانھ كرچا رٹھونگے گائے۔" (مسلم)

نمازکووقت پراداء کرنااسیامؤ کداورا ہم تھم ہے کہ تاخیر کومنافقین کا شعار قرار دیا۔ غرض جیسے ہی اذان ہو،خو تین کو چاہیے کہ فور نمہ زشر دع کر دیں،اگراس وقت نماز نہیں پڑھی تو تاخیر تو ہو ہی گئی علاوہ ازیں ہے تھی خطرہ ہے کہ کام میں مگ گئیں،نمازیا دبی نہیں رہی اورادھ وقت نکل گیا، جو چیزیا ددلارہی ہے،نماز کی دعوت و سے رہی ہے اس پر کان نہیں دھرا،اس سے کو کُ سبق نہ لیا تو نتیجہ یہی نکلے گااس لیےاس کومعیار بنالیا جائے کہ جیسے می محصٰ مسجد میں اذان ہونو رانماز کی تاری میں مگ جائمیں۔

### خوا تین کی دوسری بردی غفلت:

ایک مسئد قریہ ہوگی، دوسرا مسئلہ خواتین کا یہ ہے کہ ، ہواری ختم ہونے کے بعد سب نماز فرض ہوتی ہے۔ یہ سری باتیں ان نماز فرض ہوتی ہے۔ یہ سری باتیں ان خواتین کے لیے ہوری ہیں جونم زکی پابند ہیں اور جوسرے سے نماز پڑھتی ہی نہیں خواتین کے لیے ہوری ہیں جونم زکی پابند ہیں اور جوسرے سے نماز پڑھتی ہی نہیں منہ سام ورک کے بعد نہانے کی ہی کیا ضرورت؟ یونہی قصہ چاتی رہے، کی فرق پڑتا ہے؟ طب رت ویا کیز گی کا اجتمام تو وہی مسلمان کرتا ہے جسے نماز پڑھنا ہو، القد تق ل کے در بار میں پہنچنا ہو۔

### أيك غلطمشهورمسكيكي اصلاح:

تیسرا مسئد یہ ہے کہ عورتول نے مشہور کردکھا ہے کہ ولادت کے بعد چالیس دن

تک نم زمون ہے ، یہ بالکل غط ہے ، ابقد جانے کہاں سے یہ سنکہ گھڑی، درافس اس
میں انہیں سہوست ہے اس لیے خود ہی یہ سنکہ گھر بیٹھے بنالیا مسجح سنکہ یہ ہے کہ ویادت
کے بعد زیدہ سے زیادہ چالیس دن تک خون آسکتا ہے ، اگر چالیس دن کے بعد بھی
خون آت رہا تو اس کا اعتبر نہیں ، یہ بھاری کی وجہ ہے ہے ستحافہ سبتے ہیں ، اس
دوران نماز پڑھنا فرض ہوئی یعنی زیدوتی کی مدت تو مقرر ہے کہ چالیس دن سے زیدہ ہوتے
ہی فورا نماز فرض ہوئی یعنی زیدوتی کی مدت تو مقرر ہے کہ چالیس دن سے زیدہ وہ نہیں ہوگا
مرکی کی کوئی مدت نہیں ، ایک مہینہ بھی ہوسکتا ہے ، ایک ہفتہ بھی ہوسکتا ہے ، ایک ون بھی
ہوسکتا ہے ، ایک گھٹ بلکہ ایک منٹ بھی ہوسکتا ہے ، ایک ہفتہ بھی ہوسکتا ہے ، ایک وزیدہ
جوالت عوام میں بہت کھیل گئی ہے اس لیے اس مسئد وخوب سمجھ جا جائے اوراس کی زیدہ
جوالت عوام میں بہت کھیل گئی ہے اس لیے اس مسئد وخوب سمجھ جا جائے اوراس کی زیدہ
سے زیدہ اش عت کی جائے کہ جسے بی خون بند ہونماز فرض ہوجائے گی اوراس کی زیدہ

دن گزرنے پر بھی خون بندنہیں ہواتو سی حالت میں نماز فرض ہے،خوب بہجھ لیجے،خون نفاس کی آخری مدت جالیس روز ہے، اگر چاہیس روز سے پہلے مثلاً و، دیت کے ایک لمحہ بعد بی خون بند ہوگیا تو نماز فرض ہوگئی۔ بظ ہراچھی اچھی وین وار عور تیں بھی اس کوتا ہی کا شکارین ،خود کونی زکا پابند مجھتی ہیں مگرا ہے مواقع پر کئی کئی نمازیں ضائع کردیتی ہیں۔

### بونت ولادت نماز معاف نہیں:

ذ را ایک اورمسئے ہے نماز کی اہمیت سمجھ لیس ،مسئد یہ ہے کے کسی عورت کو بچہ پیدا ہور باہے تواسے نازک وقت میں جبکہ وہ موت دحیات کی شکش میں مبتل ہے اگر تر دھا بچہ بابرآ چکااور آ وها ابھی اندر ہے اور نماز کا وقت نکل رہا بوتو سی حال میں نماز فرض ہے، اگر نماز کا وقت نکلنے سے پہلے بچہ بیدا ہوگیا پھر تو نفاس کی وجہ سے بینماز فرض نہیں رہی ، معاف ہوگئ مگراس حالت میں اگرنمار کا آخری وقت آپہنچا وربچہ ابھی تک ہیدانہیں ہوا تو ای حال میں نم زیڑھنا فرض ہے،اگرنہیں پڑھی اور اس حال میں یعنی ولا دت سے یہے وقت نکل گیا تو بعد میں اس کی قضاء پڑھیں ،اس ہے نماز کی ہمیت کا نداز ہ کریں۔ اس پراشکال ہوسکتا ہے اور ہمارے ہاں بعض ایسے استفتاء آئے ہیں کہ ایس حالت میں نماز پڑھنا تو بہت مشکل ہے،خواتین تو یول کہددیتی ہیں کہ مردول کومعنوم ہی نہیں کہ بچہ کیسے جنا جاتا ہے، مرد جنیں تو پیتہ ہلے۔ بیدمسئلہ مردول کا بنایا ہوائیبیں ،مسئد تو شریعت کا ہے، اللہ تعالی کا تھم ہے، مردتو صرف مسئد بتارہے ہیں بنانہیں رہے، بیہ تا نون بنایا تو اللہ تعالی نے ہے اور انہیں معلوم ہے کہ بچہ جنتے وقت کیا کیفیت ہوتی ب\_الله تعالى خوب جائے بين:

الايعلم من خلق(۲۷-۱۳)

'' بھلاجس نے پیدا کیا دہ نہیں ج<sup>ہ</sup> نتا؟''

اگر بیتھم مردول کی طرف ہے ہوتا تو اعتراض سیح تھا مگر بیتھم تو امتد نعالیٰ نے دیا

ے۔ اس اشکال کا جواب میہ ہے کہ واقعۃ نل ہری نظر میں مید معاملہ بہت ہی مشکل نظر آر با ہے اور اعتراض بہت معقول معلوم ہوتا ہے مگر بات میہ ہے کہ اگر محبت ہوتو تمام مشکلات آسان ہوجہ تی ہیں

### از محبت تلخها شیری شود " "محبت سے تلخیال مبیٹھی ہو جاتی ہیں۔"

اللد تعاں کی محبت بڑئی بڑی مشکا۔ ت کوآسان کرویتی ہے، اہلِ محبت ہ لت مزاع اور جال کنی کی حالت میں بھی محبوب کی یاد ہے غافل نہیں ہوتے بصرف محبوب کی یاد ہی نہیں بلہ جال کی کے عالم میں اس کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں ،محبت کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ میں محبت اور ہل محبت کے پچھے تھے بتا تا مگر محبت کا مضمون جب شروع ہوجہ تا ہے تو پھرختم ہونے کا نام ہی نہیں بیٹن سراوفت ای میں گز رجائے گا اوراصل مضمون رہ جائے گاس لیے مختصر طور پر محبت کا صرف میرقاعد ہبتائے پر کتفا ،کرتا ہوں کہ محبت بڑی بڑی مشکل ت کو تس ن کردیتی ہے چھر پیمسکلہ ای مشکل بھی نہیں جتن مشکل سمجھا جار ہاہے، سنے! جوعبادت جنتی زیادہ اہم اور ضروری ہو کرتی ہے شریعت س کے ساتھ اتن بی آس نی بھی دیتی ہے۔ اب اس مسئلے میں رب کریم کی دی ہوئی مہولتیں بھی سنے، وقت ولا دت میں اگر بیٹھ سکتی ہے تو بیٹھ کرنماز پڑھے، رکو عسجدے کی طاقت ہے تو کرے درند دونوں کے لیے صرف اشار دکرے اور بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں تویٹ کر پڑھے، رکوع مجدے کے لیے سرے اشارہ کرے۔ وضونہیں کرعکتی و تیم ترے۔خون بدر ماہو، کپڑے جس ہول اور انہیں بدرنا مشکل ہو، بستر کجس ہواور بدلن مشکل ہوتو اس حالت میں نماز پڑھ لے، نمر زمیج ہوجائے گی۔ سبحان اللہ ا ، لک کی کیا کرم بوازی ہے،خون اورنجاست میں ت ہے چربھی نماز تبوں ہے۔اس کے معاوہ یہ بھی سمجھ میں کہ یسے حالات میں نمی زکو کتنا مختفر کیا جا سکتا ہے،صرف فرض وروز پڑ صنا ضروري ہے ہنتیں چھوڑ سکتے ہیں ، پھر فرض اور وتر ہیں بھی یہ چیزیں چھوڑ سکتے ہیں۔

- شروع میں ثناء یعی سُنحانک اللّٰهُمَ آخرتک \_
  - 🕑 اعوز بالله ـ
    - 🕝 بسم الله 🗨
  - 🖰 سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ۔
    - اکوع میں جانے کی تکبیر۔
      - 🕜 رکوئ میں تنبیجے۔
  - کوع ہے اٹھ کرشمع القدمن جمہ و۔
    - ﴿ ربنا لك الحمد \_
    - عدے میں جانے کی مجبیر۔
      - 🛈 تجدویں شہیجے۔
    - 🛈 سجدے سے اٹھنے کی تکبیر۔
  - اوسرے تجدہ میں جانے کی تکبیر۔
    - ® دوسرے تجدہ میں تشہیع۔
  - 🕲 دومرے تجدہ ہے اٹھنے کی تکبیر۔

صرف ایک دکعت میں چودہ چیزیں کم ہوگئیں، باقی کیارہ گیا، صرف فاتحہ اور قل موالقہ وہ بھی صرف کم بیدتک فرض کی تیسری اور چوتھی دکعت میں بیہ بھی ضرہ ری نہیں، صرف تین بارسجان ربی الاعلی کی مقد ارتھ ہر کررکوع کرلیں، پڑھنا پچھ بھی ضروری نہیں، شہیع پڑھنا بھی صروری نہیں، صرف تین البیع کی مقد ارتھ ہر نا صروری ہے۔ التحیات میں صرف تشہد پڑھ کر سلام پھیر سکتے ہیں، درود شریف اور اس کے بعد کی دی، ضروری نہیں۔ وتر میں دی قوت پوری پڑھنا ضروری نہیں، صرف دو بہت کے اس الفولی کہدلین کافی سیس ۔ وتر میں دی قوت پوری پڑھنا سے سے مریض کے لیے ہے، قیم نہیں کرسکتا تو بینے کر پڑھے ورنہ ایک کراشاروں سے پڑھے۔ بیاس قدر آسانیاں جوالقہ تعالی نے نماز کے لیے دی ہیں۔ لیک کراشاروں سے پڑھے۔ بیاس قدر آسانیاں جوالقہ تعالی نے نماز کے لیے دی ہیں۔

میہ خوداس کی دیمل ہے کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں حتیٰ کہا ٹر دشمنوں ہے بڑائی ہور ہی ہوتو میں معرکہ کارز رمیں بھی نمازاد ءکر ہا فرض ہے،ایسی کوئی صورت ہوہی نہیں سکتی جس میں نماز معاف ہو،جب تک مسلمان کے بوش وحواس قائم میں اس پرنما زاو برکر نافرض ے۔ سے بھی پڑھ کریہ کہ نرکا پوراوت ہے بوشی میں گزرگیا تو بھی معاف نہیں، دوسری نماز کا وقت ہے ہوشی میں گزرگیا وہ بھی معاف نہیں ہوئی، جب ہوش آئے ق قف ءَسرے، بال اگر بانچ نماز ول کاوفت ہے ہوشی میں گزر گیا تو معاف ہیں اس ہے کہ اب ہوش میں آنے کے بعد اگراس سب نماز دں کی قضاء فرض ہوتو تکایف ورحری میں ير جائے گاس سے اللہ تعالى نے معاف فرود یا غرض جب تک یا نیج نم زوں کاوقت مسلسل ہے ہوشی میں نہیں گزرتااس وقت تک ہے ہوشی کی نمازیں بھی معاف نہیں ہوں گی۔ ولادت کی حالت میں نماز پڑھنے کی جوصورت بھی ممکن ہواسی طرح نماز پڑھ لے، گرالند تعالیٰ کے ساتھ محبت کی کمی کی ہو۔ ہے اتنا بھی نہیں کر علق تو کم ہے کم اتن تو کر لے کہ چونکہ وہ نماز ذمہ میں فرض ہوگئ ہاں ہے بعد میں جب نماز پڑھنے کے قبل ہو اس کی قضاء کر لے۔اب ان مسائل پرغور کیجیے اور اندازہ کیجیے کہ نماز کا کیا مقام ہے، ال كاكيادرجه ب

# نماز چھوڑنے کی سزا:

حضرت ام اعظم رحمہ اللہ تعالی کے سواباتی متیوں ائمہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص جان یو جھ کرایک نمی زبھی چھوڑ و سے اسے قبل کیا جائے گا۔ فررا سوچیے کہ ایک نمی رجھوڑ نے برشر بعت میں اس کی سزاقتل ہے، بیاتو ایک نماز چھوڑ نے کی مز ہوگئی، جو مسلمان سالہا سال نمی رکے قریب بھی نہیں سے گئے ان کی سزاکیا ہو؟ ظاہر ہے کہ جتنی مسلمان سالہا سال نمی رکے قریب بھی نہیں سے گئے ان کی سزاکیا ہو؟ ظاہر ہے کہ جتنی نمازیں چھوڑیں اتن ہی بارقتل کی جائے، دنیا میں تو ایک ہی بارقتل ممکن ہے، کوئی شخص نمازیں چھوڑیں اتن ہی بارقتل کی جائے، دنیا میں تو ایک ہی بارقتل ممکن ہے، کوئی شخص باتنی ہے وہ بائے افراد کے قتل کی بارگوئی کر دے تو حکومت اسے سزائے موت سناتی ہے وہ بائے افراد کے قتل کی

ہوتی ہے۔ دنیامیں تو بہی ہے کہ بس ایک بار مرگ پھر دوبارہ جیناممکن نہیں تو موت کی دوسری سز الگ ہے کیسے دیں کیکن آخرت میں موت نہیں آئے گی ، وہاں سب نمازوں کی سزا ہوگ ورا یک نماز حچوڑنے کی سزاقل ہے بھی کہیں زیادہ، تو کی سالوں کی حجولُ ہو کی نماز دن کی کیا سز اہوگی ،اس شخص کا کیا حشر ہوگا۔ تین ائمہر حمیم انتد تعالی تو یہ فرماتے میں کہ بے نمازی کوتل کیا جائے۔ان میں سے اوا ساحدر حمد اللہ تعالی کا فدہب ہیہ ہے کہ وہ تخص نماز چھوڑنے ہے مرتد ہو گیا ،اسلام ہے نکل گیا ،مرتد ہونے کی ہجہ ہےاہے لّ کیاجہ رہاہے اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے ، نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔امام مالک وامام شافعی رتمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز جھوڑ نے سے کا فرتو نہیں ہوا مگراس کی سزا نہی ہے کہ ایک نماز بھی بلاعذر چھوڑ دی توقتل کیا جائے۔ حضرت امام عظم رحمه اللد تعالُ فرمات میں کہ فوراً قتل نہ کیا جائے بلکہ قید رکھا جائے، ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو قید کر دیا جائے اور اے روزانہ ، را جائے ، اتنا مارا جائے کہ خون ہتے گگے، روزانہ میں سزا دی جاتی رہے، مارو اور خون بہاؤ، ماروخون بهاؤ، خنسى يَتُوبَ أَوُ يَهُونَ حَى كَنُوبِكِرَ عِيامِرِجائه البِيَكِ جونمازين حچوڑ دیں س گناہ سے توبہ کرے اوران کی تضاء شروع کردے اور وقتی نمازیں یا بندی ے پڑھنے لگے بیدوکام کرے ورنہ مار کھاتے کھاتے اورخون بہتے بہتے مرجائے۔ نتیجے کے لحاظ ہے امام عظم رحمہ القد تعالٰی کی سزا دوسرے ائمہ رحمہم اللہ تعالٰی کی سزا ہے بھی زیدہ تخت ہے، دوس سے ائم۔ رحمہم القد تعالی نے تو گردن ٹرا کرایک ہی بارقصہ ختم کردیا مگر حضرت امام صاحب رحمہ اللہ تعالی کے بال روز اند کی موت ہے، روز اند ماریتے رہو،خوب بہاتے رہوایک ہی بارساراخون نہ بہا دو بلکہ تھوڑ اتھوڑ اکر کے بہاتے رہو، یہ سرافق کی سزا ہے بھی بخت ہے اور اس کے ساتھ سرتھ اس میں حکمت ومصلحت اور اُ مت بردحت بھی ہے کہ اس طریقے سے شاید اس کی اصلاح ہوجائے ،تو بہ کر لے۔

### نماز چھوڑنے پر آخرت کی سزا:

یہ قود نیا کی سز ہوئی ،آخرت میں ایک نماز چھوڑ نے پردوکروڑا تھ کی لا کھسال جہنم میں رہنا پڑے گا۔

رُوِى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ مَنُ تَرَكَ الصَّلوةَ حَتَى مَضى وَقَتُهَا فَمُ اللَّهُ فَطَى عُلِبَ فِي النَّارِ حَقَبًا وَالْحَقَبُ فَمَانُونَ سَنَةَ وَالسَّنَةُ فَلَكُ مَانُونَ سَنَةَ وَالسَّنَةُ فَلَكُ مِانَةِ وَمِعْتُونَ يَوُمًا كُلُّ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ الْفَلُ سَنَةِ (فَضَالَ المَاس) مِانَة وَمِعْتُونَ يَوُمًا كُلُّ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ الْفَلُ سَنَةِ (فَضَالَ المَاس) ترجمہ ''ارسوں مقدصی القد میدوسلم سے نقل کیا گیاہے کہ جو خص نماز کو قضاء کرد ہے گوہ وبعد میں پڑھی کے پھر بھی اپنے وقت پرنہ پڑھنے کی وجہ سے ایک هند جنم میں جھے گا اور هنب کی مقدار ای برس کی ہوتی ہوارا کی برس تین سوس تھ دن کا اور قیامت کا ایک دن ایک غرار برس کے برابر ہوگا اس حماب سے ایک حقب کی مقدار دوکر وڑا تھا ہی لا تھ برس ہوئی۔'' اس حماب سے ایک حقب کی مقدار دوکر وڑا تھا ہی لا تھ برس ہوئی۔'' اس دوایت کو فضائل انمال میں بی سی الا برا رہے علی کر کے فرمایشہ تھی ہے کہ بیروایت و ومری کتاب میں نہیں لی ابت دھڑت شاہ عبد العزیز رحمداللہ تیں ہے کہ بیروایت تعریف فرمائی ہے۔ اس کی تعریف فرمائی ہے۔

ذرا تجربه سیجی، پیس کی سلائی جن ئیں اوراس پر انگی رکھ کر دیکھیں، جیب بات ہے کہ مسمان و نیا میں تو ما چس کی سلائی پر انگلی رکھنے کو تیار نہیں اور وہاں کر وڑوں سال جہم میں جلنے پر آ، دہ ہے، یا تو جہم پرائیان نہیں، اگر ایران ہے تو اس پراتن جرأت سے ہور ہی ہے؟ رسول التدسلی مقد عدید وسلم نے فرمایا.

> '' بندے کواور کفر کوملائے والی چیز صرف نماز ہے۔'' (احمد ومسلم) اور فرمایا اکتاب نامین منت و متنت میں دیتہ میں است میں میں است

﴿ فَمَنْ تُوكَهَا فَقَدُ كَفُوكِ (احد، نسانَ ، ترَمَدَى، ابْن مجه )

''جس نے نم زحچھوڑ دی وہ کا فرہو گیا۔''

ای حدیث کی بناء پر حضرت امام احمد رحمہ املدتع کی فرم تے ہیں کہ بنماز اسلام سے خارج ہوگی، مرمد ہو گیا۔ دوسرے انکہ رحمہم املدتع کی فقد کفر کے معنی سے بیت ہیں کہ اس نے کا فروں والا کام کیا ہے، اس کی سزا کفار کی طرح جہنم ہے۔ اگر نمی زکاا نکارنہیں کرتا بلکہ غفلت کی وجہ ہے جھوڑتا ہے تو کا فرنہیں ہوتا، فسل بن جاتا ہے، مستیق سزا ہوجا تا ہے استی کھوجاتا ہے اور سزا بھی کتنی سخت اسے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر مسمدان کا جہنم اور جنت پرایم من ہے جھر زندہ ہونے پراور حساب و کہ برایم ان ہو چھر دل میں پرایم من نے بعد زندہ ہونے پراور حساب و کہ برایم ان ہو چھر دل میں اللہ تھ بی کا خوف کیوں پیرانہیں ہوتا؟ جہنم سے ڈرکیوں نہیں مگہ؟ کمیں وہی یہودو، لا معی مار تونہیں ، امتدتی نی فرم ہے ہیں کہ یہود کہتے ہیں :

﴿نحن ابناء اللَّهِ وَأَحِبَّاء مُ ﴾ (٥-١٨)

" بہم اللہ کے بیٹے ہیں اوراس کے دوست ہیں۔"

 لیا تو کیا ضروری ہے کہ آپ کے لیے نقصان وہ ہو ور آپ مرجا کیں ، بعض کے ہے زہرِ بہت مفید ہوتا ہے، ہوسکتا ہے کہ آپ کے بیے بھی نافع ہو مگر آپ سی صورت میں بھی ت و دہ نہیں ہوں گے۔ دیکھیے اس میں سننے حمالات بیں ، پہلا بیر کدوہ بل س نب کا ند ہو ئسی اور جانور کا ہو، دوسرا یہ کہ سانپ کا ہومگر وہ اس میں موجود ند ہو، تیسرا یہ کہ سانپ اندرموجود ہومگرسور ماہو، چوتھا ہیہ کہ جاگ رما ہومگر نہ کائے ، یا نچواں پیہ کہ کائ بھی لیا ت ش میرم نے کی بجائے اور زیاد وضحت مند ہوجا نیں گر اتنے حتمایات ہوتے ہوئے بھی كونى شخص بل ميں انگل ؤ . لنے كے ليے تيار نبيں ہوتا س سے كدان سب احتمالات كے ساتھ ایک بعید ذرا ساحتال بی بھی ہے کہ شاید سانپ اندر موجود ہو، و د کاٹ لے اور مرج کمیں۔ دنیوی زندگی کے ساتھ اتنی محبت، اس کی ایک فکر کہ ہے احمال ہے ہوتے ہوئے ایک ذراے احتمال پر اس کام کے قریب بھی نہیں جاتے اور آخرت کی کوئی فکر خبیں ، جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے خطرات کا کوئی خوف نہیں ،جہنم ہے کیوں ڈرنہیں لگنا، الله تعالى نے قرآن مجید میں کتنی جگہ جہنم ہے ذرایا ہے، رسوب الله صلى الله عليه وسلم نے بھی فیصیہ سنادیا کہ اگر بیک نماز جان ہو جھ کرچھوڑ دی تو دو کروڑ اٹھ سی لہ کھ سال جہنم کی سز ہے، اس کے باوجود جوجہنم سے نہیں ڈرتا تو اس کے سوااس کی اور کیا وجہ ہوسکتی ے کہ جہنم پرایمان نہیں ، ذراسوچ کر فیصلہ سیجیے کہ سی شخص کورسوں التصلی اللہ مدید ہسم ک رسمالت پریفتین ہوکہ آپ صلی لقد مدیبہ وسلم القد کے رسول میں ، آپ صلی لقد مدیبہ وسلم جو کچھٹر وتے ہیں وہ برحق ہے، سی ہے موت پر یقین ہو،جہنم پر بھی یقین ہواوراس کا بھی یقین ہوکہ اللہ تعالی بھارے تم م حالات سے باخر میں ،ان تمام باتوں پر یقین کے با وجود نماز حچھوز دیتا ہوتو خود بتائے کہ اس کا ایمان کا دعوی سیح ہے؟ ایمان ہوتا تو ایہ کا م کول کرتا۔

ان مسائل کی اپنے گھروں میں جا کرخوب اشاعت کریں۔

### بروز قیامت ماتخوں کے بارے میں سؤال ہوگا:

سے بات یا در کھیں کہ جن لوگوں کے گھروں میں خوا تین یا بیجے نم زمیں غفلت کرتے ہیں یادین کے دوسرے کاموں میں غفلت اور سستی کرتے ہیں اور گھر کا سربراہ خاموش ربت ہے، انہیں کچھ نہیں کہتا تو ان کے گذہ میں برابر کا نثر یک ہے۔ اگر بیان کی اصلاح نہیں کرتا تو یا در کھیے! قیامت میں جیسے اس سے اپنائیں سے متعلق مؤال ہوگا ایسے بی بیوی بچوں اور دوسرے متحق سے سے تعلق بھی مؤال ہوگا، ان کا بھی مید ذمہ دار ہے۔ اس کے ساتھ میہ بہت بھی انچی طرح سمجھ لیس کہ اصلاح کی کوشش کیسے کریں، اس بارے میں تین کام یا در کھیں۔

© کوشش موج مجھ کرکریں ، کہیں تخق ہے ، کہیں زمی ہے ، ہرانسان کے ، تخوں
کے لیے کوشش کا کوئی ایک معیار مقرر نہیں کیا جاسکتا ، بس معیاری ہی ہے کہ آپ کا دل یہ
گوائی دے کہ آپ نے اپنہ فرض اداء کردیا ، دل مطمئن ہو ج نے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے
پیش ہونا ہے ، "ختول ہے متعلق جواب دینا ہے ، میں ان کی اصداح میں سستی نہیں
کررہا، اینا فرض اداء کررہا ہوں۔

© دعاء بھی جاری رکھیں ، دعاء کا تو ہمیشہ کے لیے معمول بنالیں کہ یااللہ! میری
کوشش میں پچھنیں رکھا ، جب تک تیری مدد شامل حاں ندہوگ اس واتت تک میری
کوشش سے پچھنیں ہوگا ، میں تواس سے کوشش کر رہا ہوں کہ تیرا تھم ہے در ندجو پچھ ہوگا
تیری ہی طرف سے ہوگا ، یددعا ، جاری رہے۔

© کوشش کے ساتھ ستغفار بھی کرتا رہے کہ یااللہ! جیسی کوشش کرنی چیے تھی معلوم نہیں مجھ ہے ویک کوشش ہوئی یانہیں ، یا امتد! اس میں جوکوتا ہی ہوئی معاف فرما اور تیری طرف ہے جیسی کوشش کا تھم ہے ویسی کوشش کرنے کی تو فیق عط وفرہ۔

### لباس <u>سے متعلق مسئلہ:</u>

ایک بہت اہم مسئلہ ہوں سے متعلق بھی من کیجے اس ہورے میں بھی عور وں میں بہت ففت پوئی جاتی ہے۔ ایس لیاں جس میں ہے جسم کا رنگ نظر تا ہو یوائی پودر جس میں ہے جسم کا رنگ نظر تا ہو یوائی پودر جس میں ہوتی۔ اس کا بھی ابتر م جس میں ہے بالول کا رنگ نظر تا ہواہے پہن کرنی زئیس ہوتی۔ اس کا بھی ابتر م کریں کہ پوری نماز میں باز وگؤں سمیت مکمل طور پر چھے رہیں، کسی مات میں بھی گئول کا کوئی فرا ما حصہ بھی نظر نہ آئے ، اگر کس نے اس میں ففت کی تو وہ اپنی نماز لوڑ ہے۔

اصل مسئدتویہ ہے کہ اگر ورانِ نماز چوتھ کی عضو کھل گیا ورتین ہارسیجان رہی اور ہی اور ہی اور ہی اور ہی اور ہی اور کی اور کی اور کی کے کہنے کی مقدارتک کھلار ہاتو نماز نہیں ہوگ ،وہ ہارہ پڑھے اور اگر عضو کھلتے ہی جلدی ہے وہ کہ سیاتو نماز ہوگئی لیکن اگر سی نے جان وجھ کر چوتھ کی عضو ہے م کھلار تھ تو چونکہ بید عمدا کیا ہے اس لیے نم زلون کے ۔

 طریقے کے مطابق پڑھیں اور اگر پےنفس کے لیے پڑھتی ہیں تو پھرٹو پی اوڑھ کر پڑھا کریں س میں بالکل گری نہیں گئے گی۔ اس بات کا دائدہ پر بہت اثر ہوااور انہوں نے نماز کے لیے موٹے کپڑے کی بڑی چادر بنالی۔ یہ تصدیق بہت ہور ہا ہے کہ عور تمیں ایسے ہاریک نباس میں نمی زیڑھ لیتی ہیں جس میں سے جلد کا رنگ یا بالوں کا رنگ نظر تا ہو جبد ایسے لہاں میں نمی زیڑھ لیتی ہیں جس میں سے جلد کا رنگ یا بالوں کا رنگ نظر تا ہو جبد ایسے لباس میں نمی در ہوتی ہی نہیں جتنی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں سب لوٹائیں۔

### مرض سيلان ناقض وضوء:

اور سنیے! کتنے لوگ بتاتے ہیں کتنے کتنے ایک دونہیں، کتنی خبریں ہیں بیننکڑوں ، وہ يكت بي كرخوا تبن من جوم ش ع سيسلان السوِّجه (يافظ"مسكلان" ع "سَیُلان" نہیں سیسلان، جَویان ) عورتیں بوڑھی ہوگئیں اور س مرض کے بارے میں یم بجھتی رہیں کہ اس ہے وضو نہیں ٹوشا، واہ مسلمان و ہ! بیایک دوخبری نہیں ، کتنی بناؤں كتنى مسل يغري آرى بي، كتے بيں كديہ جو يانى ببتار بتا ہے اللہ تعالى نے اسے جاری کردیا تو اس سے وضوء کیوں ٹوٹے گا، جھتی جیں کہ اس میں تو ابتد تعالیٰ کی قدرت میں وخل اندازی ہے، یانی آر ہائے آنے دوہم کیوں وضوء کریں خوب مجھ لیس دوسرول کوہمی بتائیں کہ یہ یانی تجس ہے۔ بہتی زیور میں رطوبت فرج کی طہارت کے بارے میں جوا ختلاف لکھا ہے وہ فرخ کی مقامی رطوبت کے بارے میں ہے جبکہ سیاا ن ا رحم کا یا نی مقدمی رطوبت نبیس بلکه او پر ہے رحم ہے اتر تا ہے وہ بالا تفاق نجس ہے اس کی نجاست میں کوئی اختلاف نہیں ۔خواتین بہتی زیور کے مسئے کوچیج طور پر نہ سمجھنے کی وجہ ہے ا بی نمازیں ضائع کررہی ہیں اس لیے اس مسئلہ کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کریں۔ اگر چہ یہ بیان زیادہ ترعورتوں کی اصلاح کے بارے میں ہے مگر چونکہ نماز ہے متعنق ہےاں لیے آخر میں ایک مہلک متعدی مرض اور اس کے علاج کے بارے میں بھی بتادوں جس میںعورتوں ہے زیادہ مردمبتلا ہیں۔

### نماز میں ہاتھ ہلا نا:

آج کامسلمان بڈھاہوہ تاہے گرنماز میں ہاتھ ہلا نانہیں جھوڑ تا۔مسکہ یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ بلانا بہت بخت گناہ ہے اوراگر تین و رجیدی جلدی ہاتھ بلا دیا تو نماز ثوث جئے گی، ننے سرے سے نیت ہاندھے۔جلدی کا مطلب یہ ہے کہ دو حرکتوں کے درمیان تین بارسجان رنی لائلی کہنے کی مقدارتو قف نہ کیا جائے ،اس سے جلدی ہاتھ ہلادی جائے۔ ردو کی کتابوں میں تین تنہیج یا تمن بارسجان القد لکھا ہوتا ہے۔ ریمسئد سمجھ میں کہ نماز کے مسائل میں جہاں بھی تسبیح ہوگا اس سے مراوسجان الندنبیس بلکہ سجان رلی لعظیم پاسجان رلی الاملی ہے یعنی وہ تبیج مراد ہے جونماز میں رکوع پاسجدے میں پڑھی ب آل ہے اورا کر بلاضر درت ایک ہار ہاتھ ہدا دیا تو وہ مسروہ تحریمی ہے ، فقہ کے قاعدے ک روے س کا تھم یہ ہونا جا ہے کہ نماز ہونا نے کیونکہ ہروہ نماز جو کراہت تحریمیہ کے ساتھ اداء کی جائے واجب ال ما دہ ہوتی ہے۔ بیمرض بہت عام ہےاور کتنے لوگ مدت العمر تك ايسے تمازيں يرحقے رہے ہيں۔ چونكدلوگوں ميں نسبہ جہالت ہے اس ليے شايدالله تعى قبول فره يس شايدً مزشة فعطيوس كومعاف فره دير مير سالتد كامير سساته بيه معاملہ ہے کہ جماعت کی نماز میں کوئی ہاتھ ہلاتا ہے تو مجھےنظر آ جاتا ہے۔لوگوں کا حال بیے کہ سلام پھیرنے کے بعد جب سی ہاتھ ہلانے والے سے بوچھا ہوں کہ آ ب نے نماز میں ہاتھ کیوں ہلا ہاہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو پتا ہی نہیں جلا۔ یک عادت ہوگئ ہے کہ پتا بھی نہیں چلتا۔ بیموچہ کریں کہ س کے دربار میں کھڑے ہیں، کتنا بڑا دربارہے، اتھم الی کمین کا دربار، س کے دربار کی کتنی عظمت ہے کتنی عظمت ، دنیا میں سی چھوٹے ہے چھوٹے دربار میں بینی جائمی تو ہمہتن ایسے متوجہ ہوتے ہیں کہ کیا مجال ہے کہ ذرا بھی حرکت ہوجائے۔اگر اللہ کی عظمت ،اللہ کے در بار کی عظمت مسلمان کے دل میں ہوتی تو پیرکیسے بار بار ہاتھ ملاتا، اللہ تعالی کی عظمت در میں نہیں، یااللہ! اپنی اور اپنے در بارکی ایسی عظمت عطا وفرہ جس پرتو راضی ہوج ئے۔

پہلی بات تو یہ کہ بیرعادت پڑتی کیے ہے، پھر پکی کیے ہوتی ہے، اس کی دجہ ہے کہ جب بچوں کونماز سکھائی جاتی ہے تواس وقت انہیں بینییں بتایا جاتا کہ نم زمیں حرکت نہ کریں ۔ بیچ جب نم زمیں ہاتھ بلاتے ہیں توانہیں روکانہیں جاتا۔ دوسرے یہ کہ بی بروں کو ہاتھ ہلانے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بی سجھتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ ہلانے ہے کوئی حرح نہیں ۔ پچھلے جو حالات گزرگئے وہ تو گزرگئے، قوبہ کیجے اور آئیدہ کے ہے ای مجلس میں جھے جو حالات گزرگئے وہ تو گزرگئے، قوبہ کیجے اور آئیدہ کے ہے ای مجلس میں جھے جو حالات گزرگئے وہ تو گزرگئے موجہ انہیں بتا کیں گے کہ نم زمیں میں جھے جو حالات کے دیماز میں کہ بیوں کو نماز سکھاتے وقت انہیں بتا کیں گے کہ نم زمیں کو تم کی محضومی کی قتم کی حضومی کی تم کی حضومی کی تم کی حضومی کی تم کی تنہونے ، بے ۔

### توجه ہے نماز پڑھنے کا طریقہ:

اللدت فی کی طرف توجہ مرکوز رکھنے کے پید طریقے ہیں کہ جو لفاظ پڑھ رہے ہیں ان
کی طرف توجہ رکھنے کی کوشش کریں اور حاست قیام وحالت رکوع میں مخصوص جگہ پر نظر
کی طرف توجہ رکھنے کی کوشش کریں اور حاست قیام وحالت رکوع میں مخصوص جگہ پر نظر
کی طرف ان سے مقصد رہے ہے کہ توجہ مرکوز رہے مگر توجہ رکھن لوگوں کا مقصد ہی نہیں ای لیے
ہاتھ بلاتے رہے ہیں۔ ایک وع وطوط کی طرح رادی جاتی ہے، نماز شروع کرنے
سے پہلے براسو ہے سمجھے اسے پڑھتے رہتے ہیں۔

إِنِّيُ وَجُهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَواتِ وَالْارُصَ حَنِيْفًا وَمَاآنَامِنَ الْمُشُرِكِيْنَ

ترجمہ '' میں نے اپنے چیرہ سب سے یک سوہوکراس ذات کی طرف چھیردید جس نے آسان وزیین بنائے ہیں۔اور میں شرک کرنے والول میں سے نہیں ہول' (انعام 29)

ردعاء نمازوں سے پہلے پڑھا کرتے ہیں، عام طور پر فرض نمازوں سے پہنے بہت

لوگ بڑھتے ہیں مگر پہیں سوچتے کہ کیوں بڑھی جاتی ہے،اس دعاء کا مقصدیہ ہے کہ نمازی کی توجہ لندتعالی کی طرف ہوجائے ، جب اس کامفہوم سمجھ کری میں گے تو متوجہ ہوں کیں گے،اس وعاء کامفہوم یہ ہے کہ میں نے اپنار فح صرف رب العالمین کی طرف كرايا ، اينے قلب كى توجه ، اينے قلب كا رخ بھى رب العالمين كى طرف كيا ، اس طرت نماز شروع ئرنے ہے پہلے توجہ کوم کوز کردیا مگرید دیا مطوطے کی طرٹ رٹ لیتے ہیں قرجہ نہیں کرتے۔جبنماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ،کہی چوڑی نیت کرتے ہیں جس کی ضرورت بھی نہیں اتنی لمبی نیت ، اتنی لمبی نیت کدا ہے بڑھتے پڑھتے درمیان میں لوگ بھوں بھی جاتے ہیں قو پھر نے سرے سے کہتے ہیں، حدر رکعت نماز فرض فرض اللہ کے، ونت عصر کا، چھیےاں امام کے الچیز بچ میں بھوں جاتے ہیں تو نئے سمرے سے شروٹ كرت بين فرض فرض فرض الله كي، پيچيال امام كيدايك وجمي كا قصه مشہورے کہ جب'' چیجےاں امام کے'' کہت تواسے خیال ہوتا کہ''اس امام کہنے سے پوری تعیمین نبیں ہوئی اس لیے ساتھ ا، م کی طرف انگلی کا اشارہ بھی کرتا ، پھر خیال ہوتا کہ اش رہ سیجے نہیں ہوا تو امام کے پیس جا کراس کی کمرز ورے انگلی چیھوکر بہت زورے کہت '' پیچھےاس اوم کے۔'اتنی کبی نیت کی ضرورت نہیں ، زبان سے نیت کچھ ضروری نہیں ، دل میں نیت کافی ہے۔اس کا معیار تبجہ لیجیے، معیار بدے کدنماز کی طرف یوری طرت متوجہ ہوں۔مثال کےطور پر جب آپ عصر کی نماز کے سے کھڑے ہوئے قراح کا تک سی نے پوچھ لیا کہ آپ کیا کرنے لگے بیل تو آپ بلاسو ہے سمجھے فور اُجواب دے سکیل کہ عصر کی نماز میر صنے لگا ہوں ،بس یہ سے نیت ،اس کا خیال تھیں ،اتنا تو ہوتا ہی ہے، آب گھرے چلے سجد میں پہنچے، جماعت کے انتظار میں بینچے ہوئے ہیں تو کیاجب کھڑے ہوں گے، اق مت ہوگی تو آب اتنانبیں بتا تیں گے کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ ول میں اتناسہ انتحضار کافی ہے اور پھر پیچہ فت دیکھیے کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا شرط قو ن نہیں عمی ہے، زبان سے آپ نے کہد و یا کہ مندمیرا قبلہ شریف کی طرف اور کرلیے مشرق کی

طرف ق آپ ہزار بارزبان ہے کہتے رہی تن ذہیں ہوگی اور اگر آپ نے تبلہ کی طرف رخ کرنیا گر زبان سے ایک بار بھی نہیں کہا تو نماز ہوج ئے گی۔ یہ کام کہنے کے نہیں کرنے کے ہیں اور اگر کوئی بیضروری سمجھتا ہے کہ کرنے کے کاموں کو زبان ہے بھی کرنے کے ہیں اور اگر کوئی بیضروری شرا نظ ہیں انہیں بھی زبان ہا اواء کی کرے جیسے میں نے عسل کر لیا ہے، اس بعد وضوء ٹوٹ گیا تھا وہ بھی کرلیا ہے، کیڑے پاک پہنے ہیں، جس زمین پر کھڑا ہوں وہ بھی پاک ہاور منہ طرف قبلہ شریف کے، اس طرح تمام شرا نظ کو زبان سے اواء کیا کریں ، یہ کی کہتے ہیں اور بعض نہیں کہتے۔ یہ سوچیں کہ زبان سے اواء کیا کریں ، یہ کی کہتے ہیں اور بعض نہیں کہتے۔ یہ سوچیں کہ کس کے درباد ہی گھڑے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں کام کیا کریں کام۔

تفس کی اصلاح کا طریقہ بیرے کہ زیادہ سے زیادہ اسے ایک ہفتہ مہلت دی جائے، ہرنماز سے پہلے سوچا کریں کہ کس کے دربار میں کھڑے ہیں، پھرنماز کے دوران خوب توجه رکھیں کہیں اللہ کی جانب سے توجہ بٹی تو نہیں ، ہاتھ وغیرہ تو ہلا نے نہیں شروع کردیے،ایک ہفتہ تک سب نمازیں ای طرح پڑھیں پھر دیکھیں فائدہ ہوایانہیں مگرمشکل یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہی نہیں چلتا کہ ہاتھ ہلائے ہیں یا نہیں ہلائے تو ف کدے کا کیسے پتا ہلے، کیکن انسان جب محنت کرتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے، تجريه كركه ديكھيں ان شاءالقد تعالى بتا جلے گااورا كركسى كو پتا بى نہيں چلتا يا بتا تو چل جا تا ہے مگراس کے باوجود ہاتھ ملتے رہتے ہیں تواس کے سے دوسرانسخہ کیجے، جیسے نماز شروع کریں تو کسی دوسر مے محف سے کہددیں کہ باس بیٹے رہواور میری طرف ویکھتے رہوکہ میں نے نماز میں ہاتھ ہلائے یائییں، جب میں سوام پھیراوں تو مجھے بناؤ، ایک ہفتہ بیسخہ ستعمل کریں۔ مرض بہت کہنہ ہے ، بہت کہنہ ، بہت کہنہ ، بہت موذی مرض ہے اس سے میں درجہ بدرجہاصلاح کے نسخے بتار ہا ہوں ، بہت یرانا مرض ہےاور وہا کی طرح لوگوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر دوسرے نسنے ہے بھی فائدہ نہ ہوتو تیسرا نسخہ ہتا تا ہوں تیر بهدف، و دنجهی خطاء نبیس جاتا، بلکه اگریه تیسری گولی پینی مرتبه نگل میں تو درمیان میں آپ کے دو ہفتے ضائع ہونے سے پچ جا کمیں محے اور اتن محنت اور مشقت بھی نہیں تھانی پڑے گی ، ذرای ہمت کر کے تیسرے نمبریر جو گولی ہےا ہے پہلی مرتبہ میں نگل لیں پھر دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان جسمانی صحت کے بیے ایکشن مگوا تا ہے، آ ہریشن کرو تا ہے، اگراللہ کی عظمت دل میں مٹھانے کے لیے تھوڑی می کڑوی ہوا، استعال سرلی جائے تو فائدہ ہی ہے، تھوڑی سے سر وی دو ء بتاتا ہوں، ذراس زیادہ نبیل، وہ رید کد کسی کو پاس بھی لیں اور اس ہے کہیں کہ جیسے ہی میں نماز میں پاتھ ہداؤں تو ئے میرا کان کچڑ کر کھینچیں۔ مہر ہانی سیجیے! میری خاطر اپناتھوڑا یہ وقت صرف كرد بيجيه "بير مرشة دارين ، دوست مين ، محبت كاتعلق بي ، حبت اداء سيجيه ، مجھے جہنم سے بچانے کے لیے،میرا جوز ممیرے التہ ہے لگانے کے لیے،میری فاطر ذیرا ى قرب فى دے ديں، ميرے ياس بيٹھ جائيں، جب ميں نماز ميں ہاتھ ہلاؤں تو آپ میرا کان پکڑ کر تھینج دیں۔ وہ جتنی زور سے تھنچے گااتی ہی جیدی فائدہ ہوگاان شاءاللہ تعالی ۔ یانسخداستعال کرنے کے بعد مجھے اطماع دیں کہ مرض میں پجھا فی قبر ہورہ ہے یا نہیں؟ آیندہ اس برے میں اطلاع ضرور دیں کہ جتنی بارآپ کا کان کھینج گیا حرکت میں اتنی کی ہوئی یہ نہیں، اللہ تعالی اپنی رضا اور اپنی محبت عطاء فرما کیں ، اپنے دربار کا احتر ام واکرام کرنے کے توفیق عطا وفر مائیں افکرآ خرت عطا وفر مائیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالله رب العنمين



# 

ناشىر كتابىكىكىك ئالمىم بَدِدًا - كابى ١٠٠٠،

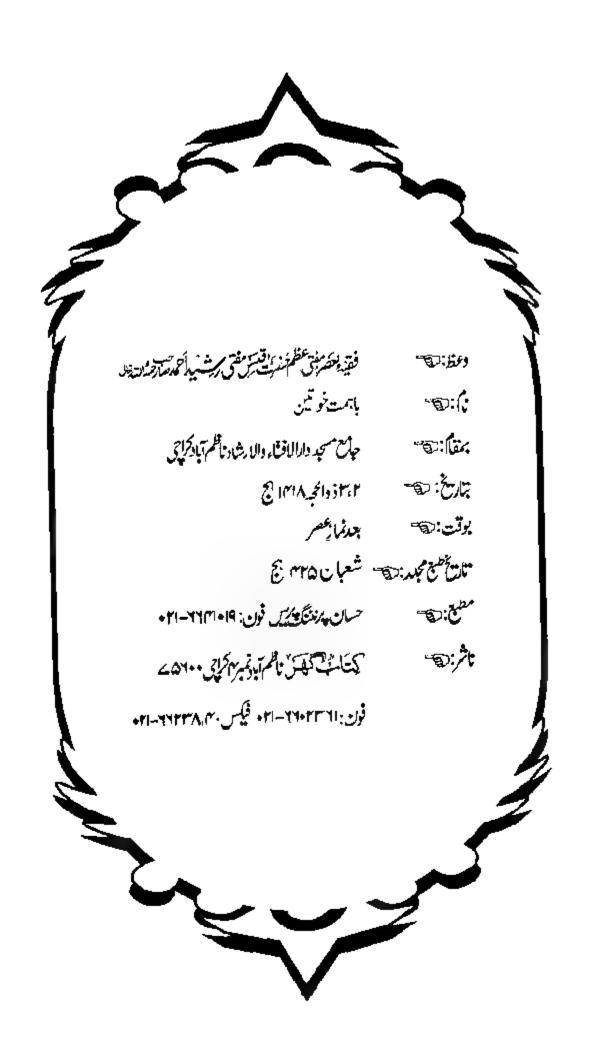

### 

# وعظ باهمت خواتین (۳٬۲ دوالحبدراسا<u>ه</u>)

یہ وعظ حضرت اقدس رحمہ التد تعالی کی نظر اصلاح سے نہیں گز ارا جا سکااس سے اس میں کوئی نقص نظر آئے تو اسے مرتب کی طرف سے سمجھا جائے۔

اَلْحَمَدُ لِلَّهِ نَحَمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُولُهُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ أَنَّهُ سِنَا وَمِنُ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنُ يَهُهِ هِ اللَّهُ فَلاَ مُسْسِلُ لَهُ وَمَنْ يُعَلِّلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الِهِ وَصَحْبَةً أَجُمَعِينَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيَمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيَمِ. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونُ ٥ (٧-٣/١)

### وعظ 'شری برده' کااثر:

اللدتعالی کے فضل وکرم سے وعظ ' شرکی پروہ'' کا بہت اثر ہور ہاہے، ویسے تو ہمیشہ ہی اس کے بارے میں خبریں آتی رہتی ہیں ،خوا تین اپنے حالات میں کھتی رہتی ہیں کہ ہم نے وعظ ''شری پردو' پڑھا تو شریعت کے مطابل پردہ کرلیا، بھی زاد، چوپھی زاد، مرس زد، خالہ زاد ن چرول گئول سے بھا پردہ کرلیا، دیور، جیٹھ، ندوئی، ہبنوئی، پھوپھ، خالو وغیرہ سے بھا پردہ کرلیا ہے۔ جب سے بیدو معظ چھپا ہے کئی سال ہو گئے مسلس ایی خبریں آربی ہیں اور ساتھ ستھ خوا تین اپنے صلای خطوط میں لکھتی ہیں کہ پردہ کرنے سے آئیس ورے والی پورے فائدان کی بہت خت مخالفت کا سامنا کر، پردہ کرنے سے فائدان اس لیے خلاف بوجوا تا ہے کیوں کدان کے خیال میں غیرمحارم رشتہ داروں سے پردہ کرنے سے ان کی جوجا تا ہے کیوں کدان کے خیال میں غیرمحارم رشتہ داروں سے پردہ کرنے سے ان ک جوجا تا ہے کیوں کدان کے خیال میں غیرمحارم رشتہ داروں سے پردہ کرنے سے ان ک جوجا تا ہی کوجا ہوں کا حق ور سے والی کی دروے وہ میں کے جا کہ وہ تو حق تلفی کررہی ہے۔ پشاور سے ایک خط آیا، جنت ہیں کہ یہ تھے ہیں نے ہیلے بھی بڑا تے ہیں، بھول نہیں جا تا جان ہو جھ کر بتا تا جوری دو ہوں ، دہرا تا رہتہ ہوں ،

ونصرف الایات، ونصرف الایات، ونصرف الایات، فاقصص القصص، فاقصص القصص القصائد المائم ا

سینے میں اللہ کی محبت کا کو گی تیرا گر مگ گیا تواہے باقی رکھنے کے لیے بلکہ بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ جو تیرلگا ہے اس کے قصے بھر کہتے ہی رہو، سنتے ہی رہو، دیکھتے ہی رہو، پڑھتے ہی رہوتو ج کروہ زخم تازہ رہے گا ورنہ آہتہ آہتہ تہشہ فتم ہوجائے گا اور پھر

شیطان اپنہ کوئی تیرنگادےگا۔

## بيثاور سے دهمکی آميز خط:

یں ور سے ایک شخص نے خط بھیجاس نے بچھے لکھا کہ تیری کتاب' شرعی بردہ' نے دنیا میں بڑے فتنے پھیلادیے ہیں، دنیا کوتو نے تیاہ کردیا، گھر گھر فتنے فساد ڈال دیے ین لبندا ایک بات توبید که اس کتاب کو چهاپنا بند کرو \_ دوسری بات بید که توبه کا املان کرو كيونك بدكتاب لكه كرتم في كبيره كناه كيا بساري مت كوفت بي مبتلا كرديا، توبركرو اور بیہوعدہ کرو کہ آیندہ بیا کتاب ہا مکل نہیں چھاپو گے اور ایک ہفتے کے اندر مجھے اس کی اطلاع کرو،اگرتم نے ایبانہ کیا تو میں یہاں بیٹا ور میں تم پرمقدمہ کروں گا،تمہیں یہاں عداست میں حاضر ہونا پڑے گا ورمقدمہ کے تمام مصارف بھی تہبارے ذیمہوں گے۔ ات تومیں نے کوئی جواب ہیں دیا البتہ یہاں مجلسوں میں بتاتا رہا کہ ایسا ایک خط آیا ے،اگراس نے مقدمہ کردیا تو ایکھیے وہاں پٹاور جا کراس کا سرکیے کوئٹا ہوں۔ جب میں ایسے کہتا ہوں، تو تصور کر لیتا ہول کہ اس کا سرکوٹ ریابوں ، ایسے بی غ ئبانے تھوڑ ابی کہتا ہوں ،س منے تصورکرتا ہوں کہ لٹد کا کوئی دشمن ہے س کا سرکوٹ رہاہوں۔اس تک سک نے میری بات پہنچادی یا و ہے ہی اس کی ہمت نہیں ہوئی مبرحاں اس نے مقدمہ نہیں کیا، بعد میں اس کی ایک بہو کا خطا آیا ،اس نے بیلکھا کہ میں نے سے کا وعظ ' شرعی یرد ہ'' پڑھا تو مجھ پر بہت اثر ہوا، شوہر کو دیا تو وہ بھی پڑھ کر بہت متاثر ہوئے ، ہم دونوں میاں بیوی نے فیصلہ کرلیا کہ سب غیر محارم سے یردہ ہوگا۔ جب ہم نے رشتہ داروں کو بیہ بتادیا تو بورا خاندان بہت بخت نارامل ہوگیا۔ خسر مینے کو ڈانٹ رہا ہے کہ ارے! میں نے تیری شادی اس لیے تھوڑ اہی کی تھی کہ اکیلا ہی قبضہ کر کے بیٹھ جائے ، وہ ڈانٹ رہا ہے میٹے کو بھی ، بہو کو بھی اورایسے ہی ڈانٹ کر مجھے لکھ جس کے بارے میں بہیے بتا چاکا ہوں۔اس خاتون کا دیور کہتا ہے کہ بیمیرے تمین حق ، ررہی ہے، ایسی ظالمہ ہے کہ اس نے میرے تین حق ارہے ہیں ،ایک حق تو یہ کہ بیمیری چپازاد ہے ،تو کتنا ہڑا حق مارا، پیپا زاد، پھوپھی زاداور جتنے بھی ختم ہیں ، بوگوں کے خیال میں دو تو بھائی ہوتے ہیں ، آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں۔ویسے کہتے رہتے ہیں بھائی بہن ، بھائی بہن ، بھائی بہن ، بھائی بہن اور جب شادی کرنا جا ہتے ہیں تو اسی بہن کو بیوی بنالیتے ہیں۔

### جادوکی ڈبید:

قصول میں قصے آ جاتے ہیں، میں تو جہال بھی جاتا ہوں منکرات ہر بی بیان ہوتا ے اندن میں بردے ہر بیان ہور ماتھ تواس بارے میں بیر ثال بتا تار ہتا ہوں کہ ان لوگول کے پاس جادو کی ڈبیہ ہے جادو کی ڈبیہ، ادھر سے دیکھیں تو بھائی بہن، دوسری جانب ہے میول بیوی ، بھائی بمین میاں بیوی ، بھائی بمن میال بیوی ،شباش! جاوو کی ڈ ہیے ہے ادھرکریں تو کچھ ور، أدھركریں تو کچھاور۔ بیان سے فارغ ہوئے تو ایک برُ ھا قبر میں یا دُل لئے ہوئے وہ مجھے کہنے لگا کہ بال بھائی بہن ہی تو ہوتے ہیں۔ وہ مجھے آ کے بتار ہاہے، تشریح تو میں اپنے اللہ ظ میں کررہا ہوں، کو یا اس کا مقصد بیرتھا کہ اس نے تو ساری ہوت ہی غلط کہدری وہ بھائی بہن ہی تو ہوتے ہیں، حالا تکہ میں نے تو اتن تفصیل سے سمجھا یا کہ اگروہ بھائی بہن ہیں تو ان کی شردی کیسے ہوتی ہے؟ وہ بڈھا پھرویسے کا ویہ ہی، وہ مجھے مجھار ہائے جس میں ہی کہ وہ بھائی مہن ہی ہوتے میں ، بات دراصل یہ ہے کہ وہ بذھا بھی مزے لے لے کر بذھا ہوا ہوگا تو وہ لذت كبال حجوث\_ية وركى ال خاتون في لكها كدميراد يوركهما م كداس في مير تین حق درے ہیں، ایک تو یہ کہ میری چیاز او، بیحق درا، دوسراحق بیہ کہ بیہ میری سالی ہے اور تیسرانن مید کہ میری بھابھی ہے۔ تو یہ بھابھی دیورکو گلے نہیں نگاتی ، بات تو مختصر ہوتی ہے آ گے میں ذرا تخریج بھی تو سرتا ہوں تو دیورتو مگلے کا زیور ہوتا ہے اے مگلے ے أتار نابہت مشكل ہوتا ہے۔

### د بور کے معنی:

د پور ہندی کالفظ ہے اس کے عنی ہیں'' دوسرا شوہر'' یہ یا در کھیں ۔ مسلمانو ل کو نتاہ کیا ہندوؤں نے ، ہندوؤل میں دیتے رہتے ان کی معہ شرت کا اثر مسمانوں میں سرایت کر گیا۔ جب دیور کے معنی بی'' د دسرا شو ہر'' ہیں تو وہ کون ایسا احمق ہوگا جو یہ کیے کہ بیہ سارے تو کہتے رہے ہیں دوسرا شوہر دوسرا شوہر تو بن کر کیوں نہ دکھ کیں۔ جیسے درمیان میں بطیفہ من بیجے! ایک شخص ریل گاڑی ہیں سوارتھا، ہاتھ میں'' ٹھلیا'' می اٹھائے ہوئے تھا، کی نے اس سے یو چھ کہ آپ کہال رہتے ہیں اور کہاں جارہے ہیں اس نے بتاید کہ تین سال باہر کمانے میں لگائے ہیں اب اپنے گھرجا ۔ ہاہوں ۔ سی نے یو حیھا کہ اس مصیایس کیا ہے؟ کہ کداس میں تھی ہے، میری بوی کو بچہ بیدا ہوا ہا ک کے لیے لے جار ہاہوں۔ برانے زونے میں جس عورت کو بحد بیدا ہوتا تھا اسے کھی بہت کھلاتے تھے ، اب تو کچھ دوسری چیزیں دینے لگے ہیں سبے تو یہ تھا کہ تھی کھلاؤ ، تھی بہت کھلاتے تھے، کہا کہ بول کو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے سے تھی لے جارہا ہوں۔ سی نے کہ کہ سے توبیہ تا ۔ ہے ہیں کہ کئی ساں بعد گھر جارہے ہیں تو بچہ کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ بھائیوں کی مہر بانی ہے۔خودموجود نہیں ہیں تو بھائی اتنا تعاون تو کریں کم ہے کم ، کہتے ہیں بھائیوں کی مہر باتی ہے، بھائیوں کا تعاون رہاہےوہ بھائیول کاشکر پیجھی او کرر ہاتھا۔

# سکھنی کاقصہ:

ہند دوک اور سکھوں کے مذہب میں ہے بات ہے کہ جب ایک بھائی کی ش دی ہوئی تو سب کی ہوگئی ، بیان کا لذہب ہے اس لیے واسے دیور کہتے ہیں ہٹو ہر کے بھائی کو دیور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی شوہر ہے ، شادی ہوئی ایک سے اور دوسرے بھائی خود بخو د آٹو میٹک شوہر بن جاتے ہیں۔ ایک سکھنی کی شادی ہوئی تو وہ برہ بھائی شھے تو کبھی کوئی 

### مكه مين ايك ويورك حالت:

مکہ میں مجد حرام کے ساسے قریب ہی جو نیل فون سے ہوئے ہیں وہاں ایک شخص کھڑا فون ہر بات کر رہا تھ ، اس کی حالت بیتی کہ بھی بینیتر ہے بدل رہا ہے ، پورے جسم کوبٹ دے رہا ہے اور کھاں کھل ہور ہی ہے۔ میر کی نظر پڑئی تو بیل نے سوچ کہ اللہ خیر کر ہے اے کہ بمور ہا ہے کچھ سنن تو چاہیے۔ بیمیرے معمولات میں ہے ہے جہال دیکھ آبوں کہ عجیب می بات ہے تو میں وہال نزدیک جا کردیکھ آبول ، اس نیت ہے کوئی اصلات طلب بات بموتوا صلاح کردوں۔ انسان نیلی فون کرتا ہے تو سیدھی طرح کھڑے ہوئر، اس نیت ہوتوا صلاح کردوں۔ انسان نیلی فون کرتا ہے تو سیدھی طرح کھڑے ہوئر، اس نیت بہتری تو ہوتھ کہنا تو ہوتھ کہنا ہوگرانسان سر مے بات کرتا ہے منتا ہے جبکہ بہتا ہے جبکہ بہتا ہے جبکہ بہتا ہے جبکہ دیا ہوگرانسان سر مے بات کرتا ہے ، سنتا ہے جبکہ بہتا ہے جبکہ ہے جبکہ بہتا ہے جبکہ ہے جبکہ بہتا ہے جبکہ ہے جبکہ بہتا ہے جبکہ بہتا ہے جبکہ بہتا ہے جبکہ ہ

اس شخص کی حاست ایس که جیسے قص کرر ، ہو آبھی ادھرکو ہور باہے ، بھی ادھرکوایسے ہور ، ے اور چینیں بھی نکل رہی ہیں۔ میں ذرا قریب جدا گیا کہ دیکھوں معامد کیا ہے کہیں کوئی اس پر جادوتو نبیس کررہا،مسمریزم ہوتو ذیرا نکال دوں یا کوئی وجد آ رہا ہے تو اس کا علاج كردوں، ويكھنے جايا كرتا ہول علاج كرنے كے ليے، ترش ويكھنے نہيں جاتا، على ج کرنے کے بیےجا تاہوں، میں اس تخص کے قریب جو گیا تو کیا سنتا ہوں بھا بھی بھا بھی وہ بھی ادھر ہے بھا بھی ، چکر بھی کاٹ ریا ہے بھی ا دھر ہے بھی اُدھر ہے ، بھی ا دھر کو بھی اُدھرکو، بھی را نیں ایک دوسرے پررکھ کراہے مروز رہاہے اوربس بار باریبی آواز آتی ے بعد بھی بھا بھی ، ارے واہ! میں تمجھ کی کہ ادھرے بعد بھی کی بھی ایس می حرکتیں مول گی بھائی بھائی بھائی ایسے کررہی ہوگ ۔ پھریہ بھی یا در تھیں کہ یہ بدمعاش لاگ جو بھا بھیوں کو استعمال کرتے ہیں تو واقعۃ وہ بھ بھیاں ہوتی تھی نہیں ہیں، ووستوں کی بیو یول کو بھ بھیاں بنالیتے ہیں خاص طور پر جولوگ ملک سے باہر جاتے ہیں و ماں چونکہ ایک وطن کےلوگ کم ہوتے ہیں ن کا آپس میں مناجن زیادہ ہوتا ہے تو سارے ہی ایک دوسرے کی بیویوں کو بھا بھی بنالیتے ہیں اور پھر بھا بھی بنا کر دیور ہونے کاحق اوا کرتے ہیں،تعاون کرتے ہیں بھائیوں ہے۔اجنے سال گزر گئے اس کا نقشہ آج تک میری آنکھول کے سامنے ہے، آ واڑ کا نول میں گونج رہی ہے، ذہن میں ہے کہ کیسے كرر ماتق ،عجيب قصه تھا۔

پ وروالی عورت نے لکھ کہ و ورکہتا ہے کہ اس نے میرے تین حق ہ رہ ہے، بہت بڑے برے حق مارہ ہے، ایک توبید کہ چی زاد، دوسرے بید کہ سالی، تیسرے بید کہ بھی۔ ارے! سالی تو آدھی بیوی ہوتی ہے، اس نے تین حق مارہ ہے میں تو مجھی بھی نہیں حقوق ور سالی تو آدھی بیوی ہوتی ہے، اس نے تین حق مارہ ہے میں تو مجھی بھی نہیں حجوز دل گا، زبر دی وصول کر کے ربول گا اپنے حقوق ، ایس فتندان لوگوں نے مجار کھ ہے۔ اس سے بتا چلا کہ بردہ کرنے ہے فاندان والوں کو کتنی تکلیف بوتی ہے؟

# شياطين کې حق تلفی:

ایک گیارہ سرل کی لڑکی نے پردہ کر لیا تواس کے دشتہ دار کہنے گئے کہ تو حقق آالعباد ضائع کرری ہے، مطلب بد کہ سارے زاد تیرے ویدار ہے محروم ہو گئے، پیچارے بینوئی الگ پریش ن ہیں اور جب شادی کر لے گ و دیور، جیٹھا ورندوئی وغیرہ سب زیارت سے محروم رہیں گے، اس طرح تو کئے وگوں کی حق تعلقی کر ہے گ ۔ خاندان کے سارے افراداس بڑکی ہے ناراض ہو گئے اور کہتے ہیں کہ نیک بی ہیں جاور سب کے تن مار ہی ہے، ہمچھر ہی ہے کہ جنت میں جائی اور سب کے تن مار ہی ہے، ہمچھر ہی ہے کہ جنت میں جائی اور سال کو اور کا مان کررہی ہے جہنم کا اسب کے تن مارتی ہے اور بی ہیٹھی ہے والیہ القد ان لوگوں کا مامان کررہی ہے جہنم کا اسب کے تن مارتی ہے اور بی ہیٹھی ہے والیہ القد ان لوگوں کا مقصد یہ وتا ہے کی کوروکومت

#### لاترد بدلامس

تر جمد: "سی مچھونے والے ہاتھ کوروکی نہیں"

الی ہوجائے تو پھر جائے گی جنت میں در نہ لوگول کے حق ہ رکر کیسے جنت میں جاسکتی ہے۔لوگوں کے حالات آج کل ایسے ہیں۔

### مولوی کے بھائی اور بھنیجوں کا واویلا:

کے مولوی صاحب کو ہدیت ہوگئی انہوں نے ہوی کواپنے بھائی سے پردہ کروادیا تو مولوی صاحب کا بھائی ہے کہ اومولوی! تو اشنے سال تک میری ہوی کو دیکھا رہا اب مجھا پی ہوی کیوں نہیں دکھا تا؟ دکھا اپنی ہیوی۔ وہ بہت ڈانٹ رہا ہے، اومولوی! تو میری ہوی کواشنے سال تک مفت میں تھوڑا ہی دیکھا رہا ہے۔ بیالوگ اپنی ہیوی ہوا۔ بیٹی یو بال، بیٹی سری ہوئیں دوسروں کواس لیے دکھاتے ہیں کہا کر بیٹیں دکھا کی گے تو دوسرے بیٹیں، بہوئیں دوسروں کواس لیے دکھاتے ہیں کہا کر بیٹیں دکھا کی گے تو دوسرے کہا کہیے دکھا کی گے۔ بیٹو معامدہوگیا

مولوی کے بھائی کا ،اب بھیچوں کا حال سنے، بھینچ کہتے ہیں او چچا مولوی! تو ہماری مال کو دیکت رہا ہے اب ہمیں چچی کیوں نہیں دکھ تا؟ دکھا ہمیں چچی ، ہماری مال کوئی مفت کی آئی ہوئی ہے کہ تواسے دیکھیار با۔

### مولوي صاحب كى لاتقى كااثر:

ا يك مولوي صدحب يبال دارالا فماء ميس آئ، چندر دز بعد كهنے كلے كه مجھے تو آج یا جلا ہے کہ دیور ہے بردہ ہے۔ارے واہ مولوی! اتنے سال پڑھ پڑھ کرائے سال! ب تو بہاں کام کوزیا وہ بڑھا ویا بیہ بیچے و ہے بھی شروع سے لے لیتے ہیں ، یہبے تو یہاں صرف مولوی کومفتی بنانے کا کام ہوتا تھ ، دوسرے مدارس میں جامعات میں سب یکھھ یڑھ کر، بہت بڑامولوی بن کر، آتی بڑی سند لے کریباں آئے بتھے پھر دانسے کا امتحان لیاجہ تا تھاتو پیچے س میں ہےصرف دونتین کور کھتے تھے ہاقی لوگول کی چیمٹی ہثروع تواپیے ہواتھ کام۔اس زمانے میں مولوی صاحب آئے بیرا کمل کرکے فاضل بن گئے فاضل ، فاضل جامعہ فلاں ، فاضل جامعہ فلاں ، یہاں داخلہ لیے ، چندروز تھہرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے تواب پتا چار کہ دیورے بردہ ہے۔معلوم نہیں یہ جو پڑھتے پڑھاتے ہیں فقہ میں ، حدیث میں ،قرآن میں تو ہردے کے واضح حکام ہیں آخران پر عصفے بر ھانے والول کو کیا ہوجہ تا ہے؟ کیا پہلوگ اند ھے ہوجاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ '' بنی چار کہ دیور سے یر دہ ہے، مجھے چھٹی دیں میں اپنی بیوی کو یر دہ کروا کر آتا ہوں۔ میں نے کہا چلو جا ؤجہاد یر ، دیکھیں تھے بھی تیری بیوی ٹھیک کرے گی۔ان مولوی صاحب کے لیے دُ نا ، تو کر دی گرخطرہ تو یمبی تھا نا کہا*س* کی بیوی اے ٹھیک کرے گی۔مولوی صاحب نے گھر جا کر بوی ہے کہا کہ میرے بھائی ہے یردہ کرو۔ وہ کہتی ہے کہتو کدھرے مولوی آگیا؟ لوًّ کتے ہیں کہا ہے سال تو پڑھتار مافلاں جامعہ میں ،فلاں جامعہ میں ،مولا نابن گیر ، عالم بن گیا، دستار بندی تیری ہوگئی، آئی بڑی سند بھی نے لی، یہ تخصے اب ہوش ہی کہ د بور سے پر دہ ہوتا ہے، وہ تو بھائی ہوتا ہے اس سے کیب پر دہ؟ مولوی کے والدین بھی کہتے ہیں کہ اومووی! تو کھوں آگی پڑھ کے؟ اومولوی! تینوں کی ہوگیا؟

ان بچی کو مجھ تار ہتا ہوں کہ خوب ورکھیں جب بھی اپنے اپنے گھروں میں جائیں تولوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ ارب الجھے کیا ہوگیا تو تواچھ خاصہ سجھ دارتھ تجھے کیا ہوگیا، یہ کہیں گے کو ارال فقاء کا یہ کہیں گے کو ارال فقاء کا مصالحہ لگا بی نہیں ، اگر کس سے وگوں نے نہیں کہا تو سجھ لیں کہ اس مولوں کو دارال فقاء کا مصالحہ لگا بی نہیں ، اسے یہاں سے بچھ حاصل نہیں ہوا اور اگر لوگ کہنے لگیں کہ ارب! تجھے کیا ہوگر آیا ہے تجھے بوکیا گیا تو تحجھے کہ المحمدلند! مصالحہ لگ گیا بھی کوئی کہنا کہ تجھے کیا ہوگر آیا ہے جو اب بددیں کہ رو

ہنے کیا جانے مجھے کیا ہوگیا ہائے کیا جانے مجھے کیا ہوگیا اللہ نے میرے ول میں محبت کا تیرلگادیا ع ہائے کیا جانے مجھے کیا ہوگیا

یہ جواب دیا کریں۔ مولوی صاحب کا قصہ سنار ہاتھا، مولوی کے والدین بھی کہتے ہیں اومولوی! تینول کی ہوگیا؟ تو مولوی نے اُٹھ کی لانھی اور لگا کیں بیوی کے دو چار تو بیوی کہتی ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ بیتی ہے اومولوی ایس کربس کر پردہ کرالے۔ مولوی کا ابا بھی کہت ہے کہ مولوی جانے وے، ج نے دہ بس کر پردہ کرالے۔ مولوی کا ابا بھی کہت ہے کہ مولوی بی ایس کربس کر، نہ مار، پردہ کروالے تو خوش رہ بس بس۔ ویکھیے لائھی کی کرامت، دو تین لاخیول نے تینوں کے دہائے درست کردیے، بیوی کا دہائے بھی صحیح ہوگیا، مولوی کے ابا کا دہائے بھی صحیح ہوگیا، مولوی کے ابا کا دہائے بھی صحیح ہوگیا۔ مولوی میں امران کی دہائے بھی صحیح ہوگیا، مولوی کے ابا کا دہائے بھی صحیح ہوگیا۔ مولوی کے اباکہ شابائ مجاموش باش۔

#### جنون محبت:

پاکستان کے دور دراز بہاڑی علاقے کے ایک مولوی صاحب بہاں دارالافقاء میں

(II)

پڑھنے آئے انہیں بھی یہاں آگر ہوش آیا کہ شریعت میں تو دیورے پردہ ہے۔ جیے میں سنے بنایا تھا کہ شروع میں یہاں صرف یہ سلسد تھا کہ علی اکومفتی بنایا جاتا تھا وہ مولانا صاحب بھی ایسے بی تھے، بہت بڑے عائم، فاصل اوستار بندی کرائے ہوئے، بہت بڑی سند لیے بوئے ، علامہ ہے ہوئے یہاں پہنچے ،وارالاق امیں سے کے بعد انہیں پتا چلا کہ دیور سے پردہ ہے۔ لکھا ہوا تو ہر کہ ب میں ہے، حدیثوں میں بہت شخت تا کید ہے ،فرمایا:

#### الحمو الموت (مُثْقَ عَلَيه )

رسول التدصلي مقدعليه وسلم نے فر مايا كدد يورے اتنا سخت پرده كرد، ايسے بچو، ايسے ڈرود بورے کہ جیسے موت ہے موت ۔ دوسرول کی بنسبت دیوروں سے بردہ زیادہ ہے، نندوئی بہنوئی جوقر بی رشتہ دار ہیں ان سے پر دہ اجانب کی ہنسبت زیادہ ہے اس لیے کہ ان سے خطرات بھی زیادہ ہیں جتنے خطرات زیادہ ہول گے ای قدر پر دہ زیادہ ہوگا اس کا حکم موکد ہوتا ہے، اغیارے یسے خطرات نہیں ہوتے خطرات اپنے ہی لوگول سے ہوتے ہیں۔ یہاں آ کر جب موہوی صاحب کو یہ چلا کہ دیورے یردہ ہے توایل بیوی کو جا کر حکم دی کہ دیوروں ہے بردہ کرو۔ بیاتو پتانہیں چل سکا کہان کی بیوی نے حکم کی تعمیل ک پانبیں،شوہرعالب رہا یا بیوی غالب رہی اس کی مجھے خبرنہیں۔ دوسرے سال ان ہی موہوی صاحب کے بھائی آ گئے، یہاں دارالافق میں کچھ وقت رہنے کے بعد انہیں بھی يبيں آ كر پتا چلا كدد يورے يرده ے، انبيں بھى يبال كى بوالگ ئى ، دُ عاء كريں كه بد بوا سب موبو یون کولگ جائے ، القد کرے کہ مہارے درست ہوجا کیں۔گھر جانے ہے يملے مولوى صاحب نے بھى بھى كو پيغام بھيج كرآپ ير مجھ سے يرده فرض ہاس ليے مجھے یردہ کریں۔ بھا بھی کا مفوظ شنیں ، بھا بھی فر ماتی ہیں کہ 'جس مولوی نے تیرے بھائی کا د ماغ خراب کردیہ تھاای نے تیرا د ماغ بھی خراب کر دیا۔''سمجھ گئے؟ بھائی سے

مطلب شوہر، وہ سمجھ رہی تھی کہ کسی نے اس کے شوہر کا د ماغ خراب کردیا ہے۔ وہ بے <u> جاری بہت پریشان تھی کہیں خوانیاں وغیرہ کرواتی ہوگی ،تعویذ گنڈے کرواتی ہوگی کہ</u> شو ہر کا د ماغ کسی نے خراب کردیا ہے وراسے بتا بھی تھا کہ کس نے خراب کیا ہے وہ مجھ ر بی تھی کہ کراچی گیا ہے اور وارالا فتاء میں واخلہ لیا ہے ،اس سے میلے تو بالک ٹھیک تھا اب اے معلوم نیس و بال جا کر کیا ہو گیاہے ، دارا مافتاء میں کسی نے اس کا د مانے خراب کردیا ہے۔ وہ بہلے ہے پریٹان تو تھی کہ شومر کا دیاغ خراب ہوگیا ہے گرا طمینان یوں ہوگا کہ جس سے معامدے اس کا دہائ تو خراب ہیں ،معامد کس سے ہے؟ ویور سے ،تو بہاطمینان تھ کہ چلوا گرشو ہر کا د ماغ خراب ہوتا ہے تو کہیں ری وی ہے یا ندھ دیں گے معاملة توديور سے ہاس كاوماغ تو تھيك ہے تمرجب ديور نے بھى جاكر كہدويا كه مجھ ے یردہ کروتو پھرتو کچھند یو چھیے اس نے وہیں سے فتوی جاری کرویا ، فیصد دے دیا کہ اس کے بھائی کا دہاغ جس نے فراب کیا ہے اس کا بھی اس نے کیا ہے۔ ہات سمجھ میں آئی؟ دور دراز بہاڑوں کے غاروں میں رہنے والی عورت، اس کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں د ماغ خراب کرنے والاصرف ایک شخص سے شوہر کا د ماغ بھی اس نے خراب کیا و یور کا د ، غ بھی ای نے خراب کیا ہے ، ویکھیے گئی ہوشیار ہے۔ بیاتو بہت بڑی سند ہے ، اس کے خیال میں د ، غ خراب کرنے والے دو تین جاریا نخ نہیں ہیں بلکہ اس کا فیصلہ یہ ہے کہ د ماغ خراب کرنے والا ایک ہی ہے، جس نے اس کے بھائی کا د ماغ خراب کیا ای نے اس کا بھی کیا ، دوسراتو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ۔ بھھ میں آگئی بات اللہ کرے کہ سب کے دیاغ ایسے خراب ہوجا کیں ،اللہ تعالی اپنی محبت کا جنون عطافر مادیں محبت کا جنون ، یل جائے ،امتد سے جنون محبت مانگا کریں \_

> سمجھ کر اے خرد اس دل کو بابتدِ علائق کر یہ دیو نہ اُڑاد یتا ہے ہر زنجیر کے مکڑے اللہ تعالیٰ ایب دل دیوانہ عطافر مادیں تو دنیااورآ خرت میں سکون ل سکتا ہے

### الله کے لیے ہیں:

ایک بات مجھے بری عجیب لگتی ہے کہ قرآن تو پوری دنیا میں ایک ہی ہے جو چیز قرآن میں ہےسب مدارس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں پھرمولو یوں کو پہا کیوں نہیں چلتا بیہ بڑی عجیب ہات ہے۔مولوی لوگ سب کچھ پڑھ جاتے ہیں پڑھا جاتے ہیں مربھی جے بیں لیکن انہیں ادھر توجہ ہی نہیں رہتی کے ساری عمر جو پڑھتے پڑھاتے رہے بیٹل كرنے كے ليے ہے، يدمساكل عمل كرنے كے بيے بيں، اللہ كے قانون اس ليے بيل كه ان بھس کی جائے اتنی عقل عام مولو یوں کو بھی نہیں آتی دوسر ہے مسلمالوں کوتو کیا آئے گی۔اس کی وہدایک مولوی نے بیر بتائی کہ ہم جوعم بحریر ہے پڑھاتے رہے تو ہم بیجھے رے کہ یہ جوعوم دینیہ بیں بیگل کرنے کے لیے بیں ی نہیں،صرف یا صنے یا ھائے کے لیے بیں۔ بڑھاتے ہیں بڑھتے ہیں نیکن احکام دین بڑممل کی طرف سی کی توجہ ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بات مولو یول میں عام ہے کہ بیصرف پڑھنے پڑھانے کی چیزیں میں کرنے کا کام تو ہے ہی نہیں ، کرنے واے مرتکئے اب میصرف کہنے سننے کی باتیں ہیں۔انہوں نے کی کچی بات بتا دی کہ عوم دینیہ یر صنے والول کے بیش ظرممل تو ہے ہی نبیں حالانکہ اللہ کے قانون تو ہیں بی عمل کے ہے۔

حضرت عمر رضی القد تعالی عند جب تلاوت کے لیے قرآن مجید کھولتے تھے تو ہے جو محے اور ساتھ میہ کہتے .

عهد ربي ومنشور ربي عزوجل

ترجمه: ' بيرمير برب عزوجل كاعهد ورمنشور ب'

یقرآن مجید الله تعالی کی طرف ہے بندوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہے معاہدہ۔ معاہدہ کیاہے ،

اَوُفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمُ (٣-٣)

ترجمہ "تم میرے عبد کو چراکرہ میں تہارے عبد کو پوراکروں گا"
تم میرے بندے بان کررہو گے تو میں تہ رنی برسم کی حفاظت کروں گا، یہ بندے کا اللہ سے معاہدہ ہے۔ و منشود دہی ، اور بیقر آن مجید میرے رب کے احکام کی کتاب ہے، یہ میرے رب کے احکام کی کتاب ہے، یہ میرے رب کے قوانین کی کتاب ہے۔ وہ رب کیں ہے، عز وجل ، غاب ہے فالب ، اللہ کے قانوں پر اگر کوئی ممل نہیں کرے گاتو وہ اس کی گرفت ہے ہے نہیں سکت ، یا الفاظ کہ کرتے تھے حضرت عمرضی اللہ تع لی عنہ۔

الله تعالی نے خود قرآن محید کی ابتداء میں اس پر تنبیہ فرمادی کہ یہ جن بھوت اتار نے کی کتاب نبیں، دبیری پریش نیول کے علائ کی کتاب نبیں، دبیری پریش نیول کے علائ کی کتاب نبیں، دبیری پریش نیول کے علائ کی کتاب نبیں، دبیری پریشانیاں زائل ہوتو جا کمیں گر گریڑھ پڑھ کر پھو کلنے ہے اور مکھ کھ کتاب نبیل، دبیوی پریشانیول کا ملاح ہوگا تو صرف ایسے صرف سے صرف کر پینے سے نبیل بمکہ دبیوی پریشانیول کا ملاح ہوگا تو صرف ایسے صرف سے صرف ایسے کہ قرآن پڑمل کرو، متدکی نافرہ نیاں چھوڑد و قرآن مجید کی پہنی ہی آیت میں فرہ یا گھنٹھ نے کہ قرآن پڑمل کرو، متدکی نافرہ نیاں چھوڑد و قرآن مجید کی پہنی ہی آیت میں فرہ یا

ترجمد المتقين كے ليے بدايت با

اس قرآن مجیدکوہم نے کیوں بھیجا گھا تھی لِللّٰ اللّٰهُ فَیْنُ جواللّہ قالٰی نافر ، نیول سے بچنا چاہے گا یہ قرآن نافر ، نیول ہے کیے بچاہے گا یہ قرآن نافر ، نیول ہے کیے بچاہے گا یہ تو یہ بتائے گا کہ کون کوئ کی چیزیں ناجائزیں ن سے بچو۔ دوسری ہت یہ کہ یہ قرآن کی بی تا ہو ہوئے ، کہ یہ قرآن کی بیدا ہموج نے ، سخرت کی فکر پیدا ہموج نے ۔ جن چیزول کے بارے میں پتا اللّه کا خوف بیدا ہموج نے ، سخرت کی فکر پیدا ہموج نے ۔ جن چیزول کے بارے میں پتا جا جا جا گا کہ یہ چیزیں اللّه کی نافر ، نی میں داخل میں نہیں انس نے چھوڑ دے گا۔ اللّه کی اللّه کے کا کہ یہ چیزیں اللّه کی نافر ، نی میں داخل میں نہیں انس نے چھوڑ دے گا۔ اللّه کی اللّه کے اللّه کے اللّه کی کے اللّه کے اللّه کے اللّه کے اللّه کے اللّه کے اللّه کی کے اللّه کی نافر ، نی میں داخل میں نہیں انس نے چھوڑ دے گا۔ اللّه کے اللّم کے اللّه کے اللّم کے اللّه کے اللّم کے اللّم کے اللّه کے اللّم کے ال

اللہ نے قرآن کے شروع بی میں فرہ دیا۔ کھائی لِللَّمُتَّقِیْنَ بیقرآن تو ہم نے بدایت کے سے نازل کیا ہے مگرآن کل کامسمہ ن بینیں مجھتا کہ قرآن کیوں ، زل کیا گیا ہے، ان کے خیال میں تو بس یہی ہے کہ برکت حاصل کرنے کے سے پڑھتے

یرٔ هاتے رہو، کہتے ہیں،'' کرتے رہومخالفت اور مانگتے رہو برکت''۔ خاص طور پر جہاں کوئی تقریب ہوتی ہے نیا مکان، نئی وُ کان، نیا کاروبار دغیرہ و ماں قرآن کی خوانی كرتے بيں ،قرآن كى خوانى كرے كا مطلب بيرے كداجتم عى طور برسب لوگ يو ھے میں امتد کے احکام، پینکم ہے، پینکم ہے، پینکم ہے اور وہیں جینچے ہیٹھے اس کی مخالفت کرتے ہیں،ایک ایک قلم پڑھتے ہیں اور وہیں کے وہیں ای مجنس میں جس میں بڑھتے میں اس میں اس کی بغاوت بھی کرتے ہیں تو بتائے کہالیی خوانی سے برکت نازل ہوگی یالعنت؟ مثال کے طور پر قرآن میں پڑھتے ہیں پردے کی آیات کہ عورت پر پر دہ فرض ے چندایک، شنے القدنعی نے گنوا دیے کہ انہیں چھوڑ کریاتی جو تخص بھی ہوگا اس ہے یرد و فرطس ہے،خوانی میں بیآ یتیں بڑھتے ہیں اورای مجلس میں مرداور عورت خوانی کے بہانے اکٹھے ہوکر بیٹھتے ہیں،خوب زیب وزینت کے ساتھ بن کھن کرآتے ہیں تاک خوانی کا مزہ بھی تو سے۔ یہ بدمعاش لوگ بظ ہرعبادت کرتے ہیں مگر در حقیقت ان کا مقصد مزے لین ہوتا ہے۔

## حاجي کي بدمعاشي:

اورقصہ سنیے المکہ کرمہ میں اپنے متعلقین میں ہے ایک جامعۃ ام القریٰ کے استاذ ہیں،ان کے بال عمرے کے سفر میں تضہرا کرتا تھا،انہوں نے بتایا کہ بنڈی میںان کے ا یک جاننے والے ہیں ان کا خط پہنچا مکہ مکرمہ میں اس میں بیانکھ ہوا ہے کہ'' میں اہل وعيال سميت ج كے بية ربابول اور تفہرول كا "ب كے بال" بدلكھ كرآ كے لكھ دياك '' یروے کا تو کوئی سوال ہی پیدانہیں ہوتا اس میں تو کوئی دفت ہوگی ہی نہیں اس لیے کہ ہم اور آ بے تو ایک ہی ہیں بردے کی تو کوئی بات ہی نہیں۔'' بیآ ی کل کے حاجی دیکھیے کیسے بدمعاش ہیں،ابقد تعالی انہیں عقل عطافر مادیں۔ ڈائٹر صاحب نے مجھے ہتا یا کہ میں نے انہیں جواب میں بیلکھا کہ میری اہلیہ تو میرے بھائیوں سے بھی پر دہ کرتی ہیں

ية ب كينبيل كرير كى؟ ميل في ذاكثر صاحب سيكها كرة ب في التي ذي توين مگر ان شیطانول کا نی ایج ڈی میں ہوں، آپ کو بنا ہی نہیں چلا کہ اس بدمعاش کا مطلب کیاہے،آپ نے اسے جواب تو ٹھیک لکھ دیا مگراس کا مقصد کیا تھ وہ میں آپ کو بتا ؟ موں ، اس كا مقصد بيقطاكم اپنى بيوى اور بيٹيول كے ساتھ وہ آپ كے مكان ميں رہے گا تو آپ کومکان کا کرایہ ملتارہے گا، وہ مکان میں مفت میں نہیں رہیں گے بلکہ بزاروں ہز روں ریال آپ کوکر نے کے ل جائیں گے بلکہ ریالوں سے زیادہ بہتر چیز چین کریں گے، کچھ نہ پوچھیے پھر دیکھے آپ کے کیے مزے ہوں گے، آپ خوش ہوجا نمیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ،ابنی بیوی اور بیٹیاں آپ کود کھا نمیں گے پہلے سے تیار ہوجا تھی ،انجی ہے رالیں ٹیکا نا شروع کردیں ،ادران کا اپنا فائدہ پیہ کہ انہیں ناشہ ملتا رے گا،آپ کی بیوی اور بیٹیوں کود کھتے رہیں گے تو گویا یا ناشتہ ہوتا رہے گا ،کوشش تو کریں گے کہ کھانا ہی مل جائے مگروہ نہ مدانو ناشتہ تو مل ہی جائے گا۔ آپ لوگ یہاں '' تے آتے آئی بات تو سمجھ ہی گئے ہوں گے نا کوشش تو یہی ہوگ کہ لقد کرے کھا ناہی ال جے بیس تو زیارت ہوج ئے تو ناشتے ہے کم تو وہ بھی نہیں۔زیارت تو ہوتی ہی رہے گ وہ اپنی بیوی بینیاں آپ کو دکھاتے رہیں گے اور آپ کی بیوی بیٹیاں خود د کیھتے رہیں گے اس طرح سارے کے سارے خوش رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ یردے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم تو ایک ہی ہیں تو گو یا وہ شو ہر ہے تو یہ بھی شو ہر ہے ، دونوں کا شو ہراس کا بھی اوراس کا بھی،اس ہیے پردے کا توسول بی بیدانہیں ہوتا۔

# بے پردگ بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ:

میرہ جی لوگ آج کل جوج نے بین ناان کے ممل سے میر ثابت ہوتا ہے کہ نفر ک و نیا کے ایجنٹ بین میدلوگ، ڈاڑھی منذانے و لے اور ایسے ہے پر دولز کیوں اور بیو یوں کو بے جانے والے ، بیلوگ جہ س کہیں بھی ہول میں ملمانوں میں بے حیائی پھیدا نا جا ہے میں ، قرآن مجید میں بالکل اس کی صراحت ہے

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اللَّهُ يَعُلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعُلَمُونَ ( ١٩-١٩) الْنِيمُ فِي اللَّهُ نِيا وَاللَّهُ يَعُلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعُلَمُونَ ( ١٩-١٩) "جُولُوكَ جِائِجَ بِن كَهِ جِهِ إِلَى كَامِلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعُلَمُ وَنَ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ اللَّهُ الْمُنْ الل

جونوگ یہ جائے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی تھیلے القد تعالی انہیں معاف نہیں كريں گے، و نيا ميں بھي ان كے ليے برا عذاب ہے اور آخرت ميں بھي ان كے ليے برا عذاب ہے۔ جولوگ پر دونہیں کرتے کرواتے وہ مسمی نول میں بے حیائی پھیلا ناجا ہے میں اس لیے خوب سمجھ لیس کہ بیہ کفر کی دنیا کے ایجنٹ میں ، دنیا میں جہراں جہال بھی کفر ہے جس قتم کا بھی ہوخواہ وہ امریکا کا ہو،ایران کا ہو، ہندوستان کا ہویا روس کا ہو اور ک د نیا کے کفر کے بیدا یجنٹ میں جو بردہ نہیں کرواتے ، بے حیائی بھیلاتے میں ، لوگول کو سلام سے نکالن جا ہے ہیں، س سے میں بیکہا کرتا ہوں کد دوقو میں لیک ہیں کہ سیحے بات توبہ ہے کہان میں ایمان ہے ہی نبیں ، کفر کا فتوی ہم اس لیے نبیب دیتے کہ فتوی دینے میں تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بہت می چیزیں ایک ہوتی میں کہ یفین ہے کہ اس میں ایمان نہیں پھر بھی کفر کا فتو ئی نہیں دیتے۔ سنے کیسے؟ جولوگ بھی ڈاڑھی منڈات یا کٹاتے ہیں وہ صرف پہلیں کہ منڈ تے اور کٹاتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ یہ کہوہ ڈاڑھی ر کھنے کو برا بھی مجھتے ہیں سو جو تخص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میا رکہ کو ہر سمجھتا ہوشر بعت کے حکم کو براسمجھتا ہوتو خود ہی فیصلہ سیجیے کہاس کے دل میں ایمان کہاں ے آیا۔اس طرح سے جولوگ بردہ نہیں کرتے کرداتے وہ دراصل بردے کے حکم کو بر بھی سمجھتے ہیں اس کا مذاق اُڑ اتے ہیں فیصلہ کریں کدان کے دل میں ایمان کہاں رہا؟

#### قصے بتانے کامقصد:

یہ قصے کیول بتائے کہ شرگی پردہ کرنے سے بورا فاندان و شمن بن جاتا ہے بورا فاندان شور کپانے گئا ہے کہ کتن غصان پیٹچا ویا، مرے جارہے ہیں، جع جارہ جاسی دو تین دن کے اندراندر دو خوا تین نے اپنے حالات کی اطلاع دی، دونول کا مضمون قریبا ایک بی ہے کہ ہمارا فہ ندان د نیوی کاظ سے بہت می او نچا ہے اور بہت بی اندان د نیوی کاظ سے بہت می او نچا ہے اور بہت بی اور تیس اسے میٹ بی اور تیس اسے میل کر اور طور تی اسے میل کر اسے میں، انتہا کی درج کی بات تو الگ ربی ہمارے بال مرد اور طور تی اسے میل کر بہت ہی انتہا کی درج کی ہے حیائی، ہم نے جب آپ کا وطا انشر تی پردہ ان پڑھ تو ہم پر بہت اثر ہوا اور ہم نے مکمل شری پردہ کر لیا جس کی وجہ سے سرا خاندان بہت خت بر بہت اثر ہوا اور ہم نے مرح کی باتیں بناتے ہیں، ہم نے جب سے شری پردہ کی ہوجائے ہم کہیں ناراض ہے، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، ہم نے جب سے گھے بھی ہوجائے ہم کہیں شاویوں میں اور تمام غیر شری تقریبات میں جانہ جھوڑ دیا ہے بچھ بھی ہوجائے ہم کہیں سے بچھ بنانے سے مقصد کیا ہے۔

ا بیماری تفصیل بتانے سے ایک مقصدتویہ ہے کہ وُعاء کرلیں کہ اللہ تعلیہ وسم
کو جبول فرما کیں، جارہ لیے بھارے اکابر کے لیے اور اپنے صبیب سلی اللہ علیہ وسم
کے لیے صدقہ جارہ یہ بناویں، جو پہری ہی ہے اللہ تعالی کی رحمت ہے بھارا کوئی کم انہیں،
جس اللہ نے یہ وعظ کہنے کی توفیق عطافر ، ٹی اس کے بعد اسے چھا ہے کی توفیق عطافر مائی
اور جس اللہ کی رحمت سے ولوں کی کا یابلٹ جاتی ہے، تنبا کمزور عور تیں پورے پورے
ہو ین خاندانوں کا کیسے مقابلہ کر رہی ہیں اسی رحمت کے صد تے سے اللہ تعالی سے
ہوئی ، ہے کہ اللہ تعالی ان خدمات کو تبول فرما ہے، آیندہ واور زیادہ نافع بنائے۔

ووسر مقصدیہ ہے کہ آپ لوگ بھی تو پھھ ہق حاصل کیا کریں یہ واقعات من کر اپنا پے طور پر کوشش کیا کریں۔ ﷺ تیسرے بیہی کے صرف شرق پردہ پر ہی اس مکمل نہیں ہوج تا بلکہ اسلام کے جتنے بھی ادکام ہیں پورے کے پورے اپنے او پر بھی اور دوسروں پر بھی نافذ کرنے کے بیچھ کے لیے کوششیں تیز کریں اور بیہ بھیں کہ ایک عورت بورے بیا کھال مسلمان بغنے کے لیے کوششیں تیز کریں اور بیہ بھیں کہ ایک عورت بورے خاندان کا مقابلہ کرر ہی ہے تو آپ مرد ہو کر کیوں نہیں کر سکتے ،مردکوتو القدتع لی نے قوی بنایا ہے ،عورتمیں بورے بورے ہو ین خاندان کا ایسا مقابلہ کرر ہی ہیں تو مردوں کوتو بنایا ہے ،عورتمیں بورے بورے ہو ین خاندان کا ایسا مقابلہ کرر ہی ہیں تو مردوں کوتو جا ہے کہ ثابت کریں کہ ہم مرد ہیں اور زیادہ ہمت سے کام لیں ، ہمت سے کام لیں کریں اور میں کیا کریں ۔

وعظا''شرگی بردہ'' کوزیادہ سے زیادہ شائع کرنے کی کوشش کریں جتنا ہور ہا ہے اس سے بھی زیادہ سے پہنچانے کی کوشش کریں ،اپنے اپنے گھر در میں سائیں زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت کریں۔

پیدُ عا ،کریں کہ جن لوگوں پر وعظ''شرگی پردہ'' کا اثر ہور ہاہے ، وہ اللّہ کا حکم مان رہے جیں ، س پر عمل کررہے جیں اللّٰہ تعالٰ ان کی مدد فرما کیں ، اللّہ تعالٰی اپنے ہندوں کو شیطان کے بندوں پر غالب فرمادیں۔

پیوؤیا ، کیو کریں کہ القد تعالی وعظ'' شرعی پروہ'' کو جس طرح امت کے لیے نافع بنار ہے ہیں اسی طرح دوسرے مواعظ کو بھی نافع بنا کیں ، القد تعدلی تمام مسلمانوں کو ہرشم کے منکرات ہے بچے لیں۔

القد تعالیٰ تمام مسمہ نول کونفس وشیطان، برے ماحول اور برے معاشرے سے مقد ہے کی ہمت وتو نیق عطافر مائیس ۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العلمين





# وعظم فيقيالعظم في مناقد عظم مناقد المعرفة على المعرفة المائة الم

ناشىر <mark>كتابچىكىكى</mark> ئانسەتەدىڭ كابى مەدە،



#### وبخط

# وفت کی قیمت

(۲۵/زی قعده۱۳۱۳۶)

ایک صاحب بہت نیک ہیں، دین کا جذبہ اُبل رہ ہے، جس طرح تبینی بھائیوں میں دی جذبات بہت اُ ہے ہیں، دین کا جذبہ اُبل رہ ہے، جس طرح تبینی بھائیوں میں دی جذبات بہت اُ ہتے ہیں، کس کے ہیچھے پڑج کی توجان چھڑا نامشکل ایسے ہی وہ صاحب کد دی جذبات بہت زیادہ رکھتے ہیں، سیکروں افراد کو واڑھیاں رکھوا دیں، تاجر ہیں، سارا دن مارکیٹ میں گزرتا ہے، واڑھی اور پردہ کے بارے میں المدتعالی بہت عجب بی سالد تعالی بہت عجب بی اللہ ان کے دل ہیں واستے ہیں، تبجب بوتا ہے کہ مقدتی لی کی ان پر سہت عجب بی بی سالہ بی ہے۔ فون پر مجھ سے بات کرتے ہیں تو مسدتو بھی بھی بی سارہ بھی ہے، ایس میں میری کوئی غنظی تو نہیں ہے اور مجھ سے اس کہ اس میں میری کوئی غنظی تو نہیں ہے اور مجھ سے شاباش سے رہے ہیں۔ شاباش سے رہے ہیں۔

ڈاڑھی کے بارے میں فلال مثال دے کر سمجھ یا، پردہ کے بارے میں فلال مثال دے کر سمجھ یا، پردہ کے بارے میں فلال مثال دے کر سمجھ یا، بکمل دین دار بننے کے بارے میں فلال مثال دیکر سمجھ یا، بکیڑوں خواتین کو پردہ کرواد یا اور خواتین کی ڈاڑھیاں رکھوادیں۔

یہ ہان کی دین صلاحیت ،آگے جوقصہ بتاؤں گااس میں اسکادخل ہے ،اس لیے پہلے ریتم ہید ہاندھی۔ وہ مجھے ذاتی طور پر گرال قدر ہوا یہ دیتے رہتے ہیں اور خدمات دینیہ ہیں بھی کا فی مالی تعاون کرتے رہتے ہیں۔

## مالى تعاون كى بنياد پرونت مانگنا:

ایک بارانہوں نے و بی خدوت کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپ دیے، سوالا کھ تو تقریب یوں کہنا چ ہیے کہ ایک ساتھ ہی دیے اور اس سے پہلے پچیس ہزار تقریبا ایک وادیس مختلف اوقات میں دیے۔ س طرح ڈیڑھ لاکھ پہنچانے کے بعد واپس ہ کرفون پر کہنے گئے.

''میں آپ سے اپنے احوال کی تعدیقات تو کرواتا بی رہتا ہوں، اب فوص طور پر جج کے لیے جارہا ہوں، اور جذبات اعجر رہے ہیں، جب سے جج کا ارادہ کیا ہے بول اُ عاء بوتی ہے، یوں ہوتی ہے، اور ہال جاکر یہ وُ عاء ماگول گا، یہ ماگول گا، یہ ماگول گا، سہ وُ عاؤں کا حاصل یہ کہ المتدتعالی وین وار بنالیں، اپنا بنامیں، فکرآ خرت پیدا فرہ دیں، وُ نیاداروں جیسی وُ عاکمین نہیں۔ وو چور دن میں جج کے لیے جارہا ہوں، آپ ججھے وہا گھنٹ دے دیں، اپنے جذبات سُناؤں گا، حالات بتاؤل گا، بس آپ سے تقعد ایق کروانا جہ ہوں ورسوائے آپ کے اور کہیں سے جھے سنی نہیں ہوتی۔'' میں سنے سوچا کہ آئر میں فون پر وقت دینے سے انکار کرتا ہوں تو بات ان کی سجھ میں نہیں آئے گی، روبر و بلاکر سمجھ وُل تو اُ مید ہے کہ دو قین منٹ میں مجھ ج کمیں گے، میں نہیں آئے گی، روبر و بلاکر سمجھ وُل تو اُ مید ہے کہ دو قین منٹ میں مجھ ج کمیں گے، میں نہیں آئے گی، روبر و بلاکر سمجھ وُل تو اُ مید ہے کہ دو قین منٹ میں مجھ ج کمیں گے، میں نہیں آئے گی، روبر و بلاکر سمجھ وُل تو اُ مید ہے کہ دو قین منٹ میں مجھ ج کمیں گے، میں نے میں نے ملاقات کی اجازت دے دی۔

## مومن کی فراست:

جو خص دین د ربونا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہوشیار بھی بہت کر دیتے ہیں،حضور اکرم

صلی امتدعییہ وسلم کا ارش د ہے.

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بيورالله.

''مؤمن کی فراست ہے بچوءاس لیے کہ وہ القد کے نور سے دیکھا ہے۔'' خود بی سوچ کر کہنے لگھے

'' آپ کا ولت تو فارغ ہوتانہیں ، گرجمعرات کے دِن عصر کے بعد آپ بین نہیں کرتے تو اس وقت مرھا گھنٹہ مجھے دے دیں۔''

حالانکہ وہ وقت بھی فہ رغ تو نہیں ہوتا، جمعرات کا تو مجھے انظار رہتا ہے کہ کئی کا م جمع ہوئے ہوتے ہیں، جمعرات کو ادھر ہے چھٹی ہوگ تو أدھر دوسرے کا م نمٹاؤل گا، وہ وقت تو بہت اہم ہوتا ہے، لیکن میرے دل میں سے بات وتھی ہی

'' تين چ رمنٺ بيس ان کونمثارول گا ان شاءالند تعالی ، آ دهه گھنٹه تين چ ر '' سين جي رمنٺ بيس ن

منٹ میں سمودوں گا۔''

اس ہے میں نے کہا

'' نھیک ہے آپ جمعر ت کو ہی آ جا کیں۔''

ان کو پہنچنے میں ذرای در ہوگئ،ان سے پہلے رو عالم پہنچ گئے۔

## علماء مشائخ کے لیے یا بندی نہیں:

علاء اور مشائ کے لیے میرے بال وقت کی کوئی پابندی نبیں ، نہ تو وقت کی یوں پابندی نبیں ، نہ تو وقت کی یوں پابندی کہ استے منت پابندی کہ استے منت دول گا استے نبیل دول گا استے نبیل دول گا ، چوہیں گھٹے درو زہ کھلا ہے، جب جا ہیں تشریف لے آئیں۔

یہ الگ بات ہے کہ وہ تشریف لانے سے بل ہی راحت وسہولت کا وقت دریافت فرمالیتے ہیں ان کوابیاً ومشرم بتا تا ہوں جس میں عماء ومشائخ سے بات ہوتوطیب خاطر،

شرح صدراورمسرتوں کے ساتھ ہو<sub>۔</sub>

#### محترم مہمانوں کے لیے اھلاً وسہلاً:

میرے کمرے میں ڈسپلے لگا ہوا ہے، جس میں جہاد ،ترک منکرات اور مسلمانوں کو آپس میں اتفاق کی تبیغ ہے اس کے شروع میں ہے ۔

"اهلا وسهلا ومرحبا. بالصيوف الكرام."

محترم مہم نول کے لیے ھلا وسھلا ومرحب خوش آمدید، سب زبانوں ہیں تکھا ہوا ہے، شاید کسی کواشکال ہو کہ کی کو وقت تو ایک منٹ بھی نہیں دیتاصرف دکھانے کے لیے لگار کھا ہے۔

ال کاجو ب یہ ہے کہال میں ''باضوف الکرام''کا غاظ بیں ، مکرم ، محتر م مہم ن کون ہوتے بیں ؟ عماء اور مشایخ ، ان کے لیے ہر وفت درواز ہ کھلا ہے ، خورہ عما ، حجو نے بی کیول ندہوں۔

یبال جوعه، تشریف رکھتے ہیں وہ بھی اور دومرے حضرات بھی اس ہت کوخوب یا در تھیں ،لوگول نے یہال پر پابندی کی بہت تشہیر کرر تھی ہے،لوگ جو ہات اڑا دیتے ہیں ، پھر پچھند پوچھیے ، جاتحقیق ہی اس پراعتا دکرل جو تاہے۔

# ایک عالم کی شکایت پر جواب:

ایک بہت بڑے عالم تشریف لائے ، مجھے سے فرمانے سگے ا

"ساہے کہ آپ نے فول کے اوقات معقبین کرر کھے ہیں، دوسرے اوقات میں آپ فول پر بات نہیں کرتے۔"

میں نے کہا

"ووتوعوام کے لیے ہے، عماء کے لیے تو کوئی پابندی نبیس، آپ نے مجھی

تجربه كياكة بفض فون كيا موادراس طرف عا نكار موامو."

علاء کے لیے ندفون پر پابندی، نہ بالمش فہہ بات پر پابندی، ان کے لیے درواز بے کھلے ہیں، دارالا فقاء کے درواز سے بھی کھلے ہیں، وارالا فقاء کے درواز سے بھی کھلے ہیں، وارالا فقاء کے درواز سے بھی کھلے ہیں، جب جا ہیں تشریف لا کیں، کوئی تجربہ تو کر ہے۔

دو عالم ان سے پہلے تشریف ہے آئے، جو بڑے بھی نہیں، برابر کے بھی نہیں، نہ کوئی کام تھا، چھوٹے اور محض عقیدت ومحبت سے مدا قات کے لیے آئے تھے۔

ان صاحب کے آنے کی اطلاع ملی تومیس نے سوچا کدان عماء کو کیسے اُٹھا وُل؟ بیتو دین کے ستون ہیں ،ان سے کیسے کہوں کداب آپ تشریف ہے ہو کیں۔

میں نے ان کوکہلا دیا کہ اس قت تو عدہ عکرام تشریف لے آئے ہیں اس لیے بھی دوسرے دفت میں آ ج کیں، انہول نے خو دہی کہد دیا کہ بہت اچھ کل جمعہ کے دن مخرب کے بعد، میں نے کہ ٹھیک ہے۔

# ايك عالم كى قدر:

ایک بات بہال ذہن میں رہے کہ ایک عالم کی قدر ڈیڑھ لا کھاؤ گجا ڈیڑھ کروڑ بلکہ ار بول کھر بوں سے بھی زیادہ ہے،اللہ تعالیٰ نے علم کی قدر دمنزلت اتنی بڑھائی کہ بے حدو حساب،اوراس کواس قدر بڑھا کرمیرے دل میں بھی 'تاردیا ہے۔

وہ واپس چلے گئے ، دوسرے دن مغرب کے بعد تشریف لے آئے ، میں ہار بار ڈیڑھ لاکھ کا تذکرہ کروں گااور مزاینے کے لیے نہیں ، ایک تواعا دہ ہوتا ہے مزالینے کے سے یہ

اجد الملامة في هو اك لذيذة حبال ذكرك في ليلمني اللوم الكااعادوال لي كرول كاتاكة بي معرات كذبن مين مير بين معرات که هم دین کی سی خدمت پرصرف ہونے والوا یک لمحد ڈیڑھ لاکھتو کیا کروڑوں ہے بھی زیادہ قیمتی ہے ،لمحد کے ساتھ مقابلہ کے لیے بار بارذ کر کرول گا۔ وہ صاحب بھنج گئے اور آتے ہی کہنا شروع کر دیا. '' آدھ گفتہ میں ضروروں گا۔''

#### جوا مرخمسه:

میں نے کہ ٹھیک ہے، پہلے میری پانچ یا تیں سُن میں ،نمبر نگانے کی میری ما دت تو ہے بی ،نمبراس لیے لگا تا ہوں کہ یا در کھنہ آسان ہو، تو میں نے یا کچ نمبر نگا دیے

#### میرے ایک ایک منٹ ہے دنیا فائدہ اُٹھار ہی ہے:

تو جس من میں صرف موجود د پوری دنیا ہی کانبیں بلکہ قیا مت تک آئے ولی چری دنیا کاحق ہے،ان سب سے چین کرایک شخص کودے دوں توبیق تلفی اور تلم ہوگا۔

#### اتنے منٹ کہاں ہے لاؤں؟

🕑 کسی ایک شخص کوالگ ہے ایک منٹ دے دول تو دوسرا کیے گا مجھے بھی دے

دی، تیسرا کے گامجھے بھی دے دیں، منت و تگنے والے استے ہیں کہ سے میرے جمم پر بال بھی نہیں، اگر سب نے مجھے تقسیم کرنا شروع کردیا تو میری بیک ایک بونی بلکہ ایک ایک بال نوچ کرے جا کیں گے چھر بھی سب کی خواہش پوری ندہوگی۔ استے منٹ کہال سے لا وُں؟ اس دے میں کہت بھی رہتا ہوں ۔

" بھائی! جس کے پاس کوئی چیز ہے بی نہیں، اس سے وہ چیز مانگنا کیاظلم نہیں ہے؟ کتنا بڑاظلم ہے، ارے منٹ ہوتو دوں، ہے بی نہیں تو کہاں سے دوں؟ کہاں سے پیدا کروں؟"

#### مالی تعاون کرنے والے کووفت وینا

﴿ وَ فِي كَامُولَ مِينَ مِنْ لَتَ وَنَ كُرِفَ وَ لِيَ كُوالِيكَ مَنْ دَنَ وَ يَا تَوْمِهِ مُقَانَهُ تَهِمَتَ ہے، دوسر کے لوگ سمجھیں گے کہ جومالی تعاون کرتا ہے اس کوتو وفت مل جاتا ہے اور جو مالی تعاون نہیں کرتااس کوفت نہیں ویاج تا۔ سے لوگول کے دین کوفقصان پہنچے گا۔ وہ سے لگیں گے:

"بیعلاء دومروں کو تبدیغ کرتے رہتے ہیں، دومروں کو بنانے کے دعوے کرتے رہتے ہیں، دومروں کو بنانے کے دعوے کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، گرحال بیہ کہ جو پسے دیدے اس کوفوراً دفت دید ہے ہیں اور جو پیسے نہیں دیتے۔" ہیں اور جو پیسے نہیں دیتا اس کو دفت نہیں دیتے۔" علی ، سے بدگمانی عوام کے دین کی تباہی ہے۔

#### وقت دینے سے اس کا نقصان:

وفت بل گيا۔"

پیسے دینے کا تو اب کیا ہوگا؟ جس کے دل میں بید خیال آیاد ہ تو تباہ ہو گیا ،اس کا دین بر باد ہو گیا۔ مالی مدد کرنے دالوں کو اپنا احسان مجھنے کی بچائے ممنون رہا تھا ہے کہ ہمارا مال ٹھ کانے لگادیا۔

#### دل کی صلاحیت کا معیار:

اس کے بعد یک بات اور بتادول، وہ یہ کہ میں دنیا کا کوئی دھندانہیں کرتا، کہیں آتا جاتا بھی نہیں، جتی کہ چوفض بھی کہیں ہے بھی کتنی بھی رقم لے کر آتا ہے خواہ وہ بیری ذاتی تجارت کی رقم ہویادیٹی کامول کے بیے دینا چاہے، دل بیچ بتا ہے کہ بیرونی درواز ہے پر بی یا دارال فقاء میں کسی کو بکڑا کر بھاگ جائے، میرے کمرے میں نہ آئے، مجھ سے وقت نہ لے،خواہ لاکھول روپے دینا چا بتا ہو۔

#### وفت کی حفاظت کیوں کرتا ہوں؟

وفت کی اتنی حفاظت کیوں کر تا ہوں؟ آپ ہی حضرات کے لیے تو کر تا ہوں۔میرا زاتی کام تو نہیں ہوتا، راحت وآ رام بھی ضرورت سے زیادہ نہیں کرتا، دنیا بھر کے مسمی نول کے لیے کام کرتا ہول،اللہ تعالی پوری دنیا کے لیے کام لے رہے ہیں،اپٹی رحمت سے قبول فرمائیں۔ بیتو ہوگئی بڑی عمومی خدمت، رات دن ای میں گزرتے میں۔

اگر کسی کا کوئی خصوصی مسئلہ ہوتو اس ہیں بھی تنگی اور بخل نہیں کرتا، البتہ سی طریقہ اور نظم وضبط سے کام کرتا ہوں ،اس کے لیے کئی دروازے تھلے ہیں۔

#### ملاقات كاوقات:

- 🛈 صبح ایک گھنٹەفون پر۔
- 🕑 دوپېرکوآ دها گفنهٔ دارالا فماء ميں۔
  - 🕝 عصر کابیان ختم ہونے کے بعد۔

بیان تقریباً آدها گھنٹہ ہوتا ہے، پھرمغرب کی نماز تک تقریباً بون گھنٹہ تو ہوتا ہی

*-ج* 

- 🕝 رات کوآ دھا گھنٹہ فون پر۔
- ﴿ ووسرے حضرات علماء کرام بہال موجودر ہتے ہیں، بیعلاء بھی ہیں، مشات مجھی ہیں، جوچا ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں۔
  - 🛈 ڈاک سے پوچھ سکتے ہیں۔
  - 🕒 وی ڈاک ہے پوچھ کتے ہیں۔
- ان صورتوں کے علاوہ واقعۃ کوئی ضرورت دینیہ ہوتو منٹ کیا گھنٹے بھی دے ویتا ہول، مُکرکوئی مالی تعاون کے زعم پر مجھ سے ایک بحہ بھی کروڑوں کے عوض بھی نہیں خرید سکتا۔

سارا وقت آپ ہی لوگوں کی خدمت میں گزرر ہاہے، میں کوئی اپنی دنیہ تو نہیں بنار ہا، پھر سی کوکوئی خصوصی کام ہوتو اس کے لیے آٹھ دروازے کھلے ہیں، جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن کا راستہ دکھانے کے لیے آٹھ دروازے کھلے ہیں، پھر بھی اگر کوئی وقت نه دینے کی شکایت کرتا ہے تو اس کی بدنہی کا کیا علاج؟ للد تعالی سب کونہم دین عطا وفر ، نمیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالله رب العالمين.



> ناشىر كتاكېگىگۇ ئىستىن ئىشىنىد



#### Williams

## معاشرت کے چندآ داب

لِين كُم ن يِئِ اللهِ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُورُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ الْحَمْدُ لِلْهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ فَاللهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْهُ سِنَا وَمِنْ سَيَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلا مُن سَيَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلا مُومِنْ سَيَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلا مُن سَيَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللّهُ فَلا مُومِنْ سَيَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللّهُ فَلا مُن اللّهُ وَمَن يُصُلِلُهُ فَلا مَادِى لَهُ وَنَشْهَدُانُ لَا إِللّهُ اللّهُ وَمَن مَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن مَن اللّهُ وَمَن اللّهُ مَا اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَالًا اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَالُهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَالُهُ اللّهُ وَمَالُهُ اللّهُ وَمَالُهُ اللّهُ وَمَالُهُ اللّهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ اللّهُ وَمَالُهُ اللّهُ وَمَالُهُ اللّهُ وَمَالُولُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَمَا مُعَالِمُ اللّهُ مُعَلِيلًا اللّهُ وَمُعَالًا اللّهُ وَمُواللّهُ اللّهُ وَمُعَالًا اللّهُ وَمَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَالَعُونَ اللّهُ وَمُعَالًا مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ اللللللّهُ ا

# جس کی اہمیت ہوتی ہے اس کوسکھ لیتا ہے:

جن لوگول کودین دار بننے کا خیال ہے، انہیں دین دار بننے کا طریقہ نیس آتا۔ جن کو دین دار بننے کا طریقہ نیس آتا، ان کا قصد تو چھوڑیں۔ جن کوخیال ہے ان کوطریقہ نیس آتا، ان کا قصد تو چھوڑیں۔ جن کوخیال ہے ان کوطریقہ نیس آتا۔ طریقہ ندآنے کی وجہ یہ کہ دین در بننے کا جتنا خیال بونا جیا ہے اتنا خیال نہیں، جتنی فکر ہوئی ہے ور دل میں جس چیز کی فکر ہوئی ہے ور دل میں جس چیز کی انہیت ہوتی ہے اس میں انسان ہر دفت اس فکر میں لگار ہتا ہے کہ کوئی فلطی ند ہوجائے، کوئی فقصان ند ہوجائے۔

## سرکاری دفاتر کے آداب:

مثلاً کسی بڑے فسر کے دفتر میں آپ جا نیں گے تو آپ بہت اہتمام اور خیال ہے

جائیں گے کہ کوئی ہات قاعدے اور ضابطے کے خلاف نہ ہوجائے اور وفتر کے آس پاس جو بورڈ نگے ہیں ان پر کھی ہوئی ہدایات بار بار پر حیس گے اور اندر جاکر پوچیس گے کہ بیدکام کہال ہوگا؟ اور اس کے کیا قواعد وضوابط ہیں؟ جتنا انسر اعلی ہوگا انسان اس کی ملاقات سے پہلے اتنای ہوشیار ہوجا تاہے کہ کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف نہ ہو۔ ملاقات سے پہلے اتنای ہوشیار ہوجا تاہے کہ کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف نہ ہو۔

## فكرة خرت والاغافل نبيس موتا:

وہ تو ہر دفت ہوشیار بتا ہے وہ تو ہر دفت بیسو چنا ہے اور یفکر ہوتی ہے کہ کہیں کوئی بات الی نہ ہوج ئے جومیر مے جومیر کے واب کون پسند ہو۔

## حضرت مجذوب صاحب رحمه التدتعالي كاتعلق مع الله:

حفرت مفتی محرشفتی صاحب قدس مرہ نے بدوا قدسنایا کدائیہ مرتبہ حفرت تھانوی رحمدالقد تن لی کے بہت سے ضفاء جو آپس میں ہم عمرادر ہم مجس ہے آپس میں اکتفے بیٹے ہوئے نے مخرت خواجہ عزیز الحس مجزد وب صاحب رحمدالندت لی بھی ای مجس میں موجود ہے ، کافی دیر تک ول تکی کی باتیں آپس میں ہوتی رہیں، خاص طور پر حضرت مجذوب صاحب صرحہ کافی دیر تک ول تکی کی باتیں آپس میں ہوتی رہیں، خاص طور پر حضرت مجذوب صاحب مدین کہ باتیں رہیں، آپس میں مذاتی ہوتا رہ ، کچھ دیر کے بعد حضرت خواجہ صاحب رحمدالند تعالی کے دم ایو تک

سنجل کر بیٹھ گے اور دوسرے حضرات سے پوچھا کہ بتاؤ کسی کے استحضار میں فرق آیا؟
حضرت مفتی صحب فرات میں کہ میں نے کہا کسی کو استحضار نہیں تھا کیونکہ سب آپ س میں بنسی فداق میں لگے ہوئے تھے، حضرت خواجہ صاحب نے فرایا کہ الحمد دند! میرے استحضار میں بال برابر فرق نہیں آیا اب دیکھیے: آپس میں دوستوں کے ساتھ بنسی فراق کی باتھ بنسی مذاق کی باتھ ہیں ہور ہی ہیں ، مگراس وقت میں بھی الند سے غافل نہیں ، کیونکہ دوستوں کے ساتھ بنسی مذاق کی باتیں بھی مجوب کی رضا کے سے ہور بی تھیں ۔ بلندااس وقت بھی کوئی بات ایسی نہ ہو جائے جس سے محبوب کی رضا کے سے ہور بی تھیں ۔ بلندااس وقت بھی کوئی بات ایسی نہ ہو جائے جس سے محبوب نا راض ہو جائے۔

### چندعه دات کا نام دین نهیں:

برقدم پراورزندگی کے برم طے پربی توجداور خیال متحضرر ہے کہ میرا، لک جھے ناراض نہ ہوجائے، گرآج کل دین وار لوگوں میں بھی اس کا احساس نہ رہا، جولوگ بررگ مشہور ہیں، جوعلاء ہیں، مش تخ ہیں، ان کے اندر بھی اس بات کا خیال نہ رہا، تن کل جم نے چند عباوات کا نام دین بھی برے بس بید چند عباوات کرلیں کائی ہے، اگر کوئی تجد پڑھ لے انتابرابزرگ ہے، اتنابرابزرگ ہے کہ بیت چر پڑھ لے انتابرابزرگ ہے انتابرابزرگ ہے کہ بیت چر بھی پڑھتا ہے، شراق بھی پڑھتا ہے ما انکداس کو حقوق العبروکا خیال نہیں، معاملات کا خیال نہیں، آواب مع شرت کا خیال نہیں، اس چند عباوات کرلیں اور سمجھ گئے کہ ہم بڑے وین وار بن گئے خالہ نکدان میں سے چند عباوات کرلیں اور سمجھ گئے کہ ہم بڑے وین وار بن گئے خالہ نکدان میں سے نہیں جوعبادات کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں، گنابوں سے نہیں بجے۔

#### انسان ہروقت ہوشیار ہے:

لیکن آج ان گناہوں کا بیان نہیں کرول گا بلکہ آج یہ بتانا ہے کہ بہت ہے

کیاانسان نے بیہ بچھالی ہے کہ بم نے اس کو بے کار بی جچھوڑ دیا ہے، بس اس کو بیدا کردیااور اب اس پر کوئی ضا جداور قانون نہیں ہے، بس آزاد ہے جو چاہے کرے حالا تکہ انسان آزاد نہیں ہے، جکہ حدود اور قیود میں اور قوانین میں جکڑ ابوا ہے، اس کے بیے قواعد وضوالط میں ، اس کو ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور ہر وقت سوچتے بوئے زندگی گزارے۔

### کھانے کے وقت بیکام نہ کریں:

اب میں مختصراً چند چیزیں بتا تا ہوں ، جن کی طرف پچے بھی توجہ نہیں ، توجہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ سے بچے ہیں کہ ان چیز ول کا دین ہے کیا تعلق ، مثلاً می کہ جب کھانے کے لیے بیٹے میں تو کھانا کھاتے وقت کوئی ایک بات نہ کی جائے جس کے نتیج میں ان لوگوں کی طبیعت مکد رہوجائے جو تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہیں۔ مثال کے طور پ کھانے کے وقت میں پیٹاب پانٹی نے کی باتیں شروئ کر دیں اس کی وجہ ہے دوسروں کی طبیعت فراہ ہوگ ، یا کھانے کے دوران کی نے رہے خارج کر دی اور کھانے کا مزہ فراب کر دیا یا گھاتے والول کے ذہن پر فراب کر دیا یا گھاتے والول کے ذہن پر بوجھ سروں کو جھ سروں کو بیٹی کی اور کھانے کا مزہ کی کوئی بات کر دی جس سے کھاتے والول کے ذہن پر بوجھ سروں کو بیٹی کی اور کھانے کا مزہ کی گھاتے کا دوسروں کو بوجھ سروں کو بیٹی کی اور کھانے کا مزہ بھی خراب کیا۔

# قضاء جاجت کی جگه دور ہونی جائے:

ای طرح پیٹاب پاک نے کے بارے میں بہت ی باتم ایک ہیں جن کے

بارے میں ہوگ یہ جھتے ہیں کہ ان کا احکام سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف جزئیات کے ذریعہ سے بھی اور کلیات کے ذریعہ سے بھی تام چیزوں کو بالکل واضح فرہ دیا ہے، ان میں ایک بیا ہے کہ صدیث شریف میں حضور اقدی صلی القد علیہ وسلم کا پیمل موجود ہے کہ:

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذَهَبَ أَبُعَد (المنن الصغري)

یعنی حضورا قدر صلی القد ملیه وسلم جب قضاء جاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو بہت دورتشریف لے جاتے ،اس زیانے میں گھروں کے اندر بیت الخلا نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے بہر جانا پڑتا تھا۔ سوچنا جا ہے کہ حضور اللہ سلی اللہ عدیہ وسلم بہت دور کوں تشریف لے جاتے تھے؟ ایک دجہ توبہ ہے کہ چیشب یا نخاندالی چیزے کہا ہے دور بی رکھنا جا ہے حالانکہ حضور الدی صلی القد علیہ وسلم کے بیشاب یا گنا نہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ پاک تھا یا ٹاپاک تھا؟ ایک قول سے بھی ہے کہ آپ کا پیشاپ یا تخانہ یا ک تھا وراکی قول رہھی ہے کہ اس سے بوبھی نہیں آتی تھی ،اس کے باوجود حضوراقدس صلی الله علیہ وسلم امت کوتعلیم دینے کے لیے دورتشریف لے جاتے تھے۔ دوس ہے کہ جب وہ بیش ب یا مخانہ ہی تھا تو اس کا دور رہن ہی اچھا ہے کیونکہ قریب ہونے کی وجہ سے تعفن ہیدا ہوگا ،اوراس سے صحت پر برااثر پڑے گا اور بدیو کی وجہ ہے تکلیف بھی ہوگی ،قریب ہونے کی ایک خزائی ہے ہے کہ اگر و ہاں ریح خارج ہوئی اور ہاہر اس کی آواز آ گئی تو لوگوں کو نا گوار ہوگا اور اگر بوآ کی تو بھی نا گوار ہوگا۔ لہٰذا وو شخص دوسرول کی ا ذیت کا سب بناا ور دوسرول کو تکلیف پہنچ کی۔اس لیے جس حد تک ہوسکے پیشاب یا نخانه کا نظام دور رکھنا جاہے۔

آج كل الميج باته كارواج:

آئ كل تو كمرے كاندر بائى فى بناتے بين اور كمرة اس وقت تك مكمل نبيس موما

جب تک س کے اندر پیش ب پاگنا ند کا انظام ند ہو (انتیج باتھ ند ہو) ہر کمرے ہیں ندر
ہو، چا ہے البتہ ہور کی فاند دور ہونا چا ہے اور ہور کی فاند کا نام رکھ دیا'' پیکن ' بیکنا
ہران م ہے اور بیت الخلاء کا نام رکھ دیا' لیٹرین' اس ہے معلوم ہوا کہ آن کل کے
سان کو پیش ب پاٹن نہ کے ساتھ بہت محبت ہا اس کا نام بھی چن کرر کھ اور اس کو ہر
کمرے میں ساتھ ساتھ رکھتے ہیں تا کہ ہروقت بد ہو آئی رہے اور دما تا بد ہو سے اور
موتارہے اور بوری فانے کو دورر کھتے ہیں ہیں کھانے کی ہو کمرے میں ندآ جا کا ایک طرح کھانے کی ہو کمرے میں ندآ جا کے ای

# اليچ باتھ کی خرابی:

اگر ایک کمرے میں دو جارافرادر ہے ہیں۔ اور بیت الخلاء اندری ہے اور ان افراد میں ہے ایک آدی کو بیش ب کی حاجت ہے تو او نا دہ سب کے سامنے اس بیت الخلاء کے اندرداخل ہوگا اب دوسرے سب لوگ اس کود مکھ رہے ہیں کہ وہ دفتر میں جارہ ہے، میر اتو یہ حال ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوج نے کہ مجھے بیت الخلاء جاتے ہوئے کوئی و کچھ ریائے تو مجھے جاتے ہوئے شرم محسوں ہوتی ہے۔

# مجھےتو شرم آتی ہے:

میں جس زمانے میں اعتکاف میں ہیخا کرتا تھ تو یہاں نیچے کے بیت الخلاء استعمال نہیں کرتا تھ بلکہ و پرگھر کے بیت لخلاء میں جاتا تھ ،اس لیے کدا کر یہاں جاؤل گاتولوگ دیجھیں گے کہ حاضری دینے جارہ ہے جمھے اس سے شرم آتی ہے دل کے اندر شرم ہوتو شرم آتی ہے درندا کر بے دیاء ہوجائے تو اس کوکسی کام سے شرم نہیں آتی جیسے کسی نے کہ کہ۔

#### بے حیا باش وہرچہ خوابی کن

آج کل تو صرف ایک چیز ہے شرم آتی ہے وہ ہے ڈاڑھی، چنانچہ کہتے ہیں کہ ارے میاں! تیرے مند پر ڈاڑھی ہے، تجھے شرم نہیں آتی ، چنانچہ اس ڈاڑھی کو کاٹ کر شرم کا اڈ و بی اُڑ او یا اب جو جا ہو کرتے رہو۔

# المينج باته کی دوسری خرابی:

بہرہ ں، کمرے کے اندر بیت الخلاء بنانے میں ایک خرابی بیہ کہ اندر جانے والا سب کے سامنے اس کے اندر جائے گا چراندر جاکروہ جائ ، رئ کرے گا، اب اندروہ آوازیں چھوڑر بہ جاہ ربیس سب سن رہ جیں۔ گویا کمرے کو گوشوبھی سوگھ رہ بیں اور گانا بھی من رہ جیں، پوری مجلس مزہ لے ربی ہے بیہ جآئی کل کا انسان لبندا پاکٹانہ جس حد تک ہوسکے دور ہونا جائے، گیک ہے آئی کل کے مکانوں میں آئی وسعت نہیں ہے کہ دور بنایا جائے، اس وجہ سے قریب بنان بڑتا ہے، گر پھر بھی اس کا خیال کرایا جائے کہ جس حد تک ہوسکے دور ہو۔ آخر باور چی خاندادر کھانا کھانے کا کمرہ بھی تو دور ہونا جائے۔ بیں ، یا نخانہ تو اس سے زیادہ دور ہونا جائے۔

# <u> چلتے پھرتے بیثاب خشک کرنا:</u>

کراچی میں یہ چیزنظر نیں آتی لیکن صوبہ سرحد میں اوراندرون میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پیش ب کرنے میں اوراس کا کہ پیش ب کرنے میں اوراس کا طریقہ بیافتیار کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ازار بند ہاورد وسراہاتھ شلوار کے اندرڈال کر فیصلے سے پیشا ب سکھ رہے ہیں اورادھراُ دھر نبل رہے ہیں اوراگر ووج وریم میں کر فیصلے سے پیشا ب سکھ رہے ہیں اورادھراُ دھر نبل رہے ہیں اوراگر ووج وریم میں کر دیے ہیں ہجلس ہازی بھی ہور ہی کر ہے۔ بات وراصل یہ ہے سلامت طبح نہیں رہی ، ورنہ مجھے تو اس محل سے شدید وحشت

ہوتی ہے کیکن لوگ بغیر کسی پردے کے سب کے سامنے بلاجھ بک میمل کرتے رہتے ہیں۔

#### ختك كرنے كے ليے مليحدہ جگہ:

تھ نہ بھون میں اس کا انتظام تھ کہ جس شخص کو بییٹاب کے بعد قطرہ آتا ہو، اوراس کوخٹک کرنے کے سیے ضرورت ہیں آتی ہوا ورو و زیادہ دیر بیت الخلاء میں نہ بیٹھ سکتا ہو ایسے لوگوں کے لیے ایک گل بن فُ گئی ہی وہ خص اس گل کے اندر چھپ کریٹمل کرتا رہے، اس کا مقصد صرف یہی تھا وہاں پر سب لوگ تو انین ہے واقف تھے چنا نچہ وہاں کا تونون یہ تھا کہ اس گل میں ایک وقت میں صرف ایک شخص جائے گا جب وہ فار نُ ہوجہ نے وہ مراشخص وہاں جائے گا۔

#### استنجاء خشك كرنے كاطريقه:

جولوگ دین دارنیں ہیں اور جن کونماز روزے کا اہتم منہیں ہاں کوتو استجاء کی صرورت ہی نہیں وہ تو شروع ہی ہے ہی بیدا ہوئے ہیں اور پاک ہی رہیں گے۔ جن کو پاک رہنے کا خیاب ہے ان ہے بات کرر باہول کدان کو اس طریقے ہے استنجاء نہیں کر، چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے وصیع ہے سکھاتے رہیں۔ استجاء خشک کرنے کا منصل طریقے ''است الفتاوی'' کی دوسری جلد میں موجود ہے وہ ال ویکھ لیا جائے ، اگر وہ طریقہ ستعال کرایے جائے تو بعد میں قطرہ نہیں آتا، جب قطرہ ہی نہیں آئے گا تو خشک کرنے کا قصہ بھی ختم ہوج نے گا۔ مگر آج کل لوگ زیاد وسل کراورزیادہ و صیلا کردیتے ہیں۔

# یہ بری کے قن کی طرح ہے:

حضرت گنگوہ ی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کی مثال بمری کے تھن جیسی ہاب اگر کوئی شخص میہ جا ہے کہ بیس بمری کے تھنوں سے دودھ نکال کر باسکل ختم کردوں کہ اس کے بعد کوئی تظرہ بھی نہ آئے تو یہ مکن نہیں۔ اس لیے اگر دو چار گھنے بھی اس طرح دودھ نکالے گا توا یک ایک قطرہ دودھ آتا ہی رہے گا، لہٰذا سیح طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اچھی طرح پیش ہو جائے گا اور خشک طرح پیش ہو جائے گا۔ آخ کل جوطریقہ لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے اس کو تعتی فی الدین کہتے ہیں ہوجائے گا۔ آخ کل جوطریقہ لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے اس کو تعتی فی الدین کہتے ہیں جو ممنوع ہے۔ بہر حال کتا ہوں میں استنجاء کا طریقہ پڑھ سیا جائے اور اس طریقے سے استنجاء کرلیا جائے اور اس طریقے سے استنجاء کرلیا جائے قواس کے بعد ان شاہدتی لی قطرہ نہیں آئے گا اور اگر با لفرض بیار کی وجہ سے اور مثانے کی کمزوری کی وجہ سے قطرہ آئے تو بکڑ کہر کر چنے بھرنے کی بعد جب اطمینان بجائے نیشو بیپر دغیرہ اچھی طرح لگادیں۔ دس بندرہ منٹ کے بعد جب اطمینان ہو جائے نیشو بیپر دغیرہ اچھی طرح لگادیں۔ دس بندرہ منٹ کے بعد جب اطمینان ہو جائے کہا ہو جائے کہا ہو جائے کہا اس وقت اس ٹیشو بیپر کونکال کر پھینک دیں۔

## مجلس کے اندرری خارج کرنا:

ای طرح مجلس کے اندرر کے خارج کرن آ داب معاشرت کےخلاف ہے وہ رہ ک خارج کرنے والاسی مجھتا ہے کہ ہت جھبی رہے گی اس لیے کے مجلس میں تو بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے میں ،کسی کو کیا پتا چلے گا کہ کس نے بیچر کت کی ہے بیہ بات تو ٹھیک ہے کہ عیب چھپار ہے گا مگر آپ نے اس فعل سے کتنے لوگوں کو ایذاء پہنچائی ۔حضور اقد س مسلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

#### المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (متفق سي)

مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔
اب اگر بیر رخ خارج کرنے والے کہیں کہ ہم نے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہیں پہنچ کی لہذااس حدیث کے اندر ہمارے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اقدس میں اللہ علیہ وسم کا صرف بیم تھ مذہبیں ہے کہ صرف ہاتھ ور زبان سے تکلیف مت پہنچاؤ، بلکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ کی عضو سے بھی کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ لبذا بینیں

کہ آپ کوزورے لات ماردیں اور کہیں کہ ہم نے ہاتھ سے و تکلیف نہیں پہنچائی۔ لہذااس حدیث کا مطلب ہیہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔

# مجلس ہے اُٹھ کر چلے جا کیں:

بومیو پیشک کی ایک دوا ہے جس کانام'' کارگودج'' ہے اس کواستھ ل کرنے ہے دری کی بد بوزائل بوج تی ہے، پھراگر وہ ریح مجلس میں بھی فارج کر لے تو کوئی حرف نہیں کیونکہ بد بونہ بونے کی وجہ ہے کی کو تکلیف نہیں بوگی ، اس دواسے فائد و حاصل کرنا چاہیے بہت مفید دوا ہے۔ ہمرحال اولاً تو بیکوشش کرنی چاہیے کہ ری ہے بوزائل ہوج کے لیکن یہ بات حاصل ہواس وقت تک بیمل کریں کہ جب ری کا د باؤمحسوں ہو تو کھنار نے کے بہانے اُٹھ کرمجلس سے باہر چلے جا کیں ،کسی کو پتائیں چیدگا کہ آپ وری کو کا دری کے بہانے اُٹھ کرمجلس سے باہر چلے جا کیں ،کسی کو پتائیں چیدگا کہ آپ ری کہ ذریح کرنے گئے ہیں۔

#### نماز میں ریح خارج ہونے پر کیا کریں:

حضوراقد کی مخص جم عت تو دیکھیے فرمایا کہ اگر کو کی مخص جم عت کے خارج ہوگی اب اگر وہ مخص جم عت جماز اداء کررہا ہے اورائ وقت اس کی ریخ خارج ہوگی اب اگر وہ مخص و ہے جی جماعت بچھوڑ جاتا ہے تو لوگ سجھیں گے کہ اس کی ریخ خارج ہوگی ہے تو ہے بات مردت اور شرم کے خلاف ہے۔ س لیے حضور اقد س صلی القد عدیہ وسلم نے بیفر مایا کہ جب وہ مخص جماعت جھوڑ نظے تو اس دقت وہ ناک پر ہاتھ رکھ لے تاکہ لوگ یہ سجھیں کہ ش یہ اس کی تکسیر پھوٹ گئی ہے اور یہ بتا نہ چلے تو اس کی ریخ خارج ہوگئی ہے ہے اسلام کی تعلیم کہ کس حد تک اس شرم کی بات کو چھیانے کی کوشش فر مائی ہے س لیے اس بات کا انظم رہوجانا کہ اس شخص ہے یہ کام ہوا ہے یہ خود شریعت کی نظر میں معیوب ہے جہ ہے اس کی ہوتا کہ رہوجانا کہ اس شخص ہے یہ کام ہوا ہے یہ خود شریعت کی نظر میں معیوب ہے جہ ہے اس کی ہوتا کہ رہوجانا کہ اس شخص ہے یہ کام ہوا ہے یہ خود شریعت کی نظر میں معیوب ہے جہ ہے اس کی ہوتا ہے یہ نہ تا ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ آج کی جولوگ استنج اختیک کرنے

کے لیے شنوار میں ہاتھ ڈال کر پھرتے رہتے ہیں بیمل کس قدرشر بعت کی نظر میں معیوب ہوگا۔ یہ بہت غلط کمل ہے ایہ ہر گرنہیں کرنا جاہیے۔

#### ایک میاں جی کا تصہ:

ایک قصہ یاد آیا کہ میاں جی کے پاس جھوٹے جھوٹے بچے پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، وہ بار بررز کے خارج کرویا کرتے تھے، میاں جی نے ان بچوں کو مجھایا کہ ایسا کرنا گن ہ کی بات ہے ایسامت کیا کر و بعکہ اس وقت اُٹھ کر باہر چلے جایا کرواور یہ اصطلاح مقرر کردی کہ جب بیشاب کے لیے جانا ہوتو ایک انگل دکھا کر چھٹی لیے کرواور جب بڑکا نہ کے لیے چھٹی لینی ہوتو دوا نگلیال دکھا دیا کرواور جب رزئ خارج کرنی ہوتو دوا نگلیال دکھا دیا کرواور جب رزئ خارج کرنی ہوتو دوا نگلیال دکھا دیا کرواور جب رزئ خارج کرنی ہوتو یہ کہا کروکہ استاذ تی چڑیا جھوڑنے جار باہول اس سے پتا چلا کہ وہ میاں جی ہیں آئی دار تھے اور تبھے داری کی بات انہول نے بچول کو بتائی ورنہ عام طور پر میاں جی میں آئی سے تی جونی ہوتی ہوتی ہوتا ہوں ہے۔

#### بیٹھنے کے آداب:

## مجلس میں باتیں کرنے کے آواب:

ایک اوب بیہ ہے کہ جب دوآ دی آپس میں باتیں کررہے ہوں تو تیسرے خف کو ان کی باتوں کی طرف کان لگا ناوران کوسنمنا جا کرنہیں ، ہوسکتا ہے کہ وہ کو کی خاص بات کررہے ہوں۔ اسی طرح ایک اوب بیہ ہے کہ جس مجلس میں تین افراد ہوں تو ان میں دو کے لیے بی جا کرنہیں کہ وہ آپس میں آ ہت آ ہت ہا تیں کریں۔ اس لیے کہ وہ تیسر اضحف یہ بی سمجھ گا کہ بیمیرے خلاف ہا تیں کررہے میں۔ اسی طرح آگر سی مجس میں تین یا تین ہیں ہے وہ افراد ہوں تو وہاں بی جا کرنہیں کہ اسی مجھ سمیں سے دوآ دی ایک زبان میں ہوگا کہ دور مرول کو بید خیاں ہوگا کہ دور مرول کو بید خیاں ہوگا کہ دور مرول کو بید خیاں ہوگا کہ دہ در میں اللہ ملیہ وہ کی بات کررہے ہیں۔ بیکلیات نہیں ہیں بلکہ بیر بزئیات میں ۔ حضور احتی ان چیز ول کی ممانعت فر مائی ہے گر آئ کے دور میں اس طرف کسی کی توجہ نیس لبندائی ہوت خیال رکھنا جا ہے کہ کہ کوکسی وجہ سے اس طرف کسی کی توجہ نیس لبندائیں ہیت کا ہروقت خیال رکھنا جا ہے کہ کہ کوکسی وجہ سے میری کسی ترکت سے تکلیف نہ پہنچ جائے جس انسان کوآ فرت کی گر ہوتی ہے تو س کوان باتوں کا ہروقت خیال رہتا ہے۔

#### کھانے کے آ داب:

آرکسی جگہ پراجی گلور پرلوگ کھے بیٹے کرکھ نا کھارہ ہوں تو بہت چھوئے بچوں کوس تھ بٹھا کرکھا نا کھوا نا ادب کے خلاف ہے کیونکہ جب وہ بچہ کھا نا کھا نا ادب کے خلاف ہے کیونکہ جب وہ بچہ کھا نا کھا ہے گا تو بھی اس کے منہ سے قمہ باہر نکلے گا بھی اس کی ناک بہدرہی ہوگی بھی وہ وہ بیں بیٹھ کر چینا بیٹھ کر نے گا تو جولوگ ساتھ کھا نا کھ رہے ہوں گے ان پر کیا گزرے گی ،ان کو چینا بھی کرنے گا تو جولوگ ساتھ کھا نا کھ رہے ہوں گے ان پر کیا گزرے گی ان کھے کھا نا کھا رہے ہوں تا نہ کھا ہے کہ جب وہ آ دی اکشے کھا نا کھا رہے ہوں تا نہ کھا نے کہ اس کی وجہ سے کھا نا نہ کھا نے کہ اس کی وجہ سے کھا رہے ہوں تو ان بین سے کوئی بھی اس طریقے سے کھی نانہ کھا نے کہ اس کی وجہ سے

دومرے کوگئن تے۔مثلاً دہ اس طرح کھانا کھار ہاہے کہ ساری اُنگلیاں سالن کے اندر وُ ال کر اور رو ٹی وُ بوکر کھار ہا ہے اس سے دوسرول کی طبیعت مکدر ہوگی بہرحال یہ چند مثالیں میں نے بتادیں اگرانسان کے اندرفکر ہوتوان سے بیخے کا اہتمام کرتا ہے۔

## نیک ہونے کامعیار کیاہے:

جن لوگوں میں فکر ہوتی ہے وہ دین داری کا معیار کی چیز کو تر ارو سیتے ہیں، سنے!

کے مرتبہ میں نے گھر میں کہد دیا کہ فلال خاتون نیک ہے، گھر وا ول نے کہا وہ خاتون صفائی رکھتی نہیں، نیک کیسے ہوگئی؟ کی کام کی بات کہد دی آخ کل لوگوں نے نیک اس کو صفائی رکھتی نہیں، نیک کیسے ہوگئی؟ کی کام کی بات کہد دی آخ کل لوگوں نے نیک اس کی رشک سمجھ رکھا ہے جس کے سر میں جو کیس چل ربی ہوں، بد ہوآ ربی ہو پھر بھی وہ ہزی نیک ہے،
نکل ربی ہو، اس کی ذات ہے دوسرول کو تکلیف بیننے ربی ہو پھر بھی وہ ہزی نیک ہے،
س لیے وہ نماز پڑھتی ہے اور ہروقت اس کے ہاتھ میں تسبح ربتی ہے ایک خاتون کو دیکھا
کہ وہ ٹی وی کے سر منے بینے کر کھٹ کھٹ تسبح گھمار بی ہے، سجان القد ہڑی نیک خاتون کے ، بڑی ہزرگ ہے، بھی ہوئے بھی تسبح ہوڑتی جی ربی ہور گئے۔ وہ کہ وہ کی بڑے میں نہیں چھوڑتی جی کہ وہ کہ وہ کی بڑے نہیں جھوڑتی ۔ حالانکہ ایسی بڑرگ خاتون کے بارے میں تو یہ خطرہ ہے کہ وہ کی بڑے گئیں گناہ کے اندر بھی جنوڑتی ۔ حالانکہ ایسی بڑرگ خاتون کے بارے میں تو یہ خطرہ ہے کہ وہ کی بڑے گئیں گناہ کے اندر بھی جنوڑتی ۔ حالانکہ ایسی بڑرگ خاتون کے بارے میں تو یہ خطرہ ہے کہ وہ کی بڑے گئیں گئی ہو۔
گناہ کے اندر بھی جنٹیا ہواوراس وقت بھی اس کے ہاتھ میں تسبح ہو۔
گناہ کے اندر بھی جنٹیا ہواوراس وقت بھی اس کے ہاتھ میں تسبح ہو۔

# وہ خض بیار ہے:

اگرکوئی انسان دنیا بھرک عبدات کرے کین اس کے اندرایک خامی ایسی ہوجو اسلام کی نظر میں معیوب ہے تو اس کو نیک نبیں کہ جاسکت لبندا اگر فرض کریں کہ اس خاتون کے ندر ساری خوبیال موجود بیں کیکن صفائی کا خیال نبیں کرتی تو دہ کیسے نیک ہوگئی؟ دین کے معالمے میں انسان کو ہوشیار رہنا جا ہے۔ گر پوراجسم تندرست ہے اور مکمل طور پرمسلمان نظر آر ہا ہے کیکن اگر ذیا بھی اسوام کے خلاف کوئی کام کرے گا تو

. ال کو پھر کھمل مسلمان نہیں کہر سکتے بکداس کو بیٹین گے کہ وہ بھار ہے مثلاً اگر کسی نے ہزاراحکام پڑھمل کرنیالیکن ایک تھم پڑھل نہیں کی تواس کو نیک نہیں گہیں گے نیک جسی ہوگا جب بھا مارہ کام پڑھمل کرنے گاہذا جو صفائی کا اہتمام نہیں کرتا وہ نیک کسے ہوگیا۔

## صفائی کی تا کید:

شریعت کا تھم یہ ہے کہ انسان صاف ستخرار ہے ،خودہمی صاف ستحرار ہے ،اپنالہاس بھی صاف ستھرار کھے، برتن صاف ستھرے رکھے، مکان صاف ستھرار کھے، بستر صاف ستقرار ہے،اس میں بد بواورمیل کچیل نہ ہو، داغ دھبے نہ ہوں ۔ح**ن**سوراقدس صلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا كه: فناءِ داركوصاف ركھو، فناء كا مطلب وہ جگہ ہے جو گھر كى بيرونى و بوار سے باہر کئی ہے،لہذا گھر کے سامنے جوراستہ ہے، سڑک ہے وہ سب فنا ، دار ہے ، س کوصاف رکھواور جب گھرکے ہم والے جھے کوصاف رکھناا تناضروری ہے تو گھرکے صحن کومهاف رکھنا کتنا ضروری ہوگا اور پھر کمروں کوصاف رکھنا کتنا ضروری ہوگا۔ گھر ے اندر کے فرش اور بستر کوصاف رکھنااس ہے بھی زیادہ ضروری ہوا اور بستر کی ہنسبت اینے لباس کوصاف رکھنا اس ہے بھی زیادہ ضروری ہوا ورلباس کی بنسبت اپنے جسم کو صاف رکھنا اس ہے بھی زیا دہ ضروری ہوا اورجسم کی بنسبت اینے دل کوصاف رکھنہ اور تو بہاستغفہ رکرتے رہنا، گناہول ہے بیتے رہنااس سے زیادہ ضروری ہوا۔لہذاجب گھر کی اور لباس کی اورجسم کی صفائی کریں اس وقت ساتھ میں ستغفی راور توبہ بھی کرتے ر میں تا کہ ول کی صفائی بھی ہوتی رہے۔

اسلام كى عجيب تعليمات وآداب:

آ خرمیں خلاصہ مجھ کیس اوراس کوخوب یا در تھیں وہ بید کہ تبجد پڑھ لینا،تسبیجات زیادہ پڑھ لینا، تلاوت زیادہ کر لینا،نفل نم زیں زیادہ پڑھنا وغیرہ اور ن چیزوں کو مجھنا کہ بیہ نیک ہونے کا معیار ہے، یہ بات فعط ہے، بلکہ سب سے پہلے در ہے بیس گزاہوں کو چھوڑنا ہے، فاص طور پران گزاہوں کو چھوڑنا جن کو گزاہ ہی نہیں سمجھا ہوتا جیسے لوگوں کو ایذاءاور تکلیف پہنچانے کے گزاہ سے بچٹا انتہائی ضروری ہے۔ شریعت نے اس حد تک حکم دیا ہے کہ کسی میٹیم بیچے کے سامنے اپنے بیچ سے بیار نہ کریں کیونکہ اس وقت اس نیچے کو اپنا باپ یاد آ جائے گاای طرح کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی ہے کوئی فاص لگاؤ کی بات نہ کریں اس سے اس کو اپنا شو ہریاد آ جائے گا۔ اسلام کی کیا مجیب تعلیم ہے لیکن کی بات نہ کریں اس سے اس کو اپنا شو ہریاد آ جائے گا۔ اسلام کی کیا مجیب تعلیم ہے لیکن اس کو کسی نے سمجھا ہی نہیں ۔ آئ کل مسلمان کی ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی سے خیال ہی نہیں آتا کہ ہم کیا کررہے ہیں۔ فکر نہیں ہے، اگر دلوں میں فکر پیدا ہوج سے تو سے خیال ہی نہیں آتا کہ ہم کیا ۔ اللہ تو اُن ہم سب میں فکر پیدا فر ہاد سے اور گن ہوں سے سے بیانے کی فکر عطاء فر ہاد ہے۔ آئین

#### دوسرول كوتكليف نه دينے كا أصول:

آپ کی ذات ہے کسی کو ایذاء اور تکلیف نہ پہنچے، اس کے بارے میں اُصول یہ ہے کہ ''عدم قصدِ ایذاء'' کا فی نہیں ہے، (یعنی تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہ کرنا کا فی نہیں) ہکہ ''قصد عدم ایذاء'' رکھنا ضروری ہے، (تکلیف نہ پہنچانے کا ارادہ کرنا ضروری ہے) دونوں کا فرق تجھے اور پھراس کے مطابق ممل سیجے۔

#### "عدم قصدِ ايذاء "كامطلب:

'' عدم تصد ایذا؛ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کی کو تکلیف پہنچ گئی، اب اس مخص سے کہیں کہ بیل کے تکا اراد ونہیں کہانی کو جھر اب اس مخص سے کہیں کہ بیل نے آپ کو تکلیف پہنچ نے کا اراد ونہیں کیا تھا۔ جان ہو جھ کر تکلیف نہیں کر تکلیف نہیں کر تکلیف نہیں کر تکلیف نہیں کے بیا کہ فی نہیں ہے۔ مثل آپ نے کسی جگہ سوئی چھوڑ دی، وہ کسی کولگ گئی تو آپ کہیں گے میں نے میں نے میں نے میں نے میں نے میں نے میں سے میں نے میں سے میں س

جان ہو جھ کرتھوڑی لگائی ہے یہ آپ رائے میں موٹرسائیل پر کہیں جارہے ہیں وہ موٹر سائیل کسی سے نکرائنی، اب آپ کہیں کہ میں نے جان ہو جھ کرتھوڑی ماری ہے۔ یہ "عدم قصد ایذ ،" ہے، یعنی میں نے ایذاء پہنچ نے کا قصد نہیں کیا تھ، اس عذر کی وجہ سے نداس کو دنیا کے قانون کے عتبار ہے معاف کیا جائے گا اور ندآ خرت میں معاف کیا جائے گا اور ندآ خرت میں معاف کیا ج نے گا کور ندا کر چتم نے ایڈاء پہنچانے کا قصد نہیں کیا تھ، کیون کول برتی ۔

#### بيت الخلاء مين دُهيلون كااستعال:

یک بات یہ بھولیں کہ شہروں کے استنبی ، خانوں میں جہاں گئرسٹم ہے وہاں وصیلوں کا استعال کرنا ، چاہے وہ پھر بور ، ایمٹی کا ڈھیلا بورای طرح کیڑے کا استعال کرنا ، کا غذ کا استعال کرنا ، جا کر نہیں ۔ کیونکہ اگر آپ ان چیز وں کو استعال کریں گے و کرنا ، کا غذ کا استعال کرنا ، جا کر نہیں ۔ کیونکہ اگر آپ ان چیز وں کو استعال کریں گے و س سے کٹر بند بوجائے گا جس کے نتیج میں گھر والوں کو بلکہ محلہ والوں کو تکایف ہوگ ، میں جبکہ ڈھیلے کا استعال کرنا مستحب ہو ارائی کو ساتھ کو اداء کرنے کے لیے دوسروں کو ایڈا ، پیٹیا ایقفن پھیلانا ، بیاریاں بیدا ہونے کے اسباب بیدا کرنا کتنا بڑا ساتھ ال نہیں ایرا ہونے کے اسباب بیدا کرنا کتنا بڑا ساتھ ال نہیں ہے کہ کے استعال نہیں ہے کہ چیز کو استعال نہیں جا کے ابت نمیشو بیراستان کر سکتے ہیں ۔

## استنجاء کے بعدلوٹے میں یانی جھوڑ دینا:

بعض ہوگ استنجاء کرتے وقت لونے میں پائی جھوڑ دیے ہیں، ستنجاء کے لیے لوٹا ہمر ،اور پھر آ دھا پائی لوٹے میں چھوڑ دیا، تجربہ بیہ ہے کہ جب کوئی خرابی اور بھاری چلتی ہے تو وہ پوری دنیا میں ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، چنا نچہ دنیا کے جس علاقے میں بھی جانا ہوا، یہمرض ہر چگہ بایا، جیاہے وہ پاکستان ہو، ہندوستان ہو،ایران ہو،سعودی عرب ہو،اور یہمرض مردوں میں بھی ہوتا ہے اور عورتوں میں بھی ہوتا ہے۔

# استنجاء کے بعد یانی بہادین:

جعد کے دوزیان کے بعد جب میں اوپر جاتا ہوں اور استنجاء خانے میں جا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ بیان سفنے کے لیے آنے والی خوا تین میں بھی یہ مرض موجود ہو و لوٹے میں پائی جھوڑ جاتی ہیں۔ اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ پائی بچا کر کھول رکھا ہے۔ اتنی بات و محمد کی ہوتا ہے کہ یہ پائی بچا کر رکھالیا جاتے ہے۔ اتنی بات و محمد کر تھوڑ اتھوڑ اس کو بیس کے ، وہ بات تو سمجھ میں "تی ہے کین استنجاء ہے بچا ہوا تو متبرک نہیں ہوتا۔ اس کو بیس کے ، وہ بات تو سمجھ میں "تی ہے کین استنجاء ہے بچا ہوا تو متبرک نہیں ہوتا۔ اس کو کول بچا کر رکھ جاتا ہے۔ یہ کام عقل کے استعال خلاف ہے ، اصولی بات یہ ہے کہ لوئے میں اتنا ہی پائی لیا جائے جتنے پائی کے استعال کی ضرورت ہو ، زیادہ پائی جے اور اگر کسی وجہ ہے لوئے میں کی ضرورت ہی کیا ہے ، اور اگر کسی وجہ ہے لوئے میں زیادہ پائی لیا تو فارغ ہونے کے بعد اس کو بھو نہیں اس کو کیوں نہیں ہمایا جاتا حالا تکہ پیشا ہو ، پائخانے ہے فارغ ہونے کے بعد جتنا زیادہ بہدویا جائے اتنا بی جاتا حالا تکہ پیشا ہو ، کے دور بعد صفائی ہوگی ، بد بوختم ہوگی ، تعفی دور ہوگا۔

# یانی بی نے کے دونقصان:

اس ياني كو بحيا كرر كھنے ميں دونقضان ميں

آ ایک بیا ہے کہ بیراندیشہ ہے کہ اس پانی میں چیونٹیاں یا چھپکی وغیرہ گر کر مرجائے ، پھر بعد میں جانے والافخص اس پانی کو بغیر دیکھے استعمال کرلے تو اس ہے اس کو تکلیف ہوگی۔

و وسرا نقصان بیہ ہے کہ جب کو کی شخص کو کی برتن اُٹھا تا ہے تو اس کے ذہن میں پہنے ہے اس کے وزن کا دھیان ہوتا ہے کہ اس کا کتنا وزن ہوگا۔ جب ہم بیت الخلاء میں نوٹ اُٹھا تے ہیں تو ذہن میں بیہ ہوتا ہے کہ بیاضی ہوگالیکن جب اس کو 'ٹھایا تو

ا جبا تک بنا چلا کداس میں تو بانی ہے؛ اس وقت و ولون ہاتھ سے چھوٹے لگتا ہے، اس کے نتیج میں دوسر ہے شخص کوایڈ ایجی ہوئی۔ ذبئن اس کا پریشان ہوا، اوراگر و ولونا ہاتھ سے چھوٹ گیا تو لوٹے کوبھی ضرب پہنی اور جو پانی گرااس کا بھی نقصان ہوا، آپ کی ذرای ہے احتیاطی اور غفلت سے کتنے نقصان ہوئے، اگر ذوق بی سیحے نہ ہو، فکر آخرت ہی نہ ہوتی۔ تواس کوان چیزوں کی طرف توجہ نیں ہوتی۔

# میرے کمرے میں صفائی کا اہتمام:

# تلب میں روشنی ہونی جائے:

اس سے بیبق ملاکدا گرقلب میں روشی نہیں ہے اور فکر سخرت نہیں ہے صفائی نہیں ہے تو بھر دنیہ بھر کی خرابی ، نقائص اس ول میں ہوتے ہیں ، لیکن نظر نہیں آتے۔اگر کمرے میں اندھیرا ہوتو بھر کمرے میں سانب ہوں ، بچھو ہوں ، کا نظے ہوں ، بچھ بھی ہو، وانظر نہیں آئیں گے وراگر کمرے میں اُجاما اور روشی ہوتو اس میں مری ہوئی چیونی بھی نظر آئے گی جوں اور کھٹل بھی نظر آئیں گے۔

یہ باتیں جو میں بتار ہاہوں، عام غداق کے مطابق سیمجھاج تا ہے کہ بیفضول باتیں میں، بیاس لیے سمجھا تاہول کہ قلب کے اندرصفائی نہیں ہے، ہاں گرفکر ہواور قلب میں صفائی ہوتب بتا چلے کہ بیکتنی اہم باتیں ہیں۔ بہر حال، استنجاء کے بعد لوٹے میں پانی بی کرنے دکھا کریں، اگر نج جائے تواس پانی کو بہادیں۔

#### ۇعاء:

اب ذعاء فرمالیں کہ یا اللہ اہم سب کوسی میں مسلمان بنادے، فکر آخرت عطاء فرماد بنی محبت اور فرماد عنا ہے ہوں آخرت کو بنانے کی فکر عطاء فرماد بنی محبت اور اینے حبیب محمصلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطاء فرماد نیا کے مسافر خانہ ہونے کا استحضار عطاء فرما۔ یا اللہ اور نیا کی نعمتوں کو آخرت کی نعمتوں کا نمونہ بناء کہ جب ہم دنیا کی نعمتیں عطاء فرما۔ یا اللہ اور نیران کا شوق اور ان کی دیکھیں وراستعال کریں تو یا اللہ! جنت کی نعمتیں یاد آجا کیں اور پیران کا شوق اور ان کی طلب اور ترثیب عطاء فرما۔ ان اٹھال کو کرنے کی تو فیق عظاء فرم، جوجبتم سے بچا کر جنت میں لے جانے والے ہوں ، یا اللہ! ان بدا علی لیوں اور گنا ہوں سے ہماری حفاظت فرما

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى الله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.

るとうできることできることできること المراهيمة ورواتية المالية مقامت بزار لامق سبير موقاة ではは一個では



وعظ فقياله عظم مَن الترسِ من من العرب المعرف المالية المالية

> ناشىر كتاكچىكى ئىتېدە \_ دو.

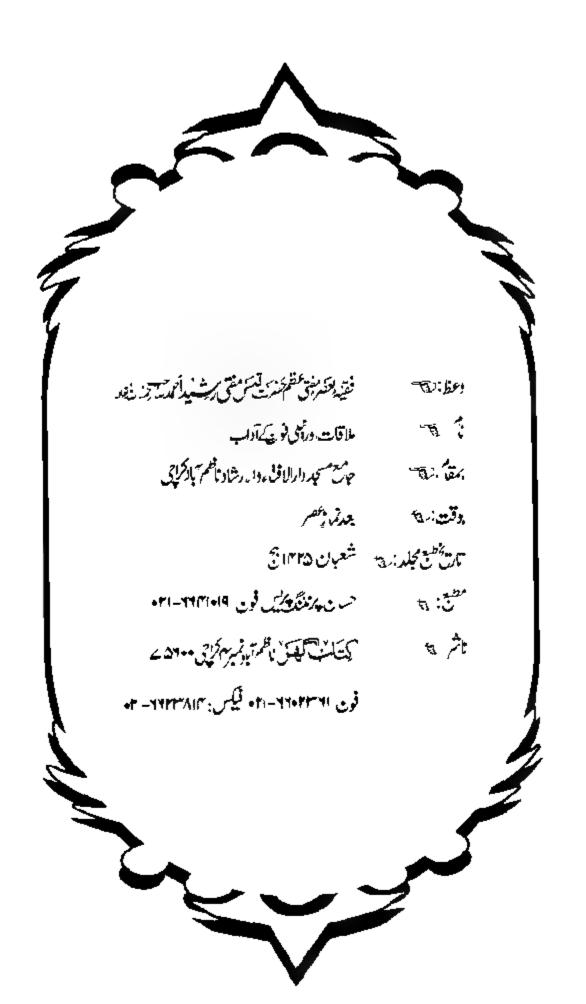

### 

# وعظ ملا قات اور ٹیلی فون کے آ داب

ٱلْحَمَدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهُدِهِ اللّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُانَ لَا إِلهُ إِلهُ اللّهُ وَحُدَهُ لاَ مَسِلًى لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُانَ لا إِلهُ إِلهُ اللّهُ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبة أَجْمَعِينَ.

أمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمنِ الرَّحِيْمِ.

### آ داب معاشرت کے دواُصول:

آج کل ہم میں ہے بہت ہے جفرات کومعاشرت کے آداب کاعم نہیں، کہ وہ کی آواب ہیں؟'' آداب معاشرت'' کامطلب ہے'' جینے کے طریقے'' یعنی آنا جانا، اُٹھنا بیٹھنا، رہنا سہز، لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھن، ان سب کو کس طرح انجام دے؟ اس کے لیےاصول سجھ لیں:

پہلااصول یہ ہے کہ انسان آنا جانا اُٹھنا بیٹھناا ور دوسرے سے میل ملہ قات اس طرح کرے کہ اس کے نتیج میں نہ اس کی ذات کو تکلیف ہو اور نہ ہی دوسر دں کو تکلیف پہنچ۔ دوسرااصوں بیہ ہے کہ نہ اپنہ وقت ضائع ہوا ور نہ دوسروں کا وقت ضائع ہو۔ بیتو اصول بیں البتہ اس کی جزئیات غیر محصور ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ الغہ تعالیٰ کا ایک رسمالہ ہے'' آ داب المعاشرت' اگر اس رسائے کو کلمس پڑھ میا جائے اور اس میں بڑار مثالیں بھی کھی ہوں، پھر بھی وہ مثالیں بی ہیں۔ زخدگی کے آ داب کا معاملہ ان مثالوں میں مخصرتیں رہے گا بھہ جب القہ تعالیٰ بصیرت وطا فر ، نے بین تو انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ بیکا م جھے کس طرح انجام دینا جا ہے کے مطرح نہیں کرنا جا ہے۔

### عمل کے لیے فکر کی ضرورت:

آداب مع شرت کے بیدو صول تو میں نے بتاویے۔لیکن جب تک ان ن گئت نہیں اور محنت نہیں کرتا کوشش نہیں کرتا اور اس کے ندر فکر نہیں ہوتی تو اس کو بتا بھی نہیں چا کہ میں یہاں ان اصولوں کے خلاف کررہا ہوں یا نہیں۔اس کی ایک دومتن لیس جن میں بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے وہ بتا ویتا ہوں۔

### ملاقات کے دوسبب.

آب کو کی سے ملاقات کے لیے جانا ہے، اس ملاقات کی دو وجہیں ہوسکتی ہیں، ایک مید کدآپ کواس مخض سے کوئی کام ہے، دوسرے مید کہ صرف ملاقات کے لیے اور محبت کاحق اداء کرنے کے لیے جانا ہے۔

# نيك لوگول يەلى تىلق كىيىن:

ویسے محبت نیک ہی لوگوں کے ساتھ رکھنی جا ہیے۔حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا

لا بأكل طعامك الانقى (منداحم،مندطياك)

تیرا کھ نا صرف متق آ دمی کھائے ،کوئی دوسرا نہ کھائے۔متق سے مراوز یا دہ تہیج

پڑھنے والنہیں بلکہ سے مرادوہ مخف ہے جو گنا ہوں سے بیخے والا ہے بہذا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جورات دن گنا ہوں سے بیخے ہیں صرف وہی تیرے مہم ن ہونے چاہئیں۔اس کا بیم طلب نہیں کہ اگر کوئی دوسر اشخص مہمان بن کرآ جائے تو اس کو کھ نانہ کھلا ؤ بلکہ اگر کا فربھی مہمان بن کرآ جائے تا اس کو کھی کھانا کھلا یہ جائے گا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم تعلقات بی متقی لوگوں کے ساتھ رکھو، کیونکہ جن توگوں کے ساتھ تعلق موتا ہے ، آمدورفت انبی لوگوں کی ہوتی ہے ، جس کے ساتھ رکھو، نیونکہ جن توگوں کے ساتھ تعلق تا مور پرنہیں ہوتی لہذ آپ اسپنے رشتے نا طے کرنے میں ، تور نے میں ، تور میں ، اور دوسرے معاملات کرنے میں متقی لوگوں کو تلاش کرو، کیونکہ جب ان سے تعلقات ہوں کے تو یہی لوگ مہمان بنیں گے۔

# حضورصلی انتدعلیه وسلم کی ایک وُعاء:

ايك دوسرى حديث مين حضورا قدس صلى الله عديد وسلم كاار شادب. "اَفُطَوَ عِنْدَكُمُ السَّائِمُونَ وَاكْلَ طَعَامَكُمُ الْآبُوارُ وَصَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْمَلاَمِكَةُ" (ابن ماجه، جُمِع الزوائد)

یدور حقیقت دُ عاء ہے کہ آپ کے یہاں روزہ دارلوگ اپنے روزے افطار کرتے رہیں اور نیک لوگ آپ کا کھاٹا کھاتے رہیں اور فرشتے آپ کے بیے رحمت کی دُ عاء کرتے رہیں ۔ اس صدیث میں بیفرہ یا کہ روزہ دارلوگ آپ کے پاس افطار کیا کریے ۔ بیجب ہوسکتا ہے جب آپ کا تعلق روزہ داروں کے ساتھ ہو۔ کیونکہ تعلق کی بنیاد پر وہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے اور آپ نے ان کوافطاری کرنے کی دعوت دے دی ، اس طرح بیافظار کرنے کی سعادت آپ کو حاصل ہوگئی۔

### افطاری کی وعوت کے نقصا نات:

آج کل جوافط ری کی وعوت کی رسم چل پڑی ہے، وہ غلط ہے اس رسم کا سب سے

بڑا نقص ن بیہ ہے کہ مغرب کی جماعت جاتی رہتی ہے، افطاری کی غرض ہے جونوگ دو تیں کھاتے اور کھل تے ہیں وہ مغرب کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے اور اگر پڑھتے ہیں ہم جد کی جم عت بہر حال چھوٹ جاتی ہے در مری خرالی اس کی بیہ ہے کہ بید وعوت قرض ہو جاتی ہے در مری خرالی اس کی بیہ ہے کہ بید وعوت قرض ہو جاتی ہے در مری خوالی اس کی بیہ ہے کہ بید وعوت قرض ہو جاتی ہے در واس ایک نے افطاری کی وعوت کر دی تو وسم ایس نے ہم دری دعوت کی ہے تو ہم ہمی ان کی دعوت کر ہیں، اس قرض ہے چھوٹے کی بڑی سیان ترکیب بیہ ہے کہ جب و و مراکو کی شخص تمہیں دعوت پر مجبور کر ہے تو اس کی دعوت کہا ہے اور خود کی ہے تو اس کے وہ خود دی بیہ و ہے گا کہ بیتو بھی ہماری دعوت کرتا ہی نہیں چلواس کی جان چھوڑ و ۔ اس لیے دوخود دی بیہ و چھوڑ و ۔ اس لیے کہ عام طور پر ہوگ اس لیے دعوت کرتا ہی نہیں جلواس کی جان چھوڑ و ۔ اس لیے کہ عام طور پر ہوگ اس بیے دعوت کرتا ہی نہیں جلواس کی جان چھوڑ و ۔ اس لیے

# تههارا كهانا نيك لوك كهائين:

اس وُعا، میں دوسراجملہ یارشاوفر مایا ''واکل طعامکم الابواد" آپ کا کھا تا اس وُعا، میں دوسراجملہ یارشاوفر مایا ''واکل طعامکم الابواد " آپ کا کھا تی لوگ کھا کیں۔ یہ جب بی بوگا جب آپ لوگوں کی دوسی نیک ہوگ آپ کے پاس کھا تا ہوگ ، پھر نیک لوگ بی آپ کے پاس آپ کھا کھا کیں گے۔ دبی نیک ہوگئ اور آپ کے دوست بھی نیک ہوگئے اور آپ کے دوست بھی نیک ہوگئے اور آپ کے پاس نیک لوگوں کی آمدورفت ہوئی تو پھر فر شختے تمہر رے لیے رحمت کی وُع تیں کرنے لیس گے۔ حضرت مولا نا ابرار الحق صاحب مظلم طیفے کے طور پراس وُع ، پر فرمت ہی دوست ہوئی تو پھر فرشتے تمہر رے لیے رحمت کی وُع تیں کہ ''اکل طعامکم الابواد 'گئی تمہارا کھا نا'' ابراز' کی کھا تارہے۔

### نیک آ دمی مصحبت ایمان کی علامت:

بہرحال ہوت یہ چل رہی تھی کہ معاشرت کے آداب کیا ہیں؟ ایک دب یہ ہے کہ کہیں آنے جائے ہیں۔ ایک دب یہ ہے کہ کہیں آنے جائے میں ندا ہے آپ کو تکلیف ہو۔ وہ ملاق ت

تکلیف کا باعث نہ ہو۔ اس لیے جب آپ سی سے ملاقات کے لیے جا کیں گو و بیں۔ جانے کے دوسب ہول گے ایک یہ کہ آپ سی کام سے ان کے پاس جارہ بیں۔ دوسرے یہ کہ صرف ملاقات بی مقصود ہے۔ نیک آ دمی کے پاس صرف اس لیے جانا کہ یہ نیک ہے اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے کوئی اور تعلق نہیں ، ادراس سے دنیا کا کوئی کا مہیں۔ بلکہ اس سے صرف س لیے ملاقات کے لیے جارہ بیں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے ، یہ بلکہ اس سے صرف س لیے ملاقات کے لیے جارہ بیں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے ، یہ اس کے ایمان کے کامل اور مقبول ہوئے کی علامت ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا

رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه (متفل مليه)

یعنی جو دوشخص صرف املد تعالی کے لیے محبت کرتے ہیں۔ای محبت کی وجہ سے ملاقات کرتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کواپنے عرش کے سائے ہیں جگہ عطا یفر ماکمیں گے۔

# كسى كام سے ملاقات كے ليے بہلے وقت لے ليں:

بہر حال اگر آپ کو کسی دوسرے کے پاس کسی کام سے جانا ہے تواس کا طریقہ ہے

ہر حال اگر پہلے ہے اس کو اطلاع کرنے کی اور ملا قات کے سے وقت کی تعیین کی کوئی
صورت ہو سکتی ہو تو پھر بغیر طلاع کے اور بغیر وقت کی تعیین کے اس کے پاس نہ
جائیں ہلکدا گر خط کے ذریعہ کام چل سکتا ہے تو پھر جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ چند
روز میں گھر بیٹھاس کا جواب آپ کول جائے گا اور اگر ٹیلی ٹون کی سہولت موجود
ہے تو ٹیلی ٹون پر بات کر کے کام کر لیجے۔ جانے کی ضرورت نہیں اور اگر ج نابی ضرور ل
موتو پھر خط یو ٹیلی ٹون کے بات کر کے کام کر لیجے۔ جانے کی ضرورت نہیں اور اگر ج نابی ضرور ل
موتو پھر خط یو ٹیلی ٹون کے ذریعہ یا کسی اور ذریعہ سے وقت متعین کریں کہ فلال وقت
میں ہم فلاں کام کے لیے آنا چا ہتے ہیں ،کسی دوسرے کے پاس کسی کام کے لیے جانے
کی لیکر یقہ ہے۔ بی آ داب معاشرت کا حصہ ہے۔

# اظہارِ محبت کے لیے ملاقا کے لیے اطلاع نینے کی ضرورت نہیں:

اوراگراس شخص سے کوئی کام نہیں ہے، بلکہ صرف محبت کے اظہار کے بیے ملاقات کے لیے جارہے ہیں تو اس صورت میں آرام اور بہتری ای میں ہے کہ پہنے سے وقت کی کوئی تعیین ند ہو۔ بلکہ اوپا تک جے جا کمیں اس احیا تک جانے میں بہت سے فائدے ہیں:

ایک فاکدہ سے کہ اگر آپ وقت ہی لیتے رہے تواس کا نتیجہ سے ہوگا کہ آپ نے ان کواطلاع دی کہ میں آنا چا بتا ہوں ، انہوں نے کہا میں آج فارغ نہیں ہوں ، کسی اور دن آپ ملاقات کے لیے آھے۔ جب وہ فارغ ہوئے تو آپ فارغ نہیں بھی ان کو ملاقات سے عذر اور اگر ہلااطلاع کے ویسے ہی کو ملاقات سے عذر اور اگر ہلااطلاع کے ویسے ہی چلے گئے تو اظہار محبت کا کام تو ہو ہی ہوجائے گا۔ کیونکہ اگر جانے کے بعد ملاقات بھی ہوگی تب تو ظاہر آبھی کام ہوگیا۔ اور گر ملاقات نہیں ہوئی اور آپ وہال سے پیغام چھوڑ آگر تب تو ظاہر آبھی کام ہوگیا۔ اور گر ملاقات نہیں ہوئی اور آپ وہال سے پیغام چھوڑ آگے کہ میں ملاقات کے لیے آیا تھا آپ تشریف نہیں رکھتے تھے۔ کام بھر نہیں تھ، صرف ملاقات ہی مقصور تھی۔ اس صورت میں مقصد پھر بھی پورا ہوگیا۔ اور اس کی وجہ صرف ملاقات ہی مقصور تھی۔ اس صورت میں مقصد پھر بھی پورا ہوگیا۔ اور اس کی وجہ سے اور زیادہ محبت ہو تھے گی۔ اس لیے کہ اس کو خیال ہوگا کہ یہ ہماری خاطر آئے تھے اور تیادہ میں سے جادر نیادہ محبت ہو تھے ہم ہی وہاں پہنی جا کیں اب وہ آگئے اور آپ نہیں سلے پھر بھی کام تو ہوگی۔

# و اکثر عبدالحی صاحب دحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس بلااطلاع جانا:

حضرت ڈاکٹر عبد کمی صاحب رحمداللہ تعالی کے یہ ل صرف ان کی زیارت کے لیے جب بھی جانا ہوں۔ حادائکہ نیل لیے جب بھی جانا ہوں۔ حادائکہ نیل فون کی بری سہوت موجود ہے۔ بس اچا نک ان کے گھر پر بہنج سے اگر موجود ہیں تو

ملا قات ہوگئی۔اگرموجو زئیس تو پیغام چھوڑ دیا کہ ہم آئے تھے۔اب بیہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم واپس گھر پہنچے تو ان کا ٹیلی فون آج تا کہ بہت افسوں ہوا کہ آپ تشریف لائے، ملا قات نہ ہوگی، میں کہتا کہ بس ملاقات ہی مقصودتھی ، ؤ عاء کرد پیچے، بس یہی کافی ہے۔ بہرحال ہصرف ملاقات کے بیے جانا ہوتو اس میں وقت نہیں لینا جاہے۔

### اجانك جانے كافائده:

چ تک پہنے جانے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر طاقت ہوگئی تو وہ اس طاقات کو نعمت غیر مترقبہ ہمجھے گا کہ دوست سے اچا تک طاقات ہوگئ ۔ حدیث شریف میں یہ وُعاء آتی ہے کہ یا اللہ! میں ' نعمت غیر مترقبہ' طلب کرتا ہوں ، اور نا گہائی آفت سے پناہ مانگہا ہوں سے کونکہ اگر نعمت اچا تک ل جائے جس کا وہم وگان بھی نہ ہوتو سروراور خوش مانگہا ہوں ہوتی ہے خدانخواستہ اگر اچا تک کوئی مصیبت آج سے تو اس کا صدمہ اور اس کا احساس کی وہ ہوتا ہے۔

# حضرت مفتى محرشفيع صاحب رحمه اللدتعالي كالحايك آجانا:

ایک مرتبه حفرت مولانا مفتی محمد شفع صاحب رحمه مقد تعالی اچا یک مجس میں تشریف لے آئے ایک دوست نے زور ہے کہا کہ: سجان الله انعمت غیر مترقبہ ہے ، یہ من کر حفرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ معلوم نہیں کہ نعمت غیر مترقبہ ہے ، یہ آفت نا گہائی ہے ، جو چاہو کہ لوء مسلوم ہوگی وہ اس اچا تک آئے وُن نعمت غیر مترقبہ کے گا اور جس کے گا کہ یہ کہال سے اچا تک مصیبت آگئی۔

# حضرت مولانا خيرمحم صاحب رحمد الله تعالى كااحا تك آنا:

حضرت مولانا خيرمحرصاحب رحمه القدتق في كابيمعمول تق كه جب بحى ملتان سے

کرا چی شریف لاتے تو یہال ضرور تشریف لاتے بہمی ایس نہیں ہوا کہ وہ کرا چی تشریف لائے ہوں اور یہال ندا کے ہول ، اور پھر جب بھی آتے تو بغیر اطلاع کے اچا تک تشریف لاتے عموماً عصر کے بعد ہم مہدیں ایسے بیٹے ہوئے ہیں ، ہاتیں ہور بی ہیں اور اچا تک نظر پڑی کہ مولانا تشریف لارے ہیں۔ اس ولت کتی خوشی ہوئی تھی۔ بہر حال محبت کا اصوں یہ ہے کہ بغیر بتائے ہوئے محبت کے حقوق اداء کیجے۔ اس سے زیادہ خوشی ہوئی ہوئی ہوئی سے۔

# جانے کی بجائے فون سے کام لیں:

لبتہ کسی کام ہے دوسرے کے پاس جانا ہوتو وقت لے کر اور اطلاع دے کر پھر
ج کمیں۔ بغیر اطلاع کے ج نے سے خود بھی اذیت اور تکلیف بیں مبتلا ہوں گے اور
دوسرے کو بھی تکلیف میں مبتلا کریں گے۔ پہنے کا بھی نقصان، وقت کا بھی نقصان اور
مشقت اور تکلیف اور پریشانی الگ ہوگ۔ بلکہ اگر ٹیلی فون کے ذریعہ کام ہوسکتا ہے تو
جانے کی تکلیف بھی مت سیجے اور اگر خط کے ذریعہ کام ہوسکتا ہے تو ٹیلی فون بھی استعال
خاشے۔

# ٹیلی فون کی بجائے خط کے ذریعہ کام لیں:

اگران ان پی عقل ہوتو اس کوہات سمجھانی نہیں پڑتی کوئکہ جدب عقل سیح ہوتی ہے تو وہ عین شریعت کے مطابق ہوتی ہوتی ہے، اس لیے بین کہن ہوں کہ اگر خط کے ذریعہ کام چل سکتا ہوتو ٹیلی فون استعال نہ سیجے۔ یہ بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آپ وونوں کے درمیان موازنہ کریں گے۔مثال پ نے خطاکھا، وہ خط سر شخص کے گھر میں بہتی گیا۔ وہ خص اس وقت کسی کام میں مشغول ہے، مثل وہ نماز پڑھر ہاہے، یہ سور ہاہے، یا کھانے پینے میں مشغول ہے، مثل وہ نماز پڑھر ہاہے، یہ سور ہاہے، یا کھانے پینے میں مشغول ہے، یا کھی اور کام

میں مشغول ہے،لیکن بہرصورت خط اس کے پاس پہنچ گیا، جب اس کواس کام ہے فرصت ہوگی و ہاطمینان ہےاس کو پڑتھ لے گا۔

#### فون کرنے کے نقصانات:

کیکن اگر آ ہے نے س کو ٹملی فون کیا اور وہ گھریر موجو زنہیں تھا تو آ ہے کا ٹملی فون ضائع گیا،اب یہ ہے کہاس کے لیے جملیج '' پیغام چھوڑ و کہان صاحب کو سمیسج دے ویناءاب ہوتا رہے کہ جس کوفون مرمیسیج دیا وہ بھی بھول جاتا ہے۔ بیک مرتبہ میں نے ایک صاحب کو ٹیں بون کیاوہ گھریز ہیں تھے، میں نے کہا کہ اچھاان کو بتادینا کہ'' رشید احمر'' کافون آیا تھا۔ میں نے بے نام کے ساتھ مفتی نہیں لگایا، دو تمین روز گزر گئے، ان کا نون نہیں آیا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہ ایسے آ دی تونہیں ہیں۔ان کوتو جا ہے تھا کہ جلدی سے مجھ سے بات کرتے۔ دو تین روز کے بعد یا توان کا میلی فون آیا مامیں نے کیا توان ہے میں نے یو جھا کیابات ہے؟ آپ کو پیغا منہیں ملا؟انہوں نے بتایا کہ مجھے رپہ پیغام ملاتھ کہ ''مسٹررشیداحم'' بات کرنا جاہتے ہیں۔ میں نے سوجا کہ میرے جانے والول میں''مسٹررشید حمہ'' تو کوئی نہیں ہے، بہت سوچتار ہالیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس واقعہ کے بعد سے میں نے اپنے نام کے ساتھ "مفتی" نگانا ضروری سجھ لیاہے، تا کہ نوگوں کو تکلیف نه ہو کیونکه گر و ہے ہی صرف نام بتادیۃ ہوں تو لوگ' ' مسٹر'' ہی سمجھتے ہیں اس بیے کہ دنیا میں مسٹر زیادہ ہیں مولوی اور مفتی کم ہیں اس ہیے اگر کوئی ''رشید'' بتائے گاتو''مسٹررشید''بی ان کی زبان برآئے گا۔دل میں بھی''مسٹر' بی جائے گا۔ بہره ل شی فون کرنے میں ایک پینقصان ہوتا ہے کہ ان کواطلاع بی نہیں ہوتی۔ جبكه خط میں بید دنوں 🗳 مدے موجود ہیں ، ایک بیر کہ وہ خط مکتوب الیہ کوضرور ملے گا ، اگر اس وقت نبیں ملاتو دو جا تھنٹوں کے بعدل جائے گا۔

### ٹیلی فون کے ذریعہ دوسرے کو تکلیف:

دوسرافرق یہ ہے کہ جس وقت آ ب نے ان کو ٹیلی فون کیا ،اس وقت و مصاحب موجود تھے،اورانہوں نے آپ ہے ہت ہی کرلی ، ہوسکتا ہے کہ ان کواس وقت کی کام کی جدی ہواوران کا دہائے اس وقت حاضر نہ ہولیکن آ پ کے فون آ نے کی وجہ سے ان کو وہ میں اور آپ کا فون سنٹا پڑ ۔۔ جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی اور اس تکلیف کا سبب آپ بے ،مثلا اس کو پیٹا ب کی حاجت ہے اور میں وقت ہیں آ پ کا فون آ گیا ۔ اب وہ اس انظار ہیں ہے کہ جلدی ہے بات ختم ہوتو ہیت الخلاء جاؤل یا نماز کا اور جماعت کی وقت ہے، اس وقت آ پ کا فون آ گیا ، اب یہ تو آ پ سے معذرت نماز کا اور جماعت کی وقت ہے، اس وقت آ پ کا فون آ گیا ، اب یہ تو آ پ سے معذرت تر سے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے تو ہوڑ تر آ پ کا فون سے ، خط کے اندر یہ با تیں نہیں ہیں ، اس لیے کہ دیا ہے کہ خط کے اندر یہ با تیں نہیں ہیں ، اس لیے کہ دیا ہے بلکہ اظمینان سے جب نہیں ہوتا کہ فور آ اس کو پڑھا جائے بلکہ اظمینان سے جب فرصت ہواس کو کھول کر پڑھ لیں ۔۔

### میلی فون کی مجدے کھانا چھوڑا:

ٹیمی نون میں اکثریہ بھی ہوتا ہے کہ جس کوآپ نے فون کیا تو معلوم ہوا کہ دہ ابھی کھانا کھار ہاہے اور ٹیلی فون ہفتے کے لیے کھانا جھوڑ کرآنا ہڑتا ہے، خط میں یہ تکلیف بھی نہیں۔

تیسرافرق بیہ ہے کہ بعض اوقامت ٹیلی فون پر آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ اتی اہم اور ضروری ہوتی ہے کہ اس پر پر کھی فور کرنا پڑتا ہے اور سوچ کر جواب و بنا ہوتا ہے، ٹیلی فون پر سوچنے کا وقت اور موقع نہیں ہوتا۔ بلکہ فور اجواب و بنا ہوتا ہے، جس کا بیجہ بیہ ہوتا ہے کہ بینا وقات ٹیلی فون بند کرنے کے بعد خیال آتا ہے کہ بیابات اس طرت

کہنی چاہیے تھی اور فلال بات کہنی تھی ، وہ تو کہی نہیں اور اگر خط سامنے ہوگا تو اطمینان ہےاس کو پڑھ کرسوچ کرغور وفکر کے بعد پورے طور پرصحیح جواب لکھے گا۔

# ئىل فون يربات غلط بحصنے كا احتمال:

چوتھافر تی ہے کہ ٹیمی فون پر کسی نے آپ سے پچھ پوچھ تو ہوسکتا ہے کہ آپ نے اس کی بات پورے طور پر بچھی نہ ہوا ور جواب دے دیا ہو، جس کے اندر غلطی کا اختمال موجود ہے اور اگر خط سامنے ہوگا تو اس کو ہار بار پڑھ کر سجھنا آسان ہے اور انچھی طرح سمجھنے کے بعدال کا جواب لکھ جائے گا۔

# ٹیلی فون پر مسکلہ بتانے میں خطرہ:

پانچواں فرق بیہ ہے کہ اگر ٹیلی فون پرکس نے کوئی شرعی مسئلہ بو چھا، اور آپ نے جواب دے دیا بعد میں اس نے کہ کہ میں نے تو اس طرح کہا تھا، اب یا تو اس کے کہتے میں نعطی ہوگئی، یا آپ کے بیچھنے میں نعطی ہوگئی؟ یا اس نے جان بو جھ کر بعد میں اپنا بیان بدل دیا ۔لیکن اگر اس کا سوال لکھا ہوا سامنے موجود ہوگا تو وہ اس کو بدل نہیں سکتا۔

### فتوىٰ دينے كا أصول:

ای وجہ نے فتوی کا اُصول یہ ہے کہ جس کا غذیر سوال ہوجوا ہے بھی ای کا غذیر ہو، یا
ای کا غذیہ شروع ہو۔ بقیہ جواب دوسرے کا غذیر چلا جائے تو بچھ تری نہیں ، کم از کم
جواب ای کا غذیہ شروع ہوجس کا غذیر سوال ہے کیونکہ اگر جواب اس کا غذیہ شروع
نہیں ہوگا تو ہوسکت ہے کہ وہ خض اس سوال کی جگہ دوسرا سواں لگادے اور پھر یہ کہے پا
چلے گا کہ آپ نے جو جواب لکھا تھ اس کا سوال کیا تھا؟ یہ ای وقت پتا چے گا کہ جب
ای کا غذیر جواب لکھ جائے جس پرسوال ہوتے رہی سوال میں یہ فائدہ ہے۔

### خطاور ٹیلی فون میں مواز نہ:

حضرت مولا ناشبیرعی صاحب رحمه الله تعالی جن کی ناظم آباد نمبر میں رہائش تھی،
ان کے یہاں ٹیلی فون بھی موجود تھ گر جب ان کو بھے سے کوئی بات پوچھنی ہوتی تو وہ بھے کو خط لکھتے تھے د حارا نکہ ان کی موجود خط کے ذریعہ جواب دیتے تھے۔ حارا نکہ ان کی رہائش یہ س سے بہت قریب تھی۔ اب بید یکھیے کہ ناظم آباد نمبر م سے خطر دوا نہ ہورہا ہے اور ناظم آباد نمبر م بی بیل وصور ہورہا ہے۔ فر ، تے تھے کہ اگر میں ٹیلی فون کروں اور اس اور ناظم آباد نمبر م بی میں وصور ہورہا ہے۔ فر ، تے تھے کہ اگر میں ٹیلی فون کروں اور اس وحت آپ کی کام میں مشغول ہوں اس کام کوچھوڑ کر ٹیلی فون سے تا تمیں یا میں بیغ م چھوڑ دوں ، پھر اس کے جواب میں آپ ٹیلی فون کریں ، میں اس وقت ٹیلی فون پر بیغ م چھوڑ دوں ، پھر اس کے جواب میں آپ ٹیلی فون کریں ، میں اس وقت ٹیلی فون پر موجود نہ ہوں جبکہ اللہ تعالی نے خط کی فحمت عطی فر ، لگ ہے ، گھر بیٹھے بیٹھے اطمین ن سے جو فارغ وقت ہواس میں دماغ کو حاضر کرکے خط لکھیے ۔ اگر چہ جواب میں پکھ دیر تو جو جائے گی۔

# ٹیلی فون برخرج زیادہ خط میں کم:

چھٹ فرق میہ ہے کہ ٹیلی فون پر بیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے، خط پر بیسے کم خرچ ہوتے میں، اور ضائع بھی نہیں ج تے جبکہ ٹیلی فون پر پیسے بعض مرتبہ ضائع بھی ہوجاتے میں کیونکہ اس کا بھی امکان ہے کہ آپ کوئی بارٹیلی فون کرنا پڑے تب ج کر بات ہو۔

### صرف ضرورت کے دفت فون کریں:

البتدا گرخط ہے کا مہیں چل سکایا خطاتو لکھ دیالیکن جواب میں تا خیر ہوگئ، اور آپ
کو جواب کی جلدی ضرورت ہے یا یہ کہ کس سے ایس محبت ہے کہ اس کی آ واز سننے کو بھی
جی جات ہے، یہ بھی ضرورت میں داخل ہے لیکن ہے کا رمحبت نہیں کرنی چاہیے اور طالب
علم دین کو تو کسی ہے جب بی نہیں کرنی چاہیے۔

# کبھی ذاتی مقصد <u>سے</u>فون ہیں کیا:

میں مو بتاہوں کہ میں نے بھی کی کو لیے ذاتی مقصد کے لیے ٹیلی فون کی یا نہیں تو جھے یا ذہیں آتا کہ میں نے بھی کسی کو ٹیلی فون کی ہواس لیے کہ دنیا میں کوئی ہی راہے ہی نہیں جس کو ٹیلی فون کر ول ۔ ولا تو لوگ خود ہی اپنے مقاصد کے لیے ٹیمی فون کر تے ہیں۔اب اگر میں ٹیلی فون کر وں گا تو ہیں ۔اب اگر میں ٹیلی فون کر وں گا تو ہیں ۔اب اگر میں ٹیلی فون کر وں گا تو ہیں ۔وک د نی مسلحت کی خاطر کر دوں گا۔ اپناذاتی کوئی مقصد ہوتا ہی نہیں ۔ سے جھی بات تو ہے کہ دنیا میں کوئی ہمارا ہے ہی نہیں ۔ کیونکہ کسی سے دنیا وی تعلق ہی نہیں ۔ اللہ تعالی نے ایس ہی بنادیا ہے ورنہ دوسرے حضرات کے تو بڑے تعلقات نہیں ۔ اللہ تعالی نے ایس ہی بنادیا ہے ورنہ دوسرے حضرات کے تو بڑے تعلقات ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ٹیلی فون کرتے ہیں بڑی خط و کتر بت ہوتی ہے ، بڑی دعو تمیں ہوتی ہیں۔ ہمیں تو ان کا مول کے اندر ہوتی ہیں۔ ہمیں تو ان کا مول کے اندر ہوتی ہیں۔ ہمیں تو ان کا مول کے اندر ہوتی ہی کہ کیول ان کا مول کے اندر وقت می گو کریں وقت کی قدر کرنی ہیں ہے۔

# يهلي خط، پھرفون پھرملا قات:

بہر حال پہلے در ہے میں خط کے ذریعے کام بیجے اگراس ذریعے ہے کام نہ ہو سکے تو پھر دوسرے در ہے میں ٹیبی فون سے کام لیجے۔ البتۃ اگران طریقوں سے کام نہ چل سکے تو پھر تیسرے در ہے میں ملاقات کر کے کام کرائیں۔ بیملاقات انہائی مجبوری کی حالت میں کریں، اور ملہ قات کے بیے جانے سے پہلے وقت لے میں اور اطلاع کریں، پھر ملاقات کے لیے جائے۔ کیونکہ اگر پہنے سے اطلاع نہیں کی اور آپ ملاقات کے لیے جائے۔ کیونکہ اگر پہنے سے اطلاع نہیں کی اور آپ ملاقات کے لیے جائے۔ کیونکہ اگر پہنے سے اطلاع نہیں کی اور آپ ملاقات کے لیے جائے۔ کیونکہ اگر پہنے سے اطلاع نہیں وہ تو جج پر تشریف لے وہاں جاکر معلوم ہوا کہ وہ صاحب موجود نہیں ہیں وہ تو جج پر تشریف لے میں آپ نے ان سے ملاقات کے لیے اسلام آب دے کرا چی کا سفر کی تشریف لے گئے وہاں جاکر معلوم کی لیما تھا تب نے اتنا لمباسخرکر کے گئی بڑی

جماقت کی، پیسابھی ضائع کی، محنت اور مشقت برداشت کی، پریشان بھی ہوئے، اور کام بھی نہیں بنا۔ حوال نکد اسلام آباد میں بیٹے بیٹے خط کے ذریعے تعویذ منگوا سکتے تھے جو کام خط کے ذریعے تعویذ منگوا سکتے تھے جو کام خط کے ذریعے ہوسکتا تھا اس کے لیے سفر کیوں کیا؟ کیوں بیسا برباد کیا؟ کیوں محنت اور مشقت برداشت کی؟

# ڈاک کے ذریعہ تعویذ منگوانا:

حضرت تھ نوی رحمہ اللہ تعالی نے بھی این خانقاہ میں اُصول بنار کھے تھے، برا مبیتال تو وہی تھا، بیہ بیتال اس کے ماتحت ہے۔اس لیے ہم نے وہیں سے بدأ صول حاصل کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت تفانوی رحمہ القد تعالیٰ کے پاس کوئی شخص دوسرے شہر ہے صرف تعویذ کے لیے آتا تو " یے فرہ تے کہ و پس اپنے گھر جا دُ اور د ہاں ہے خط میں لکھنا کہ مجھے فلال چیز کا تعویذ حاہیے۔ہم خط کے ذریعہ تعویذ بھیج دیں گے ،کوئی دوسرا شخص حضرت واما ہے اگر مہ کہتا کہ حضرت ، اب تو مشخص آئی گیا ہے اب تو دے ہی دیا ج ئے،حضرت والافر ماتے کہا گرمیں نے اتعویذ دے دیا تو پیخص آیندہ بھی آتا ہی رہے گا اور دوسروں کو بتائے گا کہ دوسرے شہرہے تنے والوں کوتعویذ دینے کا قانون تو نہیں ہے کیکن جو مخص و ہاں بینچ جہ تا ہے اس کی رعابیت ہوجہ تی ہے۔ ان کی اصلاح کی صورت یمی ہے کہ بدو پس جائیں اور وہال سے خط کے ذریعہ تعویذ منگوا کیں۔ آیک مرتبہ جب اس کے ساتھ بیہ معاملہ ہوجائے گاتو بیسب کو بتائے گا کہ ارے میاں! ہر ًنز و ہاں مت جانا،بس ڈاک ہے تعویذ منگوالو۔اس طرح وہ دوسروں کوبھی تبلیغ کرے گا۔ سب کی اصلہ ح ہوجائے گی۔ جب ان اُصولوں کی رعایت نہیں رکھی جاتی تو پیسا بھی ض کع ہوتا ہے وقت بھی ضہ کع ہوتا ہے ،محنت اور مشقت علیحد ہ ہوتی ہے اور کا م پھر بھی

### معلوه ت کیے بغیر سفر کے نقصانات:

بعض اوقات جب انسان بغیر تحقیق کے سی کام کے لیے چل پڑتا ہے تو وہاں پہنینے کے بعدمعلوم ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے ہم آئے ہیں وہ کام یہاں ہوتا ہی نہیں ،اب دور دراز کاسفر کیا۔وقت اور پیسا ہر باد کیا اور ساری محنت ضا کع گئی ہم جمل مرتبہ و ہاں تنجنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے ہم آئے ہیں، وہ کام یہاں ہوتا تو ہے کیکن اس کے پچھ قواعد رضوا بط اور پچھ شرا نطا ہیں۔آپ کے اندروہ شرا بطانہیں یا کی جارہی میں۔اس لیے سے کا کام یہال نہیں ہوگا۔اس صورت میں وقت اور بیسا بھی ضائع ہوا ہمنت اور مشقت الگ أنھائی تعلیم تبدو ہاں چینچنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کام کے لیےفلال دناورفیال وفت مقرر ہےاور میخفس کی ون میلے وہال پہنچ گیااب اتنے دن کہال گزارے؟ اللہ تعلی نے عقل عطاء فرمائی ہے، برکام سے سہدان ان کو سوچ تمجھ کروہ طریقه اختیار کرنا چاہیے جس میں ندایے آپ کو نکلیف ہونہ پیسا ضائع ہو نه واتت ضائع موند محنت ضائع مواور نه دوسرے كوتكليف مو۔ الله تعالى مم سب كوان آ داپ کےمطابق زندگی گزارنے کی تو فِق عطاءِفرمائے۔آمین وصل اللُّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد

وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالة وب العلمين.

(بر د





وغظ فقياً عَصْرُفِي عَظْمَ صَرِّت عِلْمَ عَصْرُت مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ اللهِ

> ناشىر <mark>كتاكېگىگىگى</mark> ئىمتىدىن ئىقى سەدە

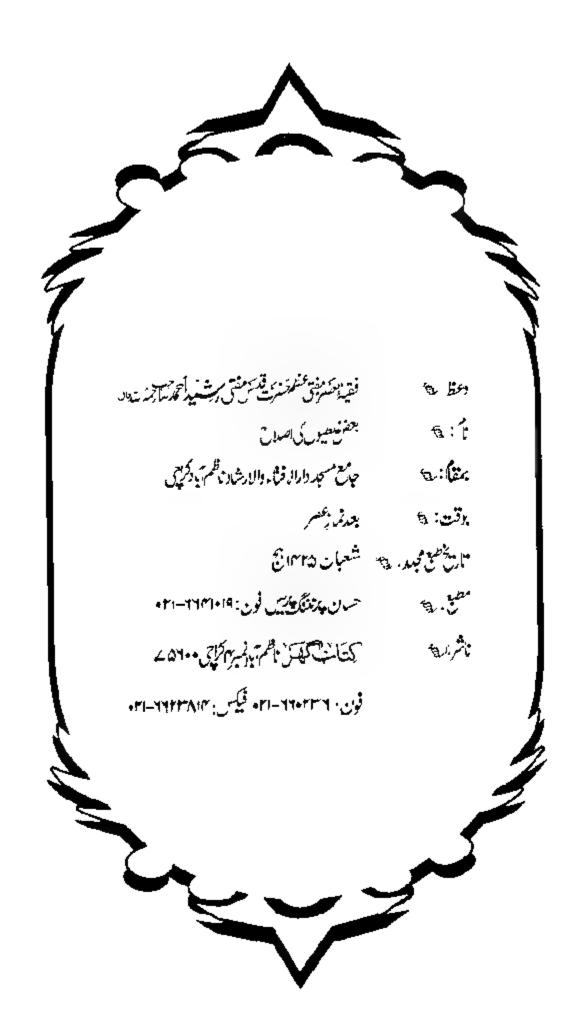

### 

#### وعظ

# بعض غلطيوں كى اصلاح

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَنَهِ وَنَعُودُ لِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنَ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُن سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُن لَيَّهُ وَنَشُهَدُ أَن لاَ إِلَّهُ إِلاَّ اللَّهُ وَحَدَهُ لاَ مَن لَهُ وَنَشُهَدُ أَن لُهُ وَنَشُهُدُ أَن مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى وَحَدَهُ لاَ مَعَدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبَةٍ أَجْمَعِينَ.

أمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيمِ.

# برى عادت چھوڑ نامشكل ہوتاہے:

دو باتیں ہیں۔ البتہ دونوں کی نوعیت ایک بی ہے، وہ یہ کہ جب انسان کوکوئی عادت پڑجاتی ہے تو اس کا حجموثنا بہت مشکل ہوتا ہے۔خاص طور پر بری عادت، اچھی عادت جلدی حجموث ہاتی ہے، لیکن بری اگر پڑجائے تو وہ بہت مشکل سے جھوئتی ہے۔ اگر دِل میں فکر آخرت ہو، اور دین کی اہمیت ہوتو پھر تو چھوٹ جاتی ہے۔ ورنہ بہت مشکل ہے۔

# نماز میں ہاتھوں کوحر کت دینا:

اس کی دومثاییں ہمیشہ سامنے رہتی ہیں،اوران کے بارے میں ہمیشہ کہتار ہتا ہوں

### ال مرض كاليك علاج:

اس مرش کا میں نے گئی باریہ نیخہ بتایا ہے، وہ یہ کہ گھریش دور کعت خل پڑھیں سی کو اپنے پاس بخھالیں ، اور اس کے ساسنے نماز پڑھیں۔ اور اس سے بیہ کہیں کہ جھے دیکھتے رہوکہ میں بہتھ بلاتا ہوں یہ نہیں ؟ اگر سلام کے بعد وہ بتائے کہ نم زمین تم نے باتھ بلایا تھا تو دو رکعت خل اور پڑھیں۔ پھرا سرسلام کے بعد وہ بتائے کہتم نے باتھ بلایا تھا تو دو رکعت رکعت اور پڑھیں۔ پھرا گر سلام کے بعد وہ بتائے کہ آپ نے باتھ بلایا تھا تو دو رکعت اور پڑھیں۔ سرح بار بار کرتے رہیں۔ اور اس وقت نقل پڑھن چھوزی جب آپ کی دور کعت بغیر حرکت کے او بہوجا کیں۔ کی دن تک ایسا کریں ، ان شا ، اللہ یہ مرض کے چھوٹ جائے گا۔

### اس مرض كاد وسراعلاج:

اً بُر زیادہ ہمت ہوتو ایبا کریں کہ دو رکعت نقل پڑھتے وقت جس کو اپنے پاس

بھا کیں اس سے بہرویں کہ اگر میں ایک ہارہاتھ ہلاؤں قوجانے وہ بجے، اور جب میں دوسری مرتبہ ہاتھ ہلاؤں قوائھ کر میرا کان تھنے وینا، اور آئی زور سے مت کھنے تا کہ نم زوف جائے، بس اس طرح کھنے تا کہ ذر ساور دہو بھوڑ سامروڑ دینا، شیداییا کرنے سے سدھر جا کیں مجھے تو یہ خیال ہورہا ہے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں گا تو شاید سب سے بڑا درا میرے دل میں بید ہے گا کہ آئی کا مسلمان نمرز میں ہاتھ ہلان نہیں میں سب سے بڑا درد شاید میر سے ساتھ ہی جائے گا۔ اینہ کرے کہ اس وقت سے پہلے کم از کم اس معجد میں تمام نمازی ہاتھ ہلانا جھوڑ دیں، یہ چھوٹ کی معجد ہے، تھوڑ سے سے لوگ ہیں، اور یہ دہ وگ بیل کر معجد ہے، تھوڑ سے سے بیل دوسری صف میں تھوڑ سے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ دہ وگ بیل جی مجد ہے۔ تھوڑ سے بیل کو جیمین تا آئے ہیں۔ اگر یہی لوگ ہاتھ ہلانا نہیں چھوڑ یں گے تو باتی لوگوں سے کیا تو تاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس تو می صاحب پر رحم کرے۔

# لفظ"الله" پرمد پڙهنا:

دوسری بات بیہ کہ کتنی بار سمجھایا ہے کہ لفظ ''القد'' پر مذہیں ہے۔ اگر آپ تا رک نہیں ہیں، تبوید نہیں جانے ہیں، اور کسی قاری صاحب ہے قر آن کریم سیجے نہیں کیا ہے قو کم از کم میر کہیں کہ قرآن کریم کھوں کرد کیے لیس کہ کسی جگہ پر مفظ ' القد' پر مدہے؟ قرآن کریم میں جتنی جگہوں پر لفظ ''امتہ'' آیا ہے کہیں بھی خظ ''القد'' پر مذہیں ہے اسی طرح خظ ''الہ'' پر بھی مذہیں ہے۔ لیکن آج کل کے مؤذن نوگ دونوں لفظوں کو مدک ساتھ کھینچتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ زیاد ونہیں کھینچتے، مگر کھینچا نہیں جھوڑ ہے، آج بھی جب الف کی مقدار تک کھینچتے ہیں۔ زیاد ونہیں کھینچتے، مگر کھینچا نہیں جھوڑ ہے، آج بھی جب میں نے عصر کی اذان سی تو لفظ ''الغد' پر بھی مؤذن نے مدکھینچی اور لفظ '' الد'' پر بھی مد کو ہتایا کریں اور جب مؤذن اذان دے تو مب لوگ توجہ ہے۔ نازیں۔

#### اذ ان سننااوراس کاجواب دینا:

ایک مرض بیہ ہے کہ لوگ نے او ان سنتے ہیں، اور نداذ ان کا جواب دیے ہیں، اور نداذ ان کے بعد کی ؤ عاء پڑھتے ہیں، بیم ص حوام اور خواص سب کے اندر پایا جربا ہے، بیہ بھتے ہی نہیں کہ ہمارے ذے اذ ان سنتا بھی ہے اب آب ق تلاش کرنے ہے ہی ایسے لوگ نہیں ملتے ، لیکن میں نے کی زمانے میں بید یکھا ہے کہ جور تیں گھر کے کام کاج میں مشغول ہیں ۔ لیکن جیسے ہی اذ ان کی آ واز کان پر پڑتی تو کام سے رُک جہ تیں اور اہتمام مشغول ہیں ۔ لیکن جیسے ہی اذ ان کی آ واز کان پر پڑتی تو کام سے رُک جہ تیں اور اہتمام سے اؤ ان کو سنتیں اس زمانے میں بے پر دوجور تیں بھی سر پر دو پیشر میں ہوتا تو اذ ان کی آ واز سن کر فوراً دو پید سر پر رکھ لیتی تھیں بعض کو سنت کاروں کو دیکھا کہ سر پر گھاس کا گھھ اٹھی کر لے جارہے ہیں، جو کائی وزنی ہوتا، کیسی میں بوگھا کے اس کے جارہے ہیں، جو کائی وزنی ہوتا، لیکن بب اذ ان کی آ و زبین ترک جاتے ۔ اسی بوجھ کے ساتھ گھڑے ہوگئے۔ کی لیک تو کوئی نہیں جو گئے ۔ تی آگر چراغ لے کر بھی ایسے لوگوں کو تلاش کریں جب ذات شام ہو تی گئے ہوگئے۔ تی برکت اُنھ گئے۔ تی لیے طرح طرح طرح کی مصببتیں اور شر تا ورعذ اب ہم پرآ رہے ہیں۔ اللہ تعالی کے نام کی عظمت باتی نہیں رہی۔ نوب اللہ تو اللے تو اورعذ اب ہم پرآ رہے ہیں۔ اللہ تعالی کے نام کی عظمت باتی نہیں رہی۔

### حساذان كاجواب دياج ئے؟

بعض اوقات بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل تو مسجدی بہت ساری ہیں اور قریب قریب ہیں۔ ان کی اذان کی آ وازیں مسلسل کافی دیر آتی رہتی ہیں تو کی تمام مساجد کی از انوں کو سناج نے ، اور ان کا جواب دیا جائے۔ یا کسی کو متعین کرلیں از ان کا جواب دیا جائے اس کا حق بنہ آئے اس کا حق بنہ ہے کہ اس کا جواب دیے کہ جس مسجد سے اذان کی آ واز سب سے پہلے آئے اس کا حق بنہ ہے کہ اس کا جواب دیے کا حق اواء ہوج نے گا۔ لبندا پہلی اذان کو جواب دیے کا حق اواء ہوج نے گا۔ لبندا پہلی اذان کو توجہ سے سنیں اس کا جواب دیں۔ دراس کے بعد دُیا ، کریں۔

### الف اورمَدُ كي مقدار:

ایک بات اوام کے جمعنے کی ہے، وہ یہ کہ 'الف' کتنالمبا ہوتا ہے؟ ''الف' کی لمبائی بس اتی ہوتی ہے کہ جنٹی کہ انگی کے کھولنے یا بند کرنے میں جننا وقت صرف ہو، بس جننی دریس بندانگل کھل جائے وہ ایک الف کی مقدار ہے، لفظ 'اللہ' 'میں ایک الف ہے، للبذا لفظ' اللہ' کو ایک الف کی مقدار تک کھینچیں ایک الف سے زیدہ کھینچا غلط ہے مذکی مقدار یا تو تمین الف ہوتی ہے، لیا نے الف ہوتی ہے، اور بعض حضرات نے سات الف تک گنجائش دی ہے، جبیبا کہ میں نے بتایا کہ لفظ' اللہ' پر مذہبیں ہے، لبذا اس کوایک الف سے زیادہ نہیں کھینچا جا ہے۔

### حجرِ اسود کے سامنے والے خط کی درتی:

چھوڑتے نہیں ہیں۔

# التدتعالي كي مددديكھيے:

میں دکھے رہاتھا کہ حجرِ اسود کے سامنے بیہ خط ٹیٹر ھاہے ،کیکن کسی ہے کیسے کہوں ،اور کیوں خواہ مخز اومصیبت میں میڑوں۔ البتہ میں نے اتن کام کیا کہ اپنے خاص خاص و گول کو بتا تار ہا کہ بینط سیدھانبیں ہے۔اللہ تق لی نے اس طرح مدد فر مائی کہ ایک یا کتانی انجینئر جود بال میری مجس میں آگر بیٹا کرتے تھے، جب انہول نے میری بیا بت کی تو کہ کہ میں کوشش کرتا ہول۔ میں نے کہا کہ تھیک ہے،ضرور کریں،امقد تعالی کامیاب فرہ وے۔ چنانچہ دو تین عرب انجینئر جوان کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کو میرے یا ک لے آئے ، میل نے ان کومجد حرام میں بیٹھ کر مجھایا کہ بین خطاس طرح ہونا حاہیے، یہ بات ان کی مجھ میں آگئی، چنانچوان عرب انجینئروں نے بات اوپر چلائی۔ اور بات طلتے چلتے وہ بات ش وفیعل تک پہنی ،اس سے نیچے بید کا منہیں ہوسکا۔ جینے مثایخ میں، وہ سب مل کرشاہ فیصل کے پاس گئے، اور جا کران کو بتایا کہ بید سئلہ ہے ورہم نے خودحرم میں جا کرید دیکھاہے کہ وہ خط ٹیڑ ھاہے۔شاہ فیصل نے ان ہے کہ كەرىد خطائے سابول سے لگا ہوا ہے۔ اس سے يہے آپ لوگوں كو ہوش كيوں نہيں آپ؟ انہوں نے جواب دیا کہ حکومت ترکیہ کے زمانے سے چلا آ رہاہے،کسی نے خیال نہیں ئيا -اب خيال مسكيا تو انجينئرو ، نے بھي ويکھ ہيا اور جم يوگو ، نے بھي ويکھ ہيا کہ بياخط سے نہیں ہے، چنانچے اس کے اس کوسیح کرنے کی اجازت دے دی ہے ہور و ک طرف سے اجازت می تب وہ خط سیح ہوا ۔ پیسب القد تعالی کا کرم ہے، اس میں میرا کون کمال نبیس، بس امتدت یں نے کام لے لیا۔

لفظ' مُلّه'' کی درستی:

دوسرى بت يد ب كدعرب وك فظا" مُلد" كواتكش مين ميكد"" MECCA"

لکھا کرتے تھے، جامعہام القرئی، مکہ مکرمہ کے ایک استاذ کا مجھ ہے تعلق ہے،انہوں نے ایک مرتبہ مجھےایے بیڈیر خطالکھ ، وہ بیڈیچھیا ہوا تھا۔اس پر بھی بیاکھ ہو تھ'' جامعہ ام القريٰ، ميك' ميں نے لفظ ميكہ كوكاٹ كر خط تھينج كراس كے سامنے انگلش ميں لفظ "مُلّه" "MAKKAH" مكه ديا- بس اور يجهنيس كها- نداس يرتبلغ ك- نة قصيل بیان کی۔ جب وہ خطان کے میں بہنچ تو وہ خط لے کر'' رئیس الجاسعة'' کے باس گئے، جو جامعهام القریٰ کے رئیس اور بڑے تھے۔ان کو جا کر بتای<sup>ا سی</sup>یج بات ہوتو انسان کی عقل میں آبی جاتی ہے۔ اگر عقل بھی صحیح ہو ، انہوں نے بہت تعجب سے بار بار کہا، "الشِّ مِيكِه، الشُّ مِيكِه، لشِّ مِيكه، "بية ميكه" كيا بي كها ل سيَّ يا؟ انهول في ورأ عَلَم دیا کہ جامعہ کے جتنے پیڈیں ،جن پر لفظ 'میکہ'' لکھا ہے ان سب کوختم کیا جے۔ ای طرح راسنوں میں سر کور پر جگہ جننے بورڈ ہیں بلکہ بورے سعودی عرب میں ش ہراہوں ير جہاں جہاں 'ميكم' كھن ہوا ہےان سبكوتم كيا جائے۔ چن نجداك ك بعد جب جامعہ کے نئے پید چھے اور ن پر لفظ "مُلّه" کودرست کی توان ستاذ صاحب نے پھر مجھے خطالکھ کہ سے کے توجدد ، نے سے اللہ تعالی نے بیکرم فر مایا کہ سب جگہوں یہ غظ درست ہو گیا ۔ بعد میں ''رابط عام اسلامی'' نے بھی اینے رسالے میں اس کو درست لکھنے کے بارے میں مضمون مکھا،اور بعد میں پیھی یہ چیا کہ 'میکہ'' انگریزی میں شراب فانے کو کہتے ہیں ، بیرسب انگریزوں کی شرارت ہے کے مسلمانوں کے جو مذہبی نام ہیں ،ان کو ہگا ڈ کر پیش کرتے ہیں۔

# فظ"مرینهٔ کی درسی:

اسی طرح ''مدینه'' کو''مدینه'' "MEDINA" لکھتے میں، حامانکہ سیجے فظ ''مَدینه'' "MADINA انہونا چاہیے۔ کہ بول میں جہاں دیکھوو ہاں ایم (M) کے بعد ای (E) لکھ ہوتا ہے۔ ای حرح لفظ''احمہ'' ہے، اس کو 'E' کے ساتھ "AHMED' کھتے میں، پیغلط ہے، سیح لفظ اُخمد "AHMAD" ہے۔

# بارباركهناجايي:

بہرحال وہال سعودی عرب میں میرے جانے والے علماء اور قاری صاحبان ہیں ان سے ریکہ تا رہتا ہول کے غلطیوں کی اصلاح کے لیے بکھ نہ بکھ ہوں ویا کرو، بلکہ اس طرح شوشے چھوڑ دیا کروجس طرح میں چھوڑ ویتا ہوں ہوسکتا ہے کہ بار بار سننے کے بعد آ ہستہ آ ہستہ کی کوعفل آ جائے، ورنہ کم از کم آ ب حضرات تو اپنے فرض سے سبکہ وش ہوجایا کریں۔ وہال اوا نیس کتنی غلط ہور ہی ہیں اور غظ' اللہ' کو بہت زیادہ کھینچتے ہیں۔ جہاں کھینچتا ہے وہال نہیں کھینچتے ، ورجہال کھینچنا نہیں، وہال کھینچتے ہیں۔ اللہ تقال ہم سب کواہ ملاح کی تو فیق عط ، فرمائے۔ آ مین

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.



# وَعَظَ فِقِيْهِ عَظْمَ عَظْمَ صَالِقِهِ مِنْ عَظْمَ مَا قِدْ مِنْ عَظْمَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللللللللللَّا اللَّهِلْمُلْمِلْ الللللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللللللللللللل

ناشىر كِتَاكِبِ كَهَنَ سَدَد در در د.

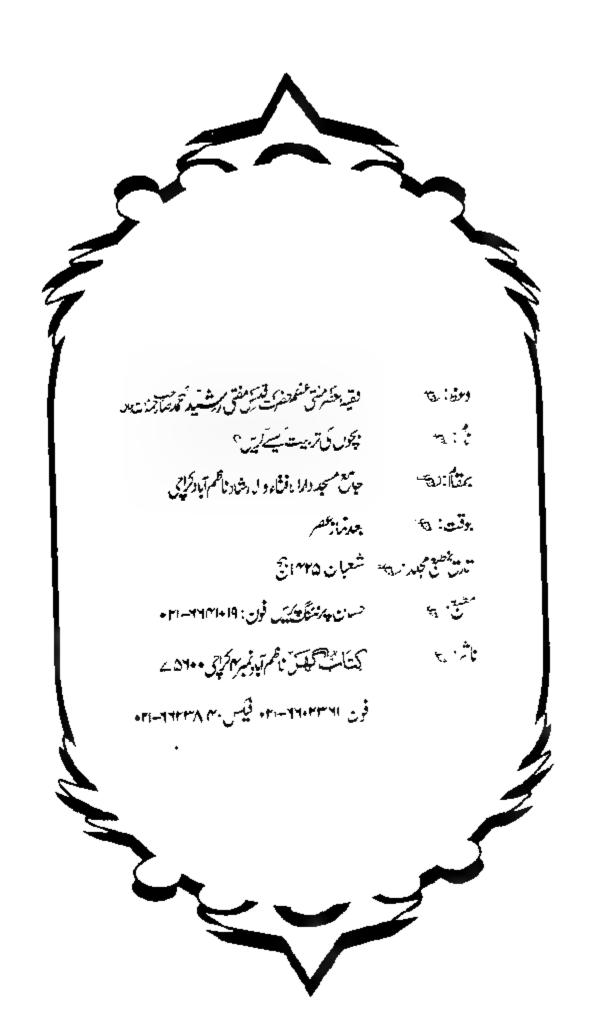

### النواح المز

### رحظ

# بچوں کی تربیت کیسے کریں؟

اَلْحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ فِاللّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُسِيّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُستِياتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُستِياتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُستِياتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهُ لِللّهُ اللّهُ فَلاَ مُستِياتِ أَعْمَالُنَا مَنْ يَهُ إِللّهُ اللّهُ وَلَا مُلْكَمُ وَنَشُهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى وَحَدُهُ لا تَعْمَدُهُ وَمَسُولُكُ مَلَى اللهِ وَصَحْبَةً أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ فِإللَّهِ مِنَ الشَّيُطَنِ الرَّجِيَٰجِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيُمِ. يَنَايُّهَا الَّذِيْنَ احْسُوا قُوآ اَنْفُسَكُمُ وَاَحْلِيُكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَّنِكَةٌ غِلاَظُ شِدَادٌ لَّا يَعُصُونَ اللَّهَ مَا آمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٢٢-٢)

و بی تربیت کے لیے اولاد پرلاکھی برساتے رہو:

رسول القصلى القدعسية وسلم نے فرہ ي

لاترفع عنهم عصاك ادبا واخفهم في الله (احم)

اولا دکو دین سکھانے اور دین دار بنائے کے لیے ان پر لائھی برس نے رہواور انہیں

الله كے معاصع ميں ڈراتے رہو۔ لاتر فعی، اٹھی پڑتی رہے، اٹھاؤ مت ''ادبا'' كے معنی ہیں'' دینی تربیت کے لیے'' اوب یہ ہے كہ دین دار ہے ، اپنی اوراد كوالله كے بندے بنائيں۔ دوسری حدیث میں رسول الته صلی القد عدیہ وسم نے فرمایا كہ كوڑ ال يک جگه شكاؤ كہ گھر دالے دیکھتے رہیں۔ (عبدالرزاق ، طبرانی كبیر، سیوطی) .

اور فر مایا کہ القد تعالی اس بندے پر حم فر مائیں جس نے اہل وعیال کی دیلی تربیت کے لیےائے گھرمیں کو ژالز کا یا۔ (این عدی ، مناوی ، سیوطی )

جب بچے گھر میں واخل ہوں تو سب سے پہلے کوڑے پر نظر پڑے، گھر میں سے ج جاتے کھیلتے کودیتے کوڑا نظر آتا رہے، یہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بنار ہا ہوں۔

### الله يرايمان بإواحكام البيهية ففلت كيول؟

میں میہ تنبیہ کرتا رہتا ہوں کہ ون میں دوبار، ایک بارشج، ایک بارش م سوجا کریں کہ القداور س کے رسول سبی القد علیہ وسلم پرایمان ہے یا نہیں۔ ویسے قوسب جددی ہے کہہ ویں گئے کہ ہاں ہاں ہم را تو ایمان بہت بکا ہے، ہم تو کچے مومن ہیں، گراس کی کوئی کسوٹی، معیار، مقیاس الحرارة (تھر، میٹر) بھی تو ہورا گرالقداوراس کے رسول صلی القد علیہ وسلم پر بکا ایمان ہے تو پھر انہوں نے جو احکام صادر فرہ نے ہیں ان کی طرف قوجہ کوں نہیں جاتی جو دوحد یثیں بتائی ہیں کیاان کی طرف قوجہ جاتی ہے؟ آت کے مسلمان کا خیاں یہ ہے کہ حدیثیں گویا صی بہرام رضی القدتی لی عنہم کے بیتے میں دوسروں کوان ریمل کرنے کی ضرورت نہیں۔

میں نے بہاں ایک جھوتا س بچہ دیکھا جس کی شلوار ٹخنوں سے بنچھی چونکداس کے والدین فاص ہو گئر اس کے جاتا ہے ہیں ہے میں سے بہاں سے فون کروایا کہ آپ کے الدین فاص ہوا گئوں سے بیچھوٹی ہے الاسٹک کا ازار سیج کی شلوار ٹخنوں سے بیچھی سے کیوں ہوا؟ جواب ما کہ بچے چھوٹی ہے الاسٹک کا ازار

بند ہے، کھسک جاتا ہے، شلوار نینچ کو ڈھلک جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا علاج تو بہت آسان ہے، بیچ کو یہاں بھیجیں میں اس کی شلوار کو آدھی پنڈلی سے کا ہے دوں گا پھر کبھی بھی نہیں ڈھلکے گی۔ بھیجا ہی نہیں جب بچھ کرنا ہی نہ ہوتو ہزاروں آیات پڑھیں، حدیثیں پڑھ لیس، بچھ بیس ہوتا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا ارشاد ہے

''والدک ، راولا دے سے ایس ہے جسیا کہ بھتی کے سیے پانی۔'' ( درمنثور ) آج کل تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ بیس نہیں ، رومت ، ، رومت ، اس طرح تو بچے سیح نہیں رہے گا ہیٹا ہیٹا کہتے رہو۔

میں نے بچوں کو ہارنے کے بارے میں جوارشادات نقل کیے ہیں ان کے مواقع استعمال اور طریقِ استعمال کی تفصیل آخر میں بتاؤں گا ان شاء امتد تعدی ، ایسے ہی بلاسو ہے سمجھے واریٹائی ندشروع کردیں۔

#### تربيت مين اعتدال:

اصلاح منکرت میں ایک بہت بڑی چیزا ٹی اولاد کی اصلاح ہے۔ اس میں ہی اعتدال ہونا چ ہے، عتدال کا اصل ہے حکم شریعت کا اتباع ، اس کا نام اعتدال ہے ، اگر کو کی ابنااعتدال قائم کر لے کہ یہ ہورے بال اعتدال ہے تو وہ قابل قبول نہیں۔ یدد کیف بوگا کہ مالک کا محکم کیا ہے ، اگر کو تا ہی کرتا ہے اصلاح نہیں کرتا تو بحرم ہوگا اوراگر اصلاح کرتا ہے اور اس اصلاح میں ایسا جذبہ حداد کی پابندی نہیں کرتا تو بھی بحرم تھرے اس ایس فیرے کو تا ہے ، ایسا خصہ ہم اتا ہے ، ایسی غیرت وجمیت محسوس ہوتی ہے کہ شری حدود کی پابندی نہیں کرتا تو بھی بحرم تھرے گا۔ اس سے کہ بدا بنا کا منہیں ، کام تو ما لک کا ہے۔ اپنی عزت کے خلاف کوئی چیز نظر آ رہی ہے ، اپنے و بنی تصلب اور مضبوطی کے فدف کوئی چیز نظر آ رہی ہے ، اپنے و بنی تصلب اور مضبوطی کے فدف کوئی چیز نظر آ رہی ہے ، اپنے و بنی تصلب اور مضبوطی کے فدف کوئی گیر نظر آ رہی ہے ، یا یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی اولاد کیسی ہے اور کیسی ہو یہ بیا ہیے کہ میر ی

عزت کیا چیز ہے۔ مقد کا تھم سامنے ہونا چاہیے کہ یباں کیا تھم ہے۔ ہم تو تھم کے بندے ہیں بھم پڑمل کرنے میں عزت رہ یا ہے عزتی ہو پچھ بحق فرق نہیں پڑتا۔ سے بندے ہیں بھم پڑمل کرنے میں عزت رہے یا ہے عزتی ہو پچھ بحق فرق نہیں پڑتا۔ سے وین یہ ہے کہ نسان القد تعالیٰ کے تھم کا تابع رہے، یہی مدنظررہے کدان کا تھم کیا ہے۔

### اولا د کې تربيت والد کې د مه داري:

اولاد کی تربیت کے بارے میں پہلے ایک مسکد بھولیں جب تک اورا د نابائی ہے شریعت نے ان پر وارد کو ح کم بنا دیا ہے، ان کی تربیت اس پر لازم ہے کہ زئی تی صحب موقع کام ہے، بنائی کی ضرورت بوقر بنائی کر ہے، کی ناج بزکام کی اجازت ہرگز شدہ ہے، پورے طور پران کی مگر انی کرے، شریعت نے اس کے ذمہ لگایا ہے، بنائی کسی کر فر ہے ان کی مگر بہر حال تصلب اے کہتے ہیں کہ شریعت نے والد کو اولاد پر مسعد کر دیا ہے وہ جبرا ن کی اصل ح کر سے جب تک اولاد ناباغ ہے۔ جب اولاد پر مسعد کر دیا ہے وہ جبرا ن کی اصل ح کر سے جب تک اولاد ناباغ ہے۔ جب باغ ہوئی تو شریعت نے اس کا افتیار ختم کر دیا اب انہیں ، رنا جا کر نہیں، زبانی تنہیم اور باغ ہوئی تو شریعت نے اس کا افتیار ختم کر دیا اب انہیں ، رنا جا کر نہیں ، زبانی تنہیم اور

# صحح زبیت کااژ:

بچوں کومحیت سے تمجھا یا جائے تو وہ بہت جلدی اثر قبول کرتے ہیں،اپنے بچوں کی ایک دومٹر میں بتا تاہوں۔

#### بچوں میں تصور مٹانے کا جذبہ:

ہمارے گھر میں اگر کوئی چیز تصویر والی آجاتی جیسے ماچس وغیرہ پر بعض دفعہ گھوڑے وغیرہ کی تصویر ہوتی ہے تو ہمارے بچاس پر یوں پہلتے جیسے ایک چو ہے پر تئین چار بدیاں ٹوٹ پڑیں ، ہرا یک کا تفاض یہ کہ میں اسے ٹو چوں گا ، میں نو چوں گا ، چیز ایک ہے چھوٹی تی اور اس کی تصویر نو چنے کے لیے اس پر تمین چار سپکے ہوئے ہیں ، بچوں میں تصویر

منائے كار بيجد به تھا۔

### بی نے مرغ کی گردن توڑ دی:

چھوٹی بی جوتقریبا دوسال کی تھی اور بمشکل بولتی تھی، اے ایک دفعہ بنی رہوا، قریب میں ایک ہومیو بیتھک ڈاکٹر تھے، میں اے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ان کی میز پر براسٹک کامرغ رکھا ہوتھ، بی اے دیسے گئی، ڈاکٹر نے سمجھ کہ شایداس سے مبت بہ لینا چاہتی ہے، اس نے فورا بیکڑا دیا۔ میں نے سوچا ایک تو اتنی چھوٹی می بی ہے، گھر سے باہر ہے نیز اے بخار بھی ہور با ہے اگر میں نے سے مرٹ اس سے چھین کرس ک گردن تو ڈ دی اور بی نے روز چین شروغ کردیا تو ہوئی مشکل پڑے گی۔ سوچ گھر جا کر اس سے بوئی الگ ہوئے تو وہ بھے ہی ہوا بابی اس کی گردن تو ڈ دوں ، میں نے کہ بال بیٹی تو ڈ دو! اس نے وہیں تو ڈ دی۔ بہت مسرت اس کی گردن تو ڈ دوں ، میں نے کہ بال بیٹی تو ڈ دو! اس نے وہیں تو ڈ دی۔ بہت مسرت ہوئی ، یود کھے رہی تھی کردن تو ڈ نے کے سے اور ڈاکٹر نے سمجھا کہ یہ مجت سے لینے کے ہوئی ، یود کھے رہی تھی کردن تو ڈ نے کے بیے اور ڈاکٹر نے سمجھا کہ یہ مجت سے لینے کے لیے دیکے دیکے دیکے دوں ۔

# جائز ناجائز کی فکر:

بچوں کا بیصال تھ کہ تھیئے ہوئے کئی دفعہ ان کا اختلاف ہوجا تا کہ بیکام جائز ہے یا ناج ئز، جیسے مفتیوں کی جماعت ہو۔ جب میں کہتا کہ جائز ہے تو کرتے۔ ان کے بیہ حالات دیکھ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی تھی۔

#### آنگھوں کی تھنڈک:

تَرَآن بَحِيدِ مِنْ عَرِدَالَرَحِنَ كَهِ إِنَّا عَامَهِ وَ لَكُنَّا هَسَبُ لَنَا هِنُ اَزُوَاحِنَا وَذُرِّ يُتِنَا قُرَّةً اَعْيُن وَاجُعَلُنَا لِلُمُتَّفِيْنَ إِمَامًا 0 (٣٥-٤٧)

یا الله! ہماری بیو بوں اور اولا و کو ہماری مشخصوں کی ٹھٹڈک بنادے۔ آنکھوں کی

خنندک کے معنی کیا ہیں۔اس کے معنی رسول التد صلی امتد عدید وسم نے ریہ بیان فرمائے کہ یا اللہ آیہ تیری اطاعت میں لگے رہیں ورمیس انہیں جب تیری اطاعت میں ویکھوں تو میری آئلھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔

### اولاد کی تربیت میں تفویض:

اولاد جب تک نابالغ ہواہے جبر درست کرنے کوشش میں لگے رہا فرض ہے لیکن بالغ اولا داوراولا دکی ہو یول پر شریعت نے جبر کا فتیا رئبیں دیا۔ لیکن بالغ اولا داوراولا دکی اوبا داوراولا دکی ہو یول پر شریعت نے جبر کا فتیا رئبیں دیا۔ بست بیغ کرتا ہے، کہتا رہے ،ان کے نعط کا مول پر اظب رنفرت کرتا رہے، ناراضی کا فہار کرتا رہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔

تُنَّ عبدالوہاب شعرانی رحمہ القد تعالی فرماتے ہیں کہ اوراد کی تربیت کے ہار کے میں زودہ کوشش کی بجائے تفویض سے کام لینا چہے۔ اپنا قصہ بیان فرم یا کہ میر بین پڑھت نہیں تھ۔ پڑھت نہیں تھ۔ پڑھت کہا تھا ہیں بہت کوشش کرتا تھ کہ پڑھے۔ یک بڑاروں ملامہ بن گئے مگر میہ پڑھتا ہی نہیں تھا، بیل بہت کوشش کرتا تھ کہ پڑھے۔ یک دفعہ اللہ تعالی کی طرف سے دل بیل و رد بواکہ تفویض سے کام لو۔ میں نے وَعالی کی اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی کی طرف سے دل بیل و رد بواکہ تفویض سے کام لو۔ میں نے وَعالی کی اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی کی طرف سے دل بیل تو رد بواکہ تفویض سے کام لیہ تھا۔ حضرت شیخ نے اپنے اللہ اللہ تو صبح دیکھ سب سے پہلے کتاب اٹھا کرل نے والہ یہی تھا۔ حضرت شیخ نے اپنے تجربہ ومشاہدہ کی دجہ سے میں کہ محت فیموڑ دو۔ اسباب اور محت کو چھوڑ نا ج کر نہیں بلکہ لیس۔ تفویض کا میم طلب میں کہ محت جھوڑ دو۔ اسباب اور محت کو چھوڑ نا ج کر نہیں بلکہ مطلب میں ہے کہ اسباب اور محت کے تو بائند اس کے نظر بنا کر اللہ تھ اللہ تو تم کر وہ ان کے اضابار میں جو پچھوٹھا کر میا، یا اللہ اس کے تیرے اختیار میں ہے۔

## سعادت كى ايك مثال:

مول ناعبدالحمن صاحب کے والدحضرت مولان مفتی محرحسن صاحب رحمہ القد تعالى

نے جب بھی بھی کسی بات پر انہیں ڈائن تو وہ بڑی خوش سے دوسروں کو بتایا کرتے تھے۔
ان کے است ذمقرر ہونے کے بعد ایک بار میں دہیں جامعدا شرفیہ میں تھی اہرا ہوا تھا۔ آپ میر سے پاس بہت ہوئے تشریف لائے ، جسے کوئی بڑا انعام لل گیا ہو، بہت خوش سے کہنے گئے '' ابا بی نے بھیے خہیے جہنے کہا ہے' اپنے بھین کا بھی ایک بجیب قصد بتایا کہ شل کی بار جہت پر بینگ اُڈ ار باتھا، میر سستھ اور بھی کئی لا کے تھے۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا، ابا بی کو بتا چل گیا تو او پر تشریف لے آئے۔ جھے بکڑ کر بٹائی شروع کردی۔ میں نے سمجھ چونکہ مغرب کے بعد کا وقت ہے، اندھیراہے، اور ابا جی کی نظر بھی کچھ کر در میں اس نے سمجھ چونکہ مغرب کے بعد کا وقت ہے، اندھیراہے، اور ابا جی کی نظر بھی کچھ کر در عبر اس سے اس سے مجھے بہتا نہیں۔ میں نے کہ ابا بی! میں عبد الرحمن بول ۔ فرمایا کہ عبد الرحمن بی کوتو مار ربا ہوں ، مزے سے سے اس سے تھے۔

# اولا د کی تربیت نه کرنا جرم عظیم ہے:

المدتی فی اپی قدرت کے کر شے دکھ نے ، بندول کو اسباقی معرفت دیے کے سے
ایسے واقعات ظاہر فرمار ہے جیں کہ ب اوقات والدین اورا دکو سدھار نے کی کوشش
کرتے جیں ان کی صحیح تربیت اور انہیں صحیح دین دار بنانے پر بہت محنت کرتے ہیں ال
کے باوجود اولا دنہیں سدھرتی بلکہ اور زیارہ بگرتی چلی جاتی ہوراس کے برمکس بعض
والدین اولاد پر کوئی ضابط نہیں رکھتے کوئی پابندی نہیں لگاتے ان کی صحیح تربیت اور صحیح
وین دار بن نے پر پچھ بھی محنت نہیں کرتے بالکل آزاد چھوڑ دیتے ہیں اس کے باوجود
اولا دصالے بن جاتی ہے ۔ شیھان ایسے واقعات سے عوام کوفریب دے تربیوں گراہ کرتا
ہے کہ اولا دیر پابندی نہیں رکھنی چاہے ۔ آزاد چھوڑ دیتا چ ہے پابندی رکھنے سے او یا د
گھرا کر بگڑ جاتی ہے ہا فی ہو جاتی ہے والدین سے متنظر ہو جاتی ہے اور آزادی و سے سے دفرق اور مسرت سے ان کاؤ بمن کھل جاتا ہے تو ان میں صحیح اور فلط کی تعمیز پیدا ہو جاتی ہے اس سے حال اس لیے وہ فور بخو دبی سرھر جاتے ہیں۔ یو در کھے! سے تسیس ابلیس ہے ، ایسے صالات

میں یہ و چنا چاہے کہ ہم تو القد تعالی کے بندے ہیں بندے کا کام یہ ہے کہ ، لک کے تھم کی تعمیل کرے آگے اس پر نتیجہ مرتب ہون یا نہ ہونا اس مالک کے تبضے میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بینے اور یبوی کو، حضرت وط میہ السلام اپنی یبوی کو، حضرت ابرا ہم علیہ السلام اپنے ابا کو اور رسول القد صلی و تلم پنے چھا کو ہدایت پر نہ لا سکے، ایس واقعات سے القد تعالی اپنی قد رت طاہر فر ماتے ہیں اور مبق دیتے ہیں کہ نمائن ہمارے قبضے میں ہیں۔ القد تعالی کے اس قانون کے تحت اگر والدین کی کوشش کے باوجود اولاد نہ سد حری تو بھی انہیں اپنی کوشش اور محنت کا پورا پور البر البر سے گا، القد تعالی ان کی محنت اور اہر کو ہر گز ہر تر ضائع نہیں فرمائیں گے اور وہ وگ جواول دکو سد ھارے اور ان کی صحیح تر بیت کی کوشش نہیں کرتے اس پر محنت نہیں کرتے آزاد چھوڑ دیتے ہیں وہ عند القد بہت سخت مجر میں ان کی اولاد کیسی ہی سد هر جائے بہت بڑے اولیا ۔ القد بن جا کیس تو بھی ان پر فرض اوا ، نہ کرنے کی وجہ سے گرفت ہوگی۔

#### بچول كادل بنانے كاطريقه:

ایک وقت روزاند معین کریں، چار پانج منت بھی کافی بین مگرنافدند ہو، روزاند کوئی ایک کتاب بچوں کو سنایا کریں جس میں نیک بندول کے حالات اوران کے ونیا میں ایک کتاب بچوں کو سنایا کریں جس میں نیک بندول کے حالات اوران کے ونیا میں ایک کتاب بورے تو گئی کا بیان ہو، تخرت کے تو اب اور مذاب کا بیان ہو، جنت اور جہنم کا بیان ہو۔ رسول القد معید وسلم کی سیرت اور آپ کے احوال طیب کا بیان ہو، ایجھے ہوگوں کی حکایات ہوں جیسے حکایات سیرت اور آپ کے احوال طیب کا بیان ہو، ایجھے ہوگوں کی حکایات ہوں جیسے حکایات میں بدرضی القد تھ می عنہ مے تھوڑی ویرائی کوئی کتاب بنایا کریں اگر کتاب نہ ہوتو زبانی جوگی کتاب بنایا کریں اگر کتاب نہ ہوتو زبانی جوگی ہوگاں کے سامنے بیٹی جوگی میں بھینکا جائے گا اس میں ہوگی ، تی م اعمال کا حساب کتاب ہوگا، ہرے ہوگوں کو جہنم میں بھینکا جائے گا اس میں جسے کینے کے سیاعت کا اس میں کہتے کیسے عذاب ہیں، میل مراط پرسے گزرنا ہوگا۔

#### جہالت کے کرشھے<sup>۔</sup>

ریکھیے اتے لوگوں کی کتنی رعایت کرتا ہوں ، یہ ' بی صراط' 'صحیح غظنہیں ،اگر صحیح غظ كبول كاتو آب لوك مجيس كنبيل سيح لفظ بي اجمر "عربي من بل و"جمر" كيت ہیں۔ ''صراط'' کے معنی ہیں' راست' 'تو جیسے آئ کل کامسلمان دونوں کام کرتا ہے آ وھا مسلمان، آوهاشید بنار ہتاہے بچھادھرے بچھادھرے لے کرکام چلاتار ہتاہے ایسے ی میل تو لے لیا اردو کا اور صراط ہے رہا عربی کا اور بنامیا'' فی صراط'' جیسے'' وُعاء کمنج العرش' واوسجان الله! بيام بتار ما ہے كه اس دعاء كو گفرنے والا بهت بى برا جابل تھا، ا ہے ہی کسی نے دُعاء کھی اس کا ہم رکھ دیا'' دُعاء جمیلہ 'اس کا نام ہی بتار ہاہے کہ بیکوٹی انتہائی درجہ کا جاہل ملکہ اجہل تھا، یہ جاہل اوگ ایسی ایسی دعا کمیں اور درود شریف سکھتے رہتے ہیں اورلوگ ان چیزوں کو بہت خریدتے ہیں، جھتے ہیں کداسے یزھ میا تو نجات ہوجائے گی کچھ کرنے ورنے کی ضرورت نہیں بس یہی پڑھا کرو۔ان کی تجارت خوب چنتی ہےاس لیےا سے لوگ بمی سویتے ہیں کہ کیوں نہ کو کی ذعاء جمیلہ بن کی جائے ، کیوں نه كوئى" درود نارى" بنايا جائے - نارى كے معنى مير" جبنم ميں بھيخے والا" معاذ الله! مو دروداور بھیج جہنم میں ، پیجو بنانے دالےاور پڑھنے والے میں ان کے عقیدے غلط ہیں انہیں تو شایداللہ تعی کی جہنم میں بھیج ہی دے گا ،اللہ تعی کی وہ وقت آئے ہے سے بیسے ہدایت عطا ہفر ہادیں۔

''بلِ صراط'' کوصرف بل بی کہددیا کریں، مگرکوئی سمجھے گانہیں جو ہت بگزگنی بگزگن اب اے انقد تعالیٰ بی سمدهارے۔ سوچنے ہے بات جھے نہیں آتی کہ بل صراط کو آب کب ج نے ،اگر کہیں'' جہنم اور جنت ہے پہلے جو بل ہے'' قو بات بہت کمی ہوجائے گ غرض ہے کہ جب تک الٹالفظ ستعال نہیں کریں گے کوئی نہیں سمجھے گا۔ آ ہستہ آ ہستہ کہنا شروع کریں اپنے گھروں میں کچھ ، حول بنا کمیں پھر جب لوگ نہ بھیں تو کہددیا کریں ك يدوويل ب جسآب البي صراط" كتب ميل.

# علم کانی نبیس استحضار ضروری ہے:

بچول کی تربیت کابتار ہاہوں کہ انہیں بٹھا کرجار یانچ منٹ تک پیہ و تنس بتایا کریں محت سے کے دیکھو بیٹا! جنت میں کیسی کیسی تعمیں ہول گی، کیسے بہتر بہتر پھل ہول گے، كيها ن مول ك، دهوي اوركرى تو بوگى بى نبيس ندسردى بوگى ندكرى ، بهت خوش گوار بن احیماموسم ہوگا، بن ااحیماوقت گزرے گا، عجیب عجیب مزے ہول گے، کھانے ئیے کیے ہوں گے، شربت کیے کیے ہول گے محل کیے خطیم الثان ہول گے، کھر جب التدكے صبيب صعی الله عليه وسلم كالا يدار بوگاتو كتنا مزا بوگااور جب التدتعالى كالايدار بوگا توسارے مزے اس کے سامنے بیج در بیج ہول گے۔ بچول کو تفصیل بتایہ کریں ،ایک بار بتان کافی نبیس بار باران باتول کا تذکرہ ہوتار ہے کیونکہ یہاں ملم مقصور نبیس اس علم کا دل میں اتار ہ مقصود ہے۔ایک بارکوئی کتاب پڑھنے سننے ہے اس کے اندر جو پچھ ہے اس مضمون کاملم تو ہوجہ تا ہے مگرصرف علم کا فی نہیں بلکہ وہ بات دل میں اس طرح اتر جائے کہ دل اس ہے رنگ جائے تعم کے مطابق عمل ہونے لگے۔ جب عمل ہونے لگے تو بھی حچوڑ نانہیں کیونکہ آگر چھوڑ دیا تو جس عمل پر چل پڑے ہیں اس میں ناغہ ہوتے ہوتے وہ عمل حصوث جائے گااورا رُعمل جاری رہا بھی تو اس میں ہے۔وٹ نکل جائے گی ۔فکر آخرت، التدكى محبت پيداكرنے والى جيزوں كوسو يتے رہن و يكھتے رہنا تادم آخر ضرورى سے ورندوه کیفیت و قی نہیں رہتی \_

اندریں رہ می تراش وی خراش تادم آخر دے قارغ مباش (اس راہ میں تراش وخراش میں گھے رہو،اور مرتے دمتک یک لمحہ کے ہے بھی فارغ مت ہو)

#### لگےرہو، لگےرہو، آخردم تک لگےرہو۔

#### محاسبه ومرا قبه کی اہمیت:

اولی واللہ اللہ اور ہزرگ اپ متعلقین کو جود ظیفے بتاتے ہیں ان میں ہے ایک چیز بہت زیادہ اہم ہے، وہ ہزرگ خود بھی مرتے دم تک اے ہیں چھوڑتے۔ ہوسکت ہے ذکر کا کوئی طریقہ بتانے کے بچھ مدت بعد اسے بدں طریقہ بتانے کے بچھ مدت بعد اسے بدں ویں گرایک چیز ایسی ہے مرتے وہ تک جاری رکھیں گے وہ ہے دات کوس نے ہے دیں گرایک چیز ایسی ہے ہو ہیں گھنٹے کے پہلے محاسبہ کا مطلب ہے ہے کہ رات کوسونے سے پہلے چوہیں گھنٹے کے اعمال کوسونے کہ چوہیں گھنٹے کیے گزرے ہیں جو گن ہ ہو گیا ہواس ہے تو بہ کرے بیدہ اعمال کوسونے کہ چوہیں گھنٹے کیے گزرے ہیں جو گن ہ ہو گیا ہواس ہے تو بہ کرے بیدہ کے لیے حتی ظات کی دُما ایکر ہے اور اگر چوہیں تھنٹے جے سالم گزر گئے تو اللہ تعالی کاشکرا دا ،

مراقبه کا مطلب میہ کہ بیسوجیس کہ ایک دن مرنا ہے اللہ تعالی کے سامنے بیشی ہوگی اور پھر نفریق فی المجنة و فریق فی السعیر ، ایک جماعت جنت میں اورا کیک جماعت جنم میں میرا کیا ہے گاکس جماعت میں جاؤں گا، یسب سوچ کرفکر آخرت اوراں تد تعالی کی مجت کو بڑھا کمیں ،اہے" مراقبہ" کہتے ہیں ۔

سے سوچنے رہیں۔ اس طرح مراقبہ کرنے والا تو سوکر کہیں پہنے جائے گا ہرز نے ہیں،
الوگ سجھیں کے کہ عرش معلیٰ کی سیر کررہا ہے۔ کرتے بھی ہیں زیادہ تر فجر کے بعدوہ تو
ویے بھی نیند کے غیبہ کا وقت ہوتا ہے، او پر چادر سے لی، گھٹوں پر سرر کھالیا، اوگ سیجنے
ہیں کہ عرش پر پہنے گیا اور یہ سوتا رہتا ہے، سہ تھ خوائے بھی لین شروع کر دیت ہے۔ میں
نے مراقبہ کا لفظ تو کہدویا کہ مرتے اس تک سے نہیں چھوڑتے، جہاں چھوٹا تو پھر ادب ہو
ہووہ کے گا پیچھا وائی شروع کریں گے۔ میں جو مراقبہ تارہا ہوں اس کا مطلب بیٹیں کہ
گھٹوں پر سرر کھ کراو پر چودر لے کر چھڑکیا کریں بھک دات کو سوتے وقت لیٹ کردنی کی
فنائیت اور آخرت کے بارے میں سوچ کریں، بیسوچ کریں کہ نیندموت ہی کی ایک قتم
بر بر بیں جیسے مردے کو پچھ پانہیں چاتا ہے ہی سوئے ہوئے انسان کے پاس آپ بچھ
ہر کرتے رہیں اسے بچھ پانہیں چاتا ہے ہی سوئے ہوئے انسان کے پاس آپ بچھ

اَكُنُهُ يَتَوَقَّى الْآنُفُسَ حِيُنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُنُ فِي مَنَامِهَانَ فَيُ مُنَامِهَانَ فَيُ مُنَامِهَانَ فَيُرُسِلُ الْآخُونَ وَيُرُسِلُ الْآخُونَ وَإِلَى آخَلِ مُسَمَّى وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ إِنَّهُ وَمَ يَتَفَكُّرُ وُنَهُ (٣٢-٣٩) مُسَمَّى وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ إِنَّهُ وَلَيْهُ مَا يَعَفَيْحُ وُنَهُ (٣٢-٣٩) الله بي وَلَيْ وَلِي وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلِي وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلِي وَلِيكِ وَلِي وَلِي وَلِيكُ وَلَيْ وَلَيْ وَلِي وَلِيكُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِيكُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِيكُ وَلِيكُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِيكُ وَلِي وَلِ

ن نیں میں جوغور وفکر کرتے میں)

دونوں قسموں کواللہ تعالی نے وفات میں شارکیا ہے وفات بھی ہوتی ہے اصل موت کے صورت میں بھی اللہ تعالی وفات دیتے ہیں سدا کروہ بھی ایک قسم کی وفات ہے۔اس وقت بیسوچ لیا کریں کہ عارضی وفات کے مندمیں جار ہا ہوں ہوسکتا ہے کہ ابند تعالی اس

مقرر میعاد تک کے بیے آ زاد کردیتا ہے۔اس میں ان لوگوں کے لیے

کودائی موت بنادیں۔ کتنے واقعات و نیامی ایسے ہوتے ہیں کے رات کوسویا جسی کواٹھنا نصیب نہیں ہوا سوتے میں ہی وطن چلاگیا ، ہوسکتا ہے کہ ہمارا حال بھی یہی ہوجائے اور اگر بیدار ہواتھی گئے تو تا کے! آخر کب تک سوتے وقت سر بیدار ہواتھی گئے تو تا کے! آخر کب تک مندمیں جارہے میں ہمی نہ بھی ہمی ہمی اور ہا کا کہ ہمیشہ کی موت کے مندمیں جا کہی گا کہ ہمیشہ کی موت کے مندمیں جا کہیں گئے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے

يَّأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلُتَنُظُرُ نَفُسٌ مَّا قَلَّمَتُ لِغَدِ رَوَاتَّقُوا اللَّهَ وَنَّ اللَّهَ خَبِيَرٌ مِمَا تَعُمَلُونَ (٥٩–١٨)

(اے ایمان والو، القدے ڈرو، اور حیاہیے کہ ہرنٹس وہ چیز دیکھے جواس نے کل کے لیے بھیجا، القدے ڈرو، اور القد تعالی ان چیز وں سے باخبر ہیں جوتم ممل کرتے ہو)

یدی سبہ خود قرآن میں اللہ تعالی نے بتادیا، موجا کریں کہ کل کے لیے کیا کیا ہے، جنت کے انگال یا جہنم کے انگال، ایسی ایسی یا تیں بچول کوروزانہ بتایا کریں، جنم کے عذابول کی کچھ تفصیل بتایا کریں، جولوگ اللہ تعالی کی نافر مانی کرتے ہیں وہ جنم میں برائی کرتے ہیں وہ جنم میں برائی کرتے ہیں وہ جنم میں برائی کرتے ہیں کہ بہتے کے جنم کا برائے جنم کا برائے ہیں کہ دیا کریں۔

قربانی کے دن بھی آنے والے بیں کہتے ہیں کہ قربانی میں موٹی گائے ہوگ تو وہ استے استے لوگوں کو اٹھ کر بھا گ کر بل پر ہے گر رجائے گی ، بچوں کو گر بھی بتانے گئے تو موٹی می ذرح کردیں گے لیکن بدمعا شیاں ساری کو وہ سوچیں گے کہ ٹھیک ہے گائے تو موٹی می ذرح کردیں گے لیکن بدمعا شیاں ساری کرتے رہیں گاس لیے کہ گائے تو اٹھا کر بھ گتی ہوئی لے بی جائے گی ۔ نفس وشیطان نے کیا کیا گیا گریں وہ تو بھی کہیں گے کہ گنا ہولی ہیں، گائے کے لے جانے کی با تیں عوام کواور بچول کو نہ بتایا کریں وہ تو بھی کہیں گے کہ گنا ہول میں دھت رہو، مست رہو، نہ و نیا گئی نہ جنت گئی،

مونی کا گئے یہ بہل و نے کرویں گے بس پھر کیا قکر کی بات ہے، خوب خوب گنا و کرتے ربومزے لیتے ربو۔ رسول القد صلی القد عدیہ وسلم نے حضرت معافہ رضی القد تعالی عنہ ہے ایک حدیث ارش و فر ، کرا ہے عوام بیس بیان کرنے ہے منع فر ، دیا اس خطرے ہے کہ لوگ اس کا مطلب نہ بچھنے کی وجہ ہے گن ہول پر جری ہوج کیں گے ( بخاری ) حضرت ابو جر برج ، رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بہی حدیث بتا کر انہیں عوام بیس بتانے ہے منع فر مادیا (مسلم)

دین کی گئی بہ تیں عوام کی عقل میں نہیں آتیں انہیں مت بتایا کرویا پھر سمجھ نے ک کوشش کر دممکن ہے کہ کوئی سمجھ جائے یسے بی مت بتادیا کروائی سے دوگوں کو گنا ہوں پر جراکت بڑھتی ہے۔

# بروفت جيج وتنبيه;

آگ میں بھینک دیتا ہے، بچوں کوآگ کے بارے میں بتایا جائے کہ دیکھوا غلط کا سکیے توالند تعالیٰ آگ میں بھینک دے گا، بیج آگ سے بہت ڈرتے ہیں۔

باب العمر میں ایک قصہ ہے کہ ایک چھوٹی ہی بڑی شاید جارسال کی وہ کی گھر میں گئی وہاں ٹی وی تھا تو گھر والوں ہے کہنے گئی : ویکھوتم نے ٹی وی رکھا ہے الند تعالی تمہیں آگ میں پھینک ویں گے۔ بچوں کا ذہمن ایسے بنتا ہے دوسروں کو بھی تبلیغ کرتے ہیں کہ ویھوتمہیں القد تعالی آگ میں پھینک ویں گے۔ جہال کہیں بچیشرارت کرے اسے نورا محبت ہے جھایا جائے جنت ، جہنم ، القد تعالی کی جمتیں اورائ کا عذاب ، بیدذ کر گھر میں بوتار ہے اس طریقے سے بچول کی تربیت ہوتی ہے۔

#### سى جىسلمان كى غفلت:

مگرآج کاسلمان بچوں کو بنانے کے لیے ان کی تربیت کرنے کے سے پانچ من وین کو بھی تیار نہیں، نضول بہ تیں کرتا رہے گا، خرافات میں وقت گزار وے گا، لیٹ بیا نے گا، کو افات میں وقت گزار وے گا، لیٹ بیاتو آ دھا گھنٹہ گادے گا، سارے ادھرادھر کے اپنے مزے کے کام کرتا رہے گا مگر بچوں کی تربیت جواس کے ذمہ ہے اس میں کوتا بی کرنے پر گناہ ہوتا ہے، فرض کے تارک بنیں گے، گن و کبیرہ کررہے ہیں، خود کو وں لقد سمجھ رہے ہیں مخر بچول کی تربیت نہیں کرتے بیا ولیاء لقہ جہنم میں جارہ ہیں۔ بچول کی تربیت بر بچھ وقت لگا کا کریں۔

بتائیں بچول کی تربیت کا جوطریقہ میں نے بتایاوہ کیا مشکل ہے، بچوں کی سیح تربیت ہوج ئے تو والدین کے لیے بھی وہ و نیا میں راحت کا ذریعہ بنیں گے اور والدین کی موت کے بعد بھی نیک اولاد جو کام کرے گی ان کا قواب والدین کو ملتا رہے گا، نیک ولاد والدین کو ملتا رہے گا، نیک ولاد والدین کے لیے صدقہ جاریوں الدیسی مقد مدید وسلم کا ارش دہ:

(میر انسان مرج تا ہے تو اس کے انداں کا تو بہتم ہوجاتا ہے مگر تین

چزیں ایسی میں جن کا تواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے ایک صدقہ جارید، دوسرے وہ ملم جس ہے لوگوں کو نقع پہنچتار ہے، تمیسر سے صاح او او د جواس کے لیے مرنے کے بعد دُ عاء کرتی رہے۔'' (رواہ سلم کذافی المشکؤة تلت وابوداؤ دوالنسائی وغیرها)

ایک اور حدیث میں رسول القصلی القد عدیہ وسم نے وہ چیزیں بیان فرما کی ہیں جن کا تو ب انسان کے مرنے کے بعد اسے ملآ رہتا ہے:

"ایک تو وہ م ہے جو سی کو سکھ یا ہواوراش عت کی ہواوروہ صالح اور دہ ہے،
جے چھوڑ گیا ہو، اور وہ قرآن مجید ہے جو میراٹ میں چھوڑ گیا ہواور وہ محبد
اور مسافر خانہ ہے جنہیں بنایا ہو، اور نہر ہے جو جاری کر گیا ہو، اور وصد ق
ہے جیے اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرف کے بعدائ
کا ثواب متارہے۔" (مشکوۃ)

کرنے کی ہج ئے انہیں ہر ہا دکردیتے ہیں۔اینے ،قوال وافعال کے ذریعہ بچوں میں دنیا کی ہوس اور محبت کوٹ کو شرکر جردیتے ہیں ، رات دن دنیا ہی کا ذکر رہتا ہے جیسے مرنا تو ہے ہی نبیس بس و نیا بناؤ، دنیا بناؤ ۔ اگر کسی کو و کچھ لیا کہ کسی وین دار مختص ہے روابط بڑھار ہاہے تو بچہ کوڈ راتے ہیں کہ دیکھوملا بن گئے قرب کار ہو جاؤگ سیخص کے ساتھ میں جول مت رکھو سیتہبیں ملا بناد ہے گا۔ایک لڑ کے نے ڈاڑھی رکھ لی تو اس کے گھروالےاس ہے کہتے ہیں کہ اگر گھر مین رہنا ہے تو سید ھے سید ھے مسلمان بن کر رہواوراگر ملا بنتا ہے تو گھرے نکل جاؤ۔ اس طرح پیلوگ دولشمیں بناتے ہیں ،اگر رسول التدسلي الله مليه وسهم كي صورت بنال تو وه مسلمان نبيس ملا ہے، و ه گھر ہے كل جائے یعنی ان لوگوں کے خیال میں معاذ القد! معاذ الله! لله کے صبیب صلی القد مليه وسلم مسلم ان نبیں تھے اور اگر کمی نیے کی صورت بن لی تو کہتے ہیں ہاں یہ ہے مسلمان ، دورے بتا جیے کہ بیاں متد تعالی کے حبیب صلی امتد علیہ وسلم کا دشمن ہے ،امتد کے حبیب صلی امتد علیہ دسلم ک صورت مہارکہ ہے اس کے ول میں نفرت ہے، دورہے پتاھلے بہت دورہے کہ بیاللّٰد کا ہ غی ہے تواہے بہلوگ کہتے ہیں مسلمان۔

مجھے تو یہ وسوسہ ہور ہا ہے القد کرے کہ میرا وسوسہ غلط ہودہ یہ کہ آپ لوگول نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بچول کو روز اند پانچ منٹ نہیں دیں گے، جن لوگول کی شادی ہوگئی ہے بچو اہمی پیدا نہیں ہوئے وہ سوچ رہے ہول گے کون بچول پر محنت کرے وہ خود ہی ہوسے ہوں ہے کون بچول پر محنت کرے وہ خود ہی ہوسے ہو کہ سیمہ میں قبلہ رو پیشے ہیں ، افطار کا وقت قریب ہے ، اللہ کے سیے جمع ہوئے ہیں ، اس وقت میں یہ وعدہ کریں کہ بچول کی سیمج دین قریب ہے ، اللہ کے سیے جمع ہوئے ہیں ، اس وقت میں یہ وعدہ کریں کہ بچول کی سیمج دین تربیت کے لیے کم ہے کم پانچ منٹ تو دیں گے۔ ویکھیے اگر اس وعدہ کو بھلادیا تو آخرت میں اس پر گرفت ہوگی کہ کن حالات میں اور کس مہینے میں ، کس وقت میں ، کس جگہ پر ، کس جگہ یہ کس جیئت میں ، کس حالت میں وعدہ کیا تھا اور روز انداس کا بھی محا سرکریں کہ جم نے القد تعالیٰ ہوئی عطاء فر ما کمیں ۔

## <u> نسخے کی کامیانی کے لیے دوام ضروری ہے ·</u>

او یا دکی تربیت کا جونسخہ بتار ہاہوں اس پڑھل کرنے ہے صرف پیلیں کہ اواد دی کی تربیت ہوگی بلکہ دالدین کی تربیت بھی ہوگی، جب اچھی با تیں کہیں گے، شیل گے ان کا جیسے دو سروں کے قلوب پر اثر ہوتا ہے خود کہنے دائے کے قلب پر بھی ہوتہ ہے۔ عام طور پر ایک مرض بہت زیدہ ہے وہ یہ کہ جو گل شروع کرتے ہیں چند دنوں کے بعدا ہے چیور دیتے ہیں استقہ مت نہیں رہتی حالانکہ یہ نسخے اثر جب کرتے ہیں کہ ان پر دوام کی وہ نے دوام، بمیشہ بمیشہ کے لیے استعمال کیے جا تیں۔ جسمانی عدائی سے ذاکٹر کے باس جاتے ہیں ڈاکٹر ڈی وہ کے استعمال کیے جا تیں۔ جسمانی عدائی سے ذاکٹر کے بیس کو ایک ہوری کہتے ہیں ہوئے کا اس کی وہ مہینے کا اس کی وہ جی مہینے کا ایک کو مہینے کا ایک کو جی مہینے کا ایک کو سال کا وربعض یہ ریاں اور جو انہیں اس کی تو بہت یا بندی کرتے ہیں ناغر نہیں ہونے دیتے۔

ایک خص نے تکھا کہ آپ نے جو سخہ بتایا تھا جھے استعال کرنایادہیں رہتا۔ میں نے انہیں جو ب میں تھھ کہ آپ کو گولیاں کھانہ کیسے یاد رہتا ہے؟ میں نے ان کے پال دوادل کی ایک بہت بری کی بٹاری دیکھی تھی اس میں سے پانچ چھ گولیاں نکال کر بر کھانے کے بعد کھاتے کے بعد کھاتے تھے۔ انہوں نے جواب میں لکھ کہ درد یا دولادیت ہے۔ میں نے جواب میں لکھ کہ درد یا دولادیت ہے۔ میں نے جواب میں لکھ کہ دور یا دولادیت ہوب القالب جوب کا کھانا یاد دلادیتا ہے تو وجع القالب جوب کا کھانا یاد دلادیتا ہے تو وجع القلب جوب الحب کھانا کیوں یا دہیں دلاتا، قالب یعنی جسم میں درد ہوتو گو بیاں کھانا یادر ہتا ہواد تا ہوں کے لیے ولی کھانایاد اللہ میں درد ہوتا ہو گو کھانایاد اللہ میں درد ہوتا ہو گو کھانایاد خبیس درد ہونا میں گر ہوہ القد تعالی کی مجت ہوتو انسانا کو لی کھانے کے سے ہوجین خبیس دہوجائے۔ دل میں اللہ تعالی کی مجت ہوتو انسانا کو لی کھانے کے سے ہوجین تو پھر دہ چیان کی کہیں ہے مجت دل میں بیدا ہوجائے۔ دل میں اللہ تعالی کی محبت کا درد پیدا کریں، اللہ کی محبت دل میں بیدا ہوجائے۔ دل میں اللہ تعالی کی محبت کا درد پیدا کریں، اللہ کی محبت دل میں اللہ تعالی کی محبت دل میں بیدا ہوجائے۔ دل میں اللہ تعالی کی محبت کا درد پیدا کریں، اللہ کی محبت دل میں اللہ تعالی نہیں لیے دیتی وہ تو ہر دیت مجود کرے گی کہیں ہے مجبت دل سے نکل نہ تو پھر دہ چین نہیں لیے دیتی وہ تو ہر دوقت مجود کرے گی کہیں ہے مجبت دل سے نکل نہ

ج ئے کہیں اس میں کمی ندآ ج نے بلکہیں ترقی ندرک جائے وہ در دمحبت تو گولی کھانے برمجبور کرے گا۔

ز ہر زاہر را ودین دین دار را زروً در و دل عُطّار را (زاہد کو زُہراور دین دار کو دین مہارک ہو، عطّ رکوبس در دِول کا ایک ذرہ چاہیے)

#### بچول کومزادیے کے مراحل:

بچوں کے لیے والدین کی ، ر، ثما گرد کے لیے است ذکی ، ر، مرید کے لیے شخ کی مار بہت بری نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے اس پر چھوٹوں کوخوش ہونا جا ہے۔ بچوں کوسزا ویے اور مارنے کے بارے میں پہتھ تفصیل سمجھ لیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی ڈ اکٹر اینے کسی مریض کا آپریشن کرے، مریش کے آپریشن سے پہنے ملاٹ کے کئی مراص ہوتے ہیں ہمیے تو یہ کوشش کی جاتی ہے کئسی پر بیزیا تدبیرے کام چل جائے اگر اس سے فائدہ نہ ہوتو کوئی ہلکی تھنکی دو ، س ہے نہیں تو پھر انجکشن، اس ہے نہیں تو آ پریشن ،آپریشن بفندرضرورت کسی عضو کو ایک انج کا شنے کی ضرورت ہے اور کاٹ دیا جیوانج تو یہ صحیح نہیں ، پھر ڈاکٹر اگر آپریشن کے وقت غصہ میں بال پیلا ہونے لگے، آ 'کھیں سرخ بوجا کیں ، چبرہ گبڑ جائے اور مریض کو بے ہوش کرکے وہ چھرے چلا ٹا شروع کردے۔ابیاڈاکٹرنو مریض کو ہاردے گاوہاس قابل نہیں کہ آ پریشن کرے۔ای طریقے سے بچوں کو مار نے میں یہی مراحل ہیں ، پہلے حسن تدبیر سے کام لیا جائے اللہ کی محبت کی یا تیں ،اللہ کی عظمت کی با تیں ،اللہ کا خوف دل میں بٹھانے کی باتیں ، جنت اور جہنم کی یا تیں، اللہ تعالٰی کی نافر مانی سے دنیا کی رسوائی کی باتیں، اللہ تعالٰی کی اطاعت ہے دنیا میں بھی راحت اور سکون کی باتیں ، میلے تو ایس باتوں ہے بچوں کا دل بنانے کی

کوشش کی جائے۔ ایک باتیں خود زبانی کہنے کی بجائے کسی کتاب سے پڑھ کر سائی جا کیں تو ہوتا ہے۔ اس کی کئی دجوہ بیں ا

- © قدرتی طور پرانسان کی طبیعت ایک واقع ہوئی ہے کہ اس پراپے ساتھیوں کی بات کا اثر بہت کم ہوتا ہے بالخصوص میاں بیوی کا میں میں ایب تعلق ہے کہ بیدا یک دوسرے کی تصحت کی طرف بہت کم التفات کرتے ہیں اغیار باخصوص اکا براوران سے بھی بڑھ کر گزشتہ زبانوں کے بزرگوں کی ہوتا ہے نیار متاثر ہوتے ہیں۔
  - 🕑 کتاب میں اس کے مصنف کی مہیت اورا خلاص کا اثر ہوتا ہے۔
- کتاب پڑھنے میں کی بات کی سبت پڑھنے والے کی طرف نہیں ہوتی بلکہ ہر ہات کی نسبت کتاب کے مصنف کی طرف ہوتی ہے اس سیے اس میں اپنے نفس ک آمیزش سے تفاظمت نسبۂ آسان ہے۔
- کتب پڑھ کرٹ نے میں وقت کم خرچ ہوتا ہے زبانی بتانے میں بت کمی ہوجاتی ہے جس سے سننے والے کی طبیعت اکتاج تی ہے۔
- خیج ہب اپنے والدین کو دینی کما ہیں پڑھتے ہوئے دیکھیں گے نیس گے تو ان میں بھی دینی کھیے ہوئے دیکھیں گے نیس گے تو ان میں بھی دینی کشپ کے مطالعہ کا شوق اور عادت بیدا ہوگی۔
- بہ بچوں کو اکابر کی بزرگوں کی کتا بیں بڑھ کر سنائی جا کمیں گی تو ان کے قلوب میں ان بزرگوں کے عقیدت ورمجت پیدا ہوگی اور بزرگوں سے عقیدت ومجت مفتاح السع دة ہے۔

غرضیکہ کتاب پڑھ کرسنانے کا فاکدہ زیادہ ہوتا ہے اس سے فائدہ نہ ہوتو پھرکوئی دوسری تدبیر مثلاً جب تک سبق یا نہیں کروگے یہ فلال کا مہیں کروگے تو کھا نا بندیا اتنی دیر کھڑ ہے رہو یا اتنی دیر ہم تم سے بات نہیں کریں گے، جب تک فلال غلط کا م نہیں چھوڑ و گے یا فلال کا م نہیں کریں گے، جب تک فلال غلط کا م نہیں چھوڑ و گے یا فلال کا م نہیں کروگے تم ہے بات نہیں کریں گے، بہت سے بچول پر بات نہر نے کا بہت اثر ہوتا ہے وراگر آپریشن ہی کرنا پڑے مارنا پڑے تو جومثال ڈاکٹر کی فلاکے کا بہت اثر ہوتا ہے وراگر آپریشن ہی کرنا پڑے مارنا پڑے تو جومثال ڈاکٹر کی

ابھی بٹائی ہےای پر قیاس کرلیں کہ ڈاکٹر غصے کی حالت میں آپریشن تھوڑا ہی کرتا ہے، سنج کے کسی کوتا ہی پر جب غصہ آئے تواس دفت قطعاً کوئی سزا نہ دیں ایک حالت میں سرزادیناممنوع ہے، حرام ہے، ناجا سزے، غصہ کی حالت میں سزانہ دیں بلکہ بیجے کو اینے ہے الگ کردیں جب آپ کا غصہ تھنڈا ہوجائے تو ٹھنڈے دیاغ ہے سوچیں کہ ا ہے سزادی جائے یاندوی جائے اور اگر دی جائے تو کتنی دی جائے اگر ایک ؛ انٹ ہے کام چل جاتا ہے تو دوسری بار ڈانٹٹا جائز نہیں، اگر ذرا سا کان تھنچنے سے کام چل جاتا ے تو پھرتھیٹرلگانا جائز نہیں،اگرایک طمانجہ لگانے سے کام چل جاتا ہے تو دولگائے جائز نہیں پہلے تواہے مسئلہ شرعیہ بنا کراینے سامنے پیش کریں کہ میں القد تعالی کا بند و بوں ، القد تعالی کے بندول کوالقدہے جوڑنے کے بیے واسطہ بناہوا ہوں تو ایسے طریقے ہے جوژ وں جوالندتعا بی کی رضائے خلاف نہ ہو جتناا درجیبیا اس کا حکم ہوگا ہیں। تنا در ویہا ہی کہوں گا اگر حدے تجاوز کیا تو میری گردن پکڑی جائے گی میں خودمخنا رہیں اللہ تعالی کے حکم کا بندہ ہوں۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوج ئے تو ٹھنڈے د ماغ سے پیسب سوج کر فیصیہ کریں کہ کتنی سزا کافی ہوسکتی ہے۔

# بيٹے کواہا نہ بنائیں:

آولادکی تربیت میں اعتدال بہت ضروری ہے نہ تو افراط ہونہ تفریط یعنی نہ تو فرورت سے زیادہ تخق کی جائے اور نہ ہی اتنی زی کہ بیٹا ابابن جائے۔ ہم نے وہ زمانہ پایا ہے کہ چھس ت سال کا بچوا یک ایک کام اپنی ماں یا آبا ہے پوچھ کر کرتا تھا، ابوتو اس زمانے میں کہتے ہیں پہلے اباجی کہتے تھے، لوگوں کو ہر چیز میں بگاڑ تی بیدا کرنا ہے اس لیے آباجی سے آباجی کہتے تھے، لوگوں کو ہر چیز میں بگاڑ تی بیدا کرنا ہے اس لیے آباجی سے آباجی کہتے تھے، لوگوں کر بنتا ہے۔ بیز مانہ تو میں نے پایا ہے کہ بچہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے والدین سے پوچھتا تھی کہ آباجی ! بید چیز اٹھا لول؟ کہ بچہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے والدین سے بوچھتا تھی کہ آباجی ! بید چیز اٹھا لول؟ اباجی! بیکہ وادا اب وہ کہاں

پوچیس کیونکہ یو چھاتو جاتا ہے اباسے اور بیابا جو ہے بیتواپنے بیٹے کا پوتا بنا ہو ہے اس لیے معامد النا ہو گیا آج کل ابا بیٹوں سے پوچھ پوچھ کرقدم اٹھاتے ہیں۔اند تعالٰ اس قوم پررحم فرمائیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.



# 

ناشىر <mark>كتابېكىكىن</mark> ،صةب شەيرى

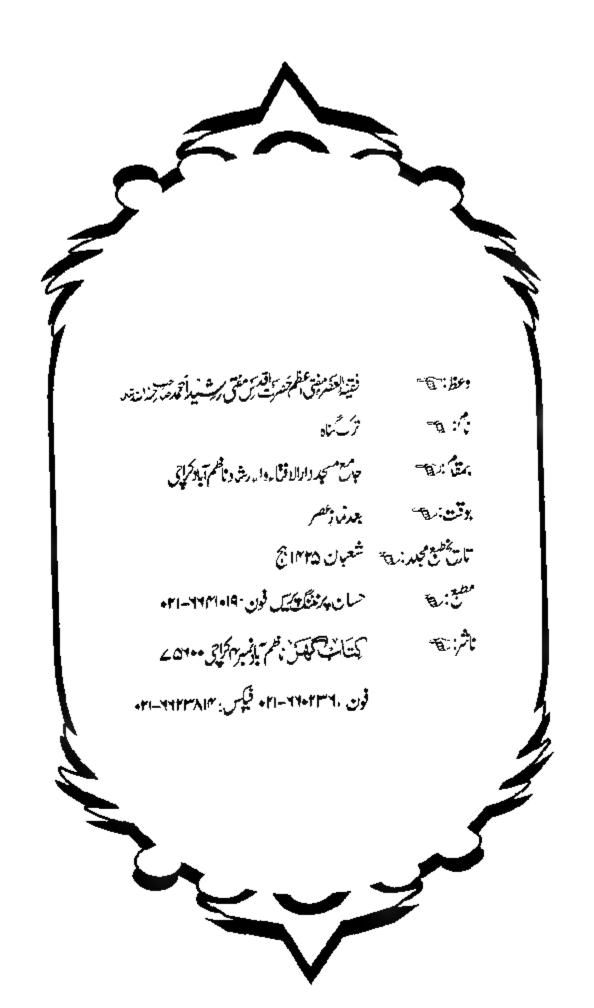

#### البالغاليا

#### وعظ

# ترکیے گناہ

اَلْحَمُدُ لِلْهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنَهُ سِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَن يُهْدِهِ اللَّهُ قَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُانَ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ مُحَمُّداً عَبُدُهُ وَرُسُولُهُ صَلّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبةٍ أَجْمَعِينَ.

أمّا بَعُدُ فَأَعُودُ فَإِللّهِ مِنَ الشّيطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّجِيْمِ. فعن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل الاظله الامام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لاتعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. (رواه ابخاري وسلم وما لك والنمالي والترقدي)

''حضرت ابو ہر ہرہ وضی القد تعالی عند نے فر مایا کہ میں نے رسول القد سل الله معلی الله معید و کر مات آ دمیوں کو الله تعالی اپنی الله معید و کر مات آ دمیوں کو الله تعالی اپنی وحمت کے سائے میں جگہ دیں گے جس دن الله تعالی کے سائے کے سوا کوئی سایہ بیس ہوگا۔ عادل بادشاہ، وہ جوان جس کا نشو ونما الله تعالی ک عبدت میں ہوا ہو، وہ خص جس کا دل معجد میں انکا ہوا ہو، وہ و خص جنہوں عبدت کی ہو، سی پر جمع ہوئے ہوں اور اس کی جدا ہوئے ہوں۔ وہ خص جسے منصب اور جمال والی سی عورت نے گناہ کی حوالہ وہ کوئی مدقہ دیا اور اسے ایس چھپیا کہ با کیس ہاتھ کو اس کی خبر مخص جس نے کوئی صدقہ دیا اور اسے ایس چھپیا کہ با کیس ہاتھ کو اس کی خبر شدہ وئی جودا کیں ہاتھ کے تاہوں ، وہ شدہ وئی جودا کیں ہاتھ نے خرج کیا، وہ خص جس نے خلوت میں اللہ تعالی کو خرج کیا، وہ خص جس نے خلوت میں اللہ تعالی کو اس کے انس بر برے۔''

اس عدیث میں جن ست قتم کے نوگوں کا ذکر ہے ان کا بیان چل رہا ہے ، بہل قتم کے نوگوں کا ذکر ہے ان کا بیان چل رہا ہے ، بہل قتم کا بیان ہوگا ، وہ نو جوان جس کی اٹھان ہی القد تعالیٰ کی عبد دست میں ہو گی ہو، اے القد تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں جگہ ملنے کا بہند مقام اس سے سے گا کہ اس کے مل میں مشقعہ بہت زیادہ ہے۔

العطايا على قدر البلايًا

''انعامات مشقول كے مطابق ہوتے ہیں۔'' وَ الَّذِيْنَ جَاهَلُوا فِيْنَا لَنَهُدِيَنَّهُمُ مُسُلِّنَا (٢٩-٢٩)

عبادت کرنے اور گنا ہول کے چھوڑنے میں جولوگ مجامدہ کریں اور چندروز تک صبر کرلیس ہم ان کی دعگیری کرتے ہیں چھران کو گنا ہوں سے نفرت ہوجا آل ہے، یہ مشقت عمر بھرنہیں رہتی ، چندروزمجامدہ کرنا پڑتا ہے۔ ع

چند روزه جہد کن یاتی بخند '' چندروزمشقت برداشت کرلیں پھرخوشی ہے ہینتے رہیں۔'' نو جوانی ہی ہےالند تعالی کی عباوت میں لگ جانے پر اتنی بڑی بشارت ہے۔

عمادت كالشجيح مطلب:

عبادت کابیمطلب نہیں کہ تلاوت اور ذکر ونوافل میں مشغول رہے اور بس ،رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا

إِنَّقَ الْمَعَادِمُ مَكُنُ أَعْبَدُ النَّاسِ (رواه احمدوالتر مَدَى وقال حذا حديث غريب) "عنی گناہوں سے بچناسب سے بڑی عبوت ہے۔"

نو افل، تبجد، تسبیحات، ذکر تلاوت سب کچھ کر بیں گرصرف ان ہے التد تعالی کے عذاب سے نجات نہ ہوگی اورا گر گنا ہوں سے بیتے رہے اور معافی ما نگتے رہے ، تویہ کرتے رہے اور صرف فرائض ا داء کرتے رہے، نقل عیادات نہیں کیس تو بھی نجات ہو جائے گی ، گنا ہوں ہے بچنا دواء ہے اور نفل عمیادت مقوی غذاء ، اگر مرض کا علاج نہ کیا جائے تو صرف مقوی غذاء فا کدہ نہیں کرتی بلکہ بھی النا نقصان کرتی ہے۔ترک گناہ مضبوط بنیا دا ورمضبو طائقمیر ہے اورنفل عباوت اس ممارت پر رنگ وروغن ہے، اگر بنیادی مضبوط نہیں تو صرف رنگ وروغن سی مصیبت سے نہیں بچاسکتا ۔ حمنا ہوں سے توبہ کرنا قلب کی صفائی اور ریکمال ہے اورنفل عماوت اس پر یالش ہے۔میلا کیڑا اور زنگ آلود ہو رنگ وروغن کو قبول نہیں کرتا۔اس رنگ میں نہ چیک آئے گی اور نہ ہی یو ئیدار ہوگا۔اس پررنگ وروغن کرنا رنگ کی بے قدری ے۔ پہلے گنا ہول سے تو بہ کر کے قلب کو زنگ سے یاک وصاف سیجیے اس کے بعد نفل عبادت کے انوارو تحکیات کامث مدہ سیجیے۔حضرت روی رحمہ القد تعالی فر ماتے

آئے۔ دائی چراغماز نیست

زائکہ زنگار از رخش ممتاز نیست

رو تو زنگار زرخ او پاک کن

بعد زیں این نوررا ادراک کن

''تیرے دل کے آئینہ میں اس لیے محبت الہیکا مکس نظر نہیں آتا کہ اس پر

گناہوں کا زنگ چڑھا ہوا ہے تو اس پر سے زنگار صاف کر تو نور معرفت کا

ادراک ہوگا۔''

#### نوجوانول كوبشارت:

جونو جوان ابتد ، جوانی بی سے گنا بول سے بچتی رہا ہوائی کا آتا برا درجدائی لیے بہت مشکل ہے، اس وقت ذمہ داریاں نہیں ہوتیں بنفسانی خواہشات کا غیبہ ہوتا ہے، ہرشم کے گناہ کرنے کا موقع میسر ہوتا ہے، اپنی عزت کا خیال نہیں ہوتا، ذیب وزینت کا خیال رہتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے بیے جرام طریقوں سے بال کو مال کرنے گا، بدنظری اور دوسرے گنا ہوں سے بچنا مشکل ہوگا۔ ایسے وقت میں اگروہ نو جوان اللہ تعدلی کو حاضر ناظر بجھ کر گنا ہوں سے بچنا ہے اورسوچی ہے۔ یکھ کھ نے افیا کہ آئے گئی و ما ان کھ کے افسان کر ان اللہ ہوگا۔ ایسے مال کروہ نو جوان اللہ تعدلی کو حاضر ناظر بجھ کر گنا ہوں سے بچنا ہے اورسوچی ہے۔ یکھ کھ کھ کھ کھ کے گنا کہ اور موجی ہے۔ اور سوچی ہے۔

الله تعالى آئھوں كى خيانت اورسينول ميں مخفى باتوں كو بھى جانتے ہيں۔ آئھوں كى خيانت بھر بھى نظر آتى ہے الله تعالى تو دل كے خيالات بھى جانتے ہيں۔ يہ سوچ كروہ الله تعالى سے ذرتا ہے۔

جوانی میں گنا ہوں ہے بچنا بہت مشکل ہے اس کیے اللہ تعالی نے اس کو اتنا ہڑا قرب عطا ہفر مانے کا وعد ہفر مایا۔

#### عصرها ضر کی کرامت:

خصوصاً ایسے دقت میں جبکہ گناہ آسان ہو، فحاشی عام ہو، بینما ورتصویر ول کی نمائش بلار وک ٹوک ہو، اگر کوئی گناہ نہ کرے تو اس کومعاشرہ میں بدترین شخص شار کیا جاتا ہو، ایسے دفت میں اگر کوئی القد تعالٰ ہے ڈرے تو یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟

بدنظری کے مواقع میں القد تعالی کے خوف سے نظر کو جھکالینا بہت بڑی کرامت ہے۔ یانی پر چلنے اور یا دُل گیلا نہ ہونے سے لاکھوں درجہ بڑھ کر بیہ کرامت ہے کہ گن ہول کے مواقع اور تقاضا موجود ہونے کے باوجود بچتار ہے، اللہ تعالیٰ سب کواس کی تو فیق عطاء فرہ کیں۔ تو فیق عطاء فرہ کیں۔

حضرت حسن بھری رحمہ القد تعالیٰ کے پائی حضرت رابعہ بھریہ رحمہا القد تعالیٰ کوئی مسکلہ: بوچھنے آئیں تو معلوم ہوا کہ بستی سے دور دریا کے کنارے پر عہادت کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ شہر کی ہوا لوگوں کے گنا ہول سے مکدراور زمین ملوث ہوتی ہے اس لیے اہل القدع اوت کے لیے جنگل کو ختن کرتے ہیں۔

(ابتداء میں جب شاہراہ پاکتان (سپر ہائی وے) بنا تو وہاں جاکر قلب پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو ج تے تھے۔اس عجیب کیفیت طاری ہو ج تے تھے۔اس لیے کہ بیز مین اور پہاڑا ب تک گناہوں سے ملوث نہیں ہوئے تھے)

حضرت ربعہ بھریہ رحم، اللہ تعالی وہاں پہنچیں تو ویکھا کہ یہ دریا میں پانی کی سطح پر مصلی بچھائے نماز پڑھارے بیں، حضرت رابعہ رحمہااللہ تعالی نے بیہ جت نے کے لیے کہ یہ کوئی کمال نہیں ہوا پر مصلی بچھا کرنماز شروع کردی، وہ سمجھ گئے دریا ہے باہر آگئے تو انہوں نے ہوا سے باہر آگئے تو انہوں نے ہوا سے بنچ آکر کہا،

"اگر بر ہوا پری کمکسی باشی ،وگر برآب روی حسی باشی دل بدست متاکسی باشی۔" پانی یا ہوا پر مصلی بچھا کر نظے یا کھسی کی نقل اُ تارلین کوئی کم ل نہیں ، کمال تو یہ ہے کہ اسیے قلب کی خواہشات کواسے ما مک کی رضہ کے سر منے فن کردیں۔

جہاں بے حیائی کے طوفان ہوں، گناہوں کی مجالس اور دعوتوں کی ہرطرف سے مجر مار ہو یسے وقت میں اگر کوئی املہ تعالیٰ کے خوف کواپنے ول میں بٹھائے گا تویہ ہے اصل کرامت۔

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فرہایا کہ تی مت کے قریب بے حیائی اتی ی م جوجائے گی کے مجلس بیٹھی ہوگ ان لوگول کے سامنے ایک عورت آئے گی ، مجلس میں سے ایک فخص اُٹھ کراس سے زنا کرے گا ، ان میں سے ایک شخص کیے گا کہ تو ذرا دیوار کے پردے میں اس سے بیکام کرتا ، اس کا اتنا درجہ ہوگا جیسا کہ سحابہ رضی القد تعانی عنہم میں ابو بکررضی اللہ تعانی عنہ کا۔ (المتدرک علی التحجیسین للحاتم ۲۳۱/۳۵)

سوچن ج ہے کہ بید درجداس کو کیوں ملا؟ اس سے کہ اس وقت میں وین کی بات کہن کی جرم ہوگا اور جرم بھی ایسا کہ معاشرے میں نا قائل معافی۔

سارا گھرنی وی دیکھتا ہے اس کے مناظر سے دل بہلاتا ہے اور ایک فخص ایک کونے میں بیٹھ کراس سے بچتا ہے تو ہے ہے کرامت۔

ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمدامقد تعالی کی خدمت میں دس سال رہ، چونکہ کرامات وتصرفات کو مدار ولایت سمجھے ہوئے تھااس لیے مابوس ہوکر واپس جانے لگا، حضرت جنید بغدادی رحمہ القد تعالی نے وجہ دریافت فِر مائی تواس نے کہ:

'' دس سال میں تپ کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔''

محضرت جنبید بغدادی رحمدامندتع کی نے فرہ یا.

ا . . کیا اس عرصه میں میرا کوئی فعل خلاف شرع بھی دیکھا؟''

اس نے کہا '' منبیں'' فرہ یا:

"دین میں استقامت اسک کرامت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کرامت

ہوہی نہیں سکتی۔''

اس سے بڑھ کرکیا کرامت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ہروزِ قیامت اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطاء فرمائیس گے۔

# گنهول سے بیخے کانسخہ:

ایسے موقع پر جہال چاروں طرف ہے گنا ہول کی دعوتیں ہوں، گنا ہول ہے بیخ کے لینج کے دوجزء ہیں:ہمت اور دُعاء۔

#### ہمت بلندکرنے کے نسخے:

گناہوں سے بیچنے کے لیے ہمت بلند کرنے کے چند نسخے قرآن وحدیث سے بتاتا ہوں ،اللہ تعالی استعال کرنے کی توفیق عطا یفر مائیں اور پنی رحمت سے نافع بنائیں۔

#### 🗓 عبادت گذارنو جوان:

جس حدیث پر بیان چل رہا ہے اس کے مضمون کوسو جا کریں کہ نفس کے نقاضوں کو رو کئے پر کتنی بڑی بشارت ہے اللہ تعالی ایسے مخص کواپنی رحمت کے سائے ہیں جگہ دیں گے جب کہ کوئی ساینہیں ہوگا اور لوگ پسینوں میں غرق ہورہے ہوں گے۔

#### 🗗 گناہوں کے سمندر:

فَلُمَّا فَصَلَ طَالُونَ بِالْجُنُودِ لاَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْعَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنُ مَسَوِ اللَّهَ مُبُعَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنُ لَمْ يَطَعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّامَنِ اغْتَرَفَ عَوْفَة مِينَى إِلَّامَنِ اغْتَرَفَ عُوْفَة مِينَى إِلَّا مَنِهُ إِلَّا فَلِيُلا مِنْهُ إِلَّا فَلِيُلا مِنْهُ مِ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ عُرُفَة مِينَا الْمَاوُلُ مَعْهُ لَا الْمَاوَلُ مَعْهُ لِللَّا اللَّهُ مَا بِجَالُونَ وَجُنُودِهِ ﴿ (٢-٢٣٩) الْمَنُوا مَعَهُ لا اللَّهُ مَا بِحَالُونَ وَجُنُودِهِ ﴿ (٢-٢٣٩) حَرْت طويل كَ بِعَنْ وَيَعْلَى وَقَت كَ فِي مَصْرَت شَمُو يُل حَرْت صَعِيل اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا لَهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا لَهُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

عدیدا سلام نے ان کو بادش و برنایا تھی، انہوں نے اپ لوگوں سے کب کہ دیکھنا ہوشیار بنا،
القد تعلیٰ تمہار اامتحان لیس گے۔ کیا امتحان ہے؟ لب خشک ہیں، بیاس لگی ہوئی ہے، دریا
پر سے گزررہ ہیں فرماتے ہیں کہ جس نے اس دریا سے پانی پیاوہ ہم ہیں سے نہیں۔
پہنے تی ہتا دیا کہ بیا متحان ہے اور امتحان صرف تھوڑ ہے سے وقت کے بیے ہوا کرتا ہے
اگر امتحان میں کا میاب ہو گئے تو پھر انعام ہی انعام ہے۔ ان کو بتا دیا گیا کہ تھوڑی می دیر
صبر کر لوگر پھر بھی اکثر ناکام ہوئے۔ مفسرین نے لکھ ہے کہ جنہوں نے پانی پیاان کی
بیاس نہ بھی بھکہ خشکی اور بیاس ہیں اور اضافہ فیہوگی سے

مرض بزهتا گيا جون جون دواه کي

اس کے بعد دشمن سے سامن ہوا تو کہنے لگے کہ ہم میں مقابلہ کی ہمت نہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کا ایک و بال یہ بھی ہے کہ آیندہ کے لیےنفس وشیطان اور دوسرے وشمنوں کے مقابلہ میں ہمت پست ہو ہاتی ہے۔

اورجنہوں نےصبر کیاتھوڑی دہرے بعدان کی بیاس ازخود بجھ گئی۔

اس وفت سوچ لیس که گنامول کا طوفان ہے اور ہم طالوت کے ساتھ نگلے ہیں، حرام مال اورنفسانی خو ہشات کا دریاسامنے ہے شدید پیاس تکی ہوئی ہے دل للچار ہاہے مگرارشاد ہے:

مَنُ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنُ لَّمُ يَطُعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي

"جس نے پوٹی پیامیری جماعت میں سے نہیں اور جس نے س کوند چکھاوہ

میری جماعت میں ہے ہے۔''

اس کا استحضار کریں۔اگر صبر نہ کیا تو حرام مال کی خواہش بڑھتی جائے گی ہے ہوس کہیں ختم نہیں ہوگ متنبّی نے خوب کہاہے ۔

> مسا قبضى احبد منهبا لبيانتيه ولا انتهسسي ارب الا السبي ارب

''دنیا ہے کسی کی حاجت پوری نہیں ہوئی ، ایک ہوں پوری ہوئی تو اس نے دوسری کوجنم دیا۔'' خوا ہمش نفس کی مثال:

حضرت بوصیری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں \_

والنفس كالطفل ان تهمله شب عبى حب الرضاع وان تفطمه ينفطم فلا تسرم بالمعاصى كسر شهوتها ان الطعام يقوى شهوة النهم ان الطعام يقوى شهوة النهم وها يخ كي طرح ب، اگرمثقت برداشت كر.

"فقس دودھ پہتے ہے کی طرح ہے، اگر مشقت برداشت کر کے اس کا دودھ نہ چیڑا یا تو جو نہ ہو کر بھی ماں ہی کا دودھ پینے پر معرر ہے گا،اس سے گنا ہول کے ذریعہ شہوت پوری کرنے کی کوشش مت کرد کیونکہ اس سے گنا ہول کی خواہش اور بردھ جائے گی،جس طرح جوع البقر کے مرض میں کھانے سے بھوک اور زیادہ بردھتی ہے۔"

اور فرمها ہے

فلاترم بالمعاصى كسر شهوتها ان الطعام يقوى شهوة النهم

ہمینہ کا مریض اگر بھوک پر صبر نہ کرے بلکہ کچھ کھا کر بھوک کا علاج کر نہ چاہے تو وہ
اپنی موت کا سامان کر رہا ہے۔ بس میسوچ کر صبر کریں کہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے
امتحان ہے اس سے سبق حاصل کیا جائے اور دُعاء کرتے رہیں کہ جن لوگوں نے صبر
کرکے حالوت کا ساتھ دیا یا اللہ! ہمیں ان کا ساتھی بناء حرام اور گناہ سے نیچنے کی ان
جیسی ہمت عطاء فرما۔

#### 🗖 حرم کے شکار:

يَّاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَيَبُلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَىءٍ مِّنَ الصَّيُدِ تَنَالُهُ آيُدِيُكُمُ وَرِمَاحُكُمُ لِيَعْسَمَ اللَّهُ مَنُ يَّخَافُهُ بِالْغَيْبِ عَلَىمَ اعْتَداى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيُهِ (٥-٩٥)

فرمایا کداحرام کی حالت میں ہم تمہر رے پاس بہت شکارلا کمیں گے احرام میں ہویا حرم میں ہم شکارکوتمہارے قریب لا کمیں گے کہتمہارے نیزے ان تک پہنچ سکیس کے بلکہ ہاتھوں سے بھی پکڑسکو گے گریہ ہماری طرف سے امتحان ہے ان کو ہرگزنہ پکڑ نا۔ بلکہ اگر تم نے خود شکارنہ کیا اور دوسرے کو اشارہ کردیا تو اس پر بھی موخذہ ہوگا لیکن اگر صبر کروگے تو ہی کہ ان مات کے مستحق ہوگے۔

#### گناہوں کے شکار:

اس زمانے میں قدم قدم پر گناہوں کے شکار ملتے ہیں، بینک اور انشورنس کی ملازمت، ناج نز تجرت، رشوت اور سود وغیرہ یہ شکار نظر تے ہیں سیکن و کھنا اللہ تعالی فرمارہ ہیں کہ ان سے نئے جاؤیہ ہم رکی طرف سے امتحان ہے اگر نہ بچے تو آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے۔ ایسے ہی جہاں جاؤنگی تصویرین نظر آتی ہیں، جس طرف د کیھو گناہ ہی گناہ کے ذرائع میسر ہیں، ہر طرف گناہوں کے طوفان اٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، شکار آ آ کرانسان کے او پرز بردسی گرتے ہیں، آگے پیچھے، دا کمیں با کمیں، ہر طرف سے معصیت کے جمعے ہی جمعے ہیں۔

شیطان نے اللہ تعالی ہے وُ عاء کی کہ مجھے قیامت تک مہلت لل ج نے ، زندگی ال گئی تو کہنے دگا کہ تیرے ہندوں پر آ گے پیچے ، دائمیں یا ئیں ہرطرف ہے جملے کروں گا ادران کو بہکاوُں گا۔ کہیں تصوریں لگ رہی ہیں ،کہیں گانے ہورہے ہیں ،کہیں نا جائز ، ل مل رہاہے، کہیں ٹی وی دکھایا جارہاہے، جدھ تکلیں نیم عربی ن عورتیں سامنے ہیں، ہر طرف سے گنا ہوں کی بلغار ہے۔ بیسو چنا چاہیے کہ اس شکار سے کھیبنا بلکہ اس کی طرف دیکھنہ بھی نا جائز ہے اس شکارے تو امتد تعالیٰ نے منع فر مایا ہے:

وَمَنُ عَادَ فَيَنُتَفِمُ اللَّهُ مِنُهُ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ ذُوانَتِقَامِ (٥-٩٥) اگرايب شكاركي تويا در كھوالتدتع لى كى ذات غالب بے نقام يہنے ولى بے۔

## 🖆 بن اسرائیل کی محصلیاں:

انہوں نے بیدیلدکی کہنہر کے قریب تا ما ب کھود لیے یوم السبت (ہفتہ) کو مجھیاں تاریب میں داخل ہوجا تیں تو تا لاب کے منہ پر بند لگا دیتے اور یوم الاحد (اتوار) کو مجھلیاں پکڑ لیتے۔

# آج کے بنی اسرائیل:

آج کے مسلمان کی حالت بھی یہی ہے کہ اگر شریعت کے مطابق کام کرتے ہیں تو اللہ منصب اور عزت سے محروم ہوتے ہیں اور جہال شریعت کے خلاف کام کیا مال، عزت اور منصب سامنے آج ہے ہیں اس لیے بیمہ کمپنیاں اور سووخور ہوگ تاویل ت کے ذریعہ اس منے آج ہے ہیں اس لیے بیمہ کمپنیاں اور سووخور ہوگ تاویل ت کے ذریعہ اس حرام کو حلال ٹابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ بیہ بچھ لیس کہ القد تعالی

بنی اسرائیل جیس امتحان لے رہے ہیں۔ اگر آج محرمات سے نکا گئے اور کوئی حید سازی نہ کی تو بہت بڑا جہاد ہوگا اور اگر اس امتحان میں نہ کام رہے تو القد تعی لی کے قہرے و ریں کہیں بنی اسر کیل کی طرح بندر نہ بناویئے جائیں۔

#### حضرت بوسف عليه السلام كامراقبه:

حضرت بوسف عدیدالسلام کو جب زیخانے گناہ کی دعوت دی تو فر ، یا اِنَّهٔ رَبِّیُ اَحْسَنَ هَنُوَ ای (۱۲-۲۳)

میرے دب کے جھے پر بڑے احسانات ہیں سے بڑے جسن کی نافر ، نی میں کیے کرسکتا ہوں ، دنیا میں کوئی ایک گلاس بنی بلا دے تو اس کا شکر میہ بار بارادا ، کیا جاتا ہے گروہ ذات جس نے وجود دیا ، زندگی دی ، جس نے بوسنے اور سننے کی قوت دی ، چلئے گھرنے کی طاقت دی ، اور طرح طرح کے انعامات سے نوازا ، ایسے ما مک کی نافر ، نی کرتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی ؟

وَلَقَدُهُمُتُ بِهِ وَهُمُ بِهَا لَوُلَا أَنُ رًا يُرُهَانَ رَبِّهِ ﴿ كَلَالِكَ لِلَّا أَنُ رًا يُرُهَانَ رَبِّهِ ﴿ كَلَالِكَ لِنَصُرِفَ عَنُهُ السَّوْءَ وَالْفَحْسَاءَ ﴿ (١٢-٢٣)

لیعنی آپ نے ہماری قدرت قاہرہ کا مراقبہ کیا جس کی بدوات ہم نے آپ کو گن ہول سے بیجالیا۔

# عضرت بوسف عليه السلام كى بلند جمتى:

حضرت یوسف علیہ اسلام گن ہ ہے بیخے کے لیے دروازے کی حرف بھاگے، د کمچے رہے میں کہ درو زے سب مقفل میں، بھا گئے کا کوئی راستہ نہیں، اس کے باوجود ہمت سے کام لیا اور جہال تک بھاگ سکتے تھے بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھوں دیا۔

#### حضرت بوسف علیه السلام کی مزید جمت:

حضرت بوسف عدیدانسلام کو جب زیخا نے مجمع میں قید کی دھمکی دی تو اللہ تعالیٰ سے بول فریاد کی

رَبِّ السِّجُنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدُعُونَنِي إِلَيْهِ ۚ (١٣-٣٣)

اے میرے رب الجھے قید و بند برداشت کرنا ہیں ہے، بنسبت اس کے کہ آپ کی معصیت کروں۔ مجبوب کی معصیت ہے بچانے والی قید محبوب ہوگئ۔ قید اس لیے محبوب ہے کہ دضائے محبوب کا ذریعہ ہے، اس لیے گما ہوں سے بچنے کی خاطر برتکلیف اور بزی سے بڑی مشقت کو بطیب خاطر برداشت کریں۔ نا جائز ذرائع آبد نی کے زک کر کے سے، ناتی اور گانے بجانے کا مشغلہ تچھوڑ دیئے ہے، نگی تصویروں سے پر میز کرنے سے، ناتی اور گانے بجانے کا مشغلہ تچھوڑ دیئے ہے، نگی تصویروں سے پر میز بطا بر بجھ آجاد ماسلام کے مطابق وضع قطع بشکل وصورت اور لبس اختیار کرنے سے اگر بند ہے تک بوقو وہ تکلیف بھی محبوب ہے بحبوب کو ناراض کرتے لذت گناہ کی بنسبت یہ تکلیف زیادہ محبوب ہے مسلمانوں جیسی شکل وصورت اور مسمانوں کا باس بنسبت یہ تکلیف زیادہ محبوب ہے شیاطین خداق آڑا کمی توان کو یوں جواب دیں۔

#### 

محبوب کی محبت میرے قلب کی گہرائیوں میں اس قدرر چی ہی ہے کہ و ہال تک شیاطین کی ملامت کی رسائی ممکن نہیں، غرض میہ کہ اس میں بظاہر تکلیف بھی نظر آئے تو رضائے محبوب کی خاطرا سے خندہ بہیٹانی سے برداشت کریں۔

#### راحت قلب كالصل سامان:

بغد ہراس لیے کہا کہ حقیقت میں تو گناہ چھوڑنے ہے راحت نصیب ہوتی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جمارے دل میں اتنا سکون ہے کہ اگر بادشا ہوں کو معلوم ہوجائے تو وہ اس دولت کو اوٹنے کے بیے اپنے شکر کے ساتھ حمد کر دیں۔ اسرت پیران پیررحمداللد تعالی کوشاہ سنجر نے صوبہ نیم وزابطور نذر پیش کرنا چاہا تو فر دیا

چون چتا شجری رث بختم سیاو باد گر در دلم رود ہوئ ملک شجرم مگلہ کے افتم خبراز ملک ٹیم شب مئن ملک ٹیمرہز بیک جوئی خرم

"ميرے ول ميں ملک بنجر کي ذرابھي خو، بھل موق تناه بنجر سَان کي طرخ ميرا بخت سياه بوب (ان کا تان سياد . نک کا تن) ميں نے جب ملک نيم شب کي لذت پالي ہے ميں صوبہ نيمر وز کو اکيد جو سے بوش بھی خريم نے و تيار نبيس ۔"

> حضرت شاہ و کی القدر حمد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ۔ ویلے دارم جواہر خانہ مشق ست تحویلش

كدواروز مركروون ميرس ماسك كدمن وارم

'' میں ایبا دل رکھتا ہوں کہ اس کی تحویل میں عشق کا جواہر خانہ ہے، کیا میرے جیسامیرس مان دنیا میں اور کسی کے بیاس بھی ہے؟''

اس لیے میں نے بتایا کر ک سناہ سے بظام مصیب معلوم ہوتی ہاں وقت مخرت یوسف معید اسلام کی طرن یہ موج کرت یالتد! آپ کی ناراضی سے بیخ ک لیے قیدنی دومجوب ہے، یا الندا آپ کی ناراضی برداشت نیس کی جاستی ،اس ہے وہ قید محبوب ہے جو آپ کی معصیت سے بیخ کا در چرہو۔

### △عشق كا كرشمه:

جب بچھ عورتوں پرزلیخا کا عشق ظاہر ہو گیا اور اس کو ملامت کرنے لکیس تو اس نے

مشق بوسف کابر ملااقرار واظهار کرئے بیجی جرویا که س معامله میں کسی بری سے بزی عامت کا اس قلب برذر ہ برابر بھی کوئی اثر نہیں بوسکتا ،اس سے بیسبق حاصل کریں کے جب ف ٹی مختوق کے عشق کا بیئر شمہ ہے تو مجوب حقیق کے عشق میں کسی کی ملامت کا کیا اثر ہوسکتا ہے ؟ بیشعر بیڑھا کریں ہے

#### عـذل العواذل حول قـلبى الثـائـه وهـوى الاحبة منــه فـى سـودائــه

ورتول کی مارمت بہت بخت ہوتی ہوتی ہے سے شرخ رنے "عوادل" کہا جس کے معنی ہیں" مارمت کرنے والیوں کی ملامت معنی ہیں" مارمت کرنے والیوں کی ملامت میرے دل کے اوپراوپر ہی چکر کامتی رہتی ہے جب کرمجبوب کی محبت دل کی گہرائی میں سیاہ نقطے تک پہنچ چکی ہے اس لیے کوئی ہوی سے بردی مارمت بھی میرے دل پرکوئی اثر منبیع کرمتا محبت تک ملامت کی رسانی ناممن ہے۔

ہ صل یہ کہ جب بھی کس گناہ کا موقع چیش آئے تواس سے بیچنے کے سے میہوج کر سمت بعند کریں کہ بیا بغد تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، بیرط وت وال نہر ہے، بیرم کا شکار ہے، بید نی اسرائیل کی مجھل ہے، بین بیسوچ کر میں اور جمت سے کا میں بیس کے میں کہ دوسر کر میں اور جمت سے کام بیل کرتی ہے۔ بغیر ذیا ایک صرف جمت کام نہیں کرتی جیں کہ بدون جمت کے میں فوعا ایک کار ہے۔

# ك حضرت طالو**ت كا**لشكر:

اسحاب طالوت ني نبرے يانى نه ين ميں صبر وہمت ے كام لياجس كاقصد

تا پيکا *جول* به

وَلَـمُّا بَـوَذُوا لِـجَالُوْتَ وَحُنُوُدِهِ فَالُوُا دَبَّنَآ اَفُوعُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَقَبِّتُ اَفَحَامَنَا وَانُصُرُنَا عَلَى الْفَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ٥ (٢-٢٥٠) جب جهوت وران كِلتَكروس سے مامن ہوا تو صبر واستقامت اور هرت ک دعا كمر ، تكنے لگے۔

#### 🕒 الله دالون كالشكر:

وَكَايِّنُ مِّنُ نَبِي قَتُلُ ﴿ مَعَهُ رِبَيُّوُنَ كَثِيرٌ ۚ قَدَمَا وَهَنُوا لِمَا اَصَابَهُمْ فِي مَسِيلُ اللَّهِ وَمَا طَبِعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا \* وَاللَّهُ يُجِبُ الصَّيرِيُنَ 0 وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُ إِلَّا اَنْ قَالُوا رَبَّنَا اعْفِرُلَنَا ذُنُوبَنَا الصَّيرِيُنَ 0 وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُ إِلَّا اَنْ قَالُوا رَبَّنَا اعْفِرُلَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي الْعَوْمِ السَّرَافَنَا فِي الْعَرْلَا وَثَبِّتُ اَقْدَامَنَا وَالنَّصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ 0 (٣١-٣٦ )

حضرات انبیاء کرام عیہم اسلام کی معیت میں ان کے اصحب جب وشمن کے مقابلہ میں نظتے تو ہمت سے کام میتے اور القد تعالی کی راہ میں جہنے والی بری سے بوی مصیبت کا جوانمر دی کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرتے اور ساتھ ہی استغفار اور ثبات قدم ونصرت کی ذہ نیں بھی کرتے رہتے تھے۔

#### مقام جهاد:

غور کریں کہ آج ہم شب وروز نفس وشیطان کے لشکروں، بے دین ، حول اور بعترین معاشرے کی فوجوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں، یہ بہت بڑ جہاد ہے، کفار کے ساتھ جہاد سے بھی اصل مقصد حفاظت دین ہے لہٰذا یہ سوچا کریں کہ ہم ہر وقت بہت بڑے جہاد میں مشخوں ہیں۔ شیاطین جن وانس کے لشکروں کے ساتھ سخت مقابد ہور ہا ہے۔ اس لیے طالوت اور حضرات انہیا عیبہم السلام کے اصحاب کی طرح مبر اور ہمت

ے کام لیں ، دین کی راہ میں بہنچنے والی ہر تکلیف کوخندہ پیشانی ہے برداشت کریں اور اس کے ساتھ استعفار کا سلسلہ بھی جاری رہے۔

### وُعاء كي اہميت:

حفرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بیخے کے لیے اپنے رب کریم کے احسانات عظیمہ اور تدرت قاہرہ کا مراقبہ کیا بھرزبان سے اس کا تذکرہ کر کے زلیخا کو بھی اس کی بینے کی بھراس تدربہت سے کام لیا کہ سب دروازے مقفل ہیں کہیں راوفرار نظر نہیں آتی مگر بلاسو ہے سمجھے بھا گتے ہیں ۔

گرچه رخته نیست عالم راپدید خیره یوسف وار می باید دوید

کوئی راستہ نظر ندآئے تاہم جو بچھ اپنے اختیار میں ہے ضرور کرے، ہمت نہ بارے۔ پوسف علیہ السلام کی اس ہمت پراللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، درواز ہے ازخود کھل جاتے ہیں اورخو دز لیخا کے خاندان کا ایک معصوم بچہ آپ کی عصمت پرشہادت دیتا ہے۔ اس کے بعد مزید ہمت دیکھیے کہ جیل کوکس خندہ پیشانی ہے قبول فرمایا، اوراس ہے مثال اور عظیم الشان ہمت کے ماتھ دُ عا بھی کرر ہے ہیں:

وَإِلاَّ تَصُوفَ عَنِي كَيْدَهُنَّ اَصُبُ اِلْيُهِنَّ وَاكُنُ مِّنَ الْجَهِلِيُنَ ٥ (١٢-٣٣)

یا الله! اگر تونے دینگیری ندفر مائی تو میں تباہ ہوجاؤں گا، دیکھیے ایسے اضطرار کے وقت دُ عا پھی کتنی جلدی قبول ہو تی ہے بنر ماتے ہیں:

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيُدَهُنَّ اللهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيُمُ ٥ فَاسْتَجَابَ لَهُ المُعَلِيُمُ ٥ أَلَّهُ المُعَلِيمُ المُعَلِيمُ ٥ (١٣-١٣)

الله تعالى كى رحمت فورا وتعليرى فرمائى عربي مي حرف" ف' فوراك لية تا

ے۔ الی طری حضرت طالوت کے قصد میں فرمایا: میں موموں میں میں ان کا میں میں میں میں اس میں

فَهَزَمُوُهُمْ بِإِذُنِ الْلَّذِ ۚ ﴿ ٢-١٥١ ﴾

الله تعانى أن أن كي فورا لفرت كي اور الناكو بتمن به غلبه عطاء فرمايا \_ اسي طرح المحاب المي طرح المحاب المي المراقبول فرما أي المحافورا قبول فرما أي .

فَانْهُمُ اللَّهُ ثَوَابِ الدُّنْيَا وَحُسُنَ ثُوَابِ الْأَخِرَةِ \* وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ٥ (٣٠-٣٨)

نوران ان تودنیا و افریت کی بھا آئی عطا وفر مانی اور اپنی محمو بیت کا تمذه عطا وفر مایا۔
شاللہ تعانی اینا محبوب بنالے اور اس کی محبوبیت کا اعلان کرے اس سے بردھ کر کیا است وستی بند اور اس کی محبوبیت کا اعلان کرے اس سے بردھ کر کیا است وستی بند فرنسیند گذا بول سے بہتے کے لیے ان واقعات کو سامنے رکھ کر است اور دعا و سے کام لیجے ، وقت دعا واللہ تعانی کی اس وسیم می اور شان قبولیت کا استونسار کہتے بلکہ اللہ تعانی کو ان واقعات میں ان کی دیکھیے میں اور فورا قبولیت کا واسط اسے کر ایکار ہے ۔ ذرا تجربہ تیمجے اور ان کی شان کرم کا کرشمہ دیکھیے ہے۔

بیون بر آرند از پریشانی حنین موش بیزد از امین المذاوین این چنین لرزد که مادر بر ولد است شان گیرد بالا می کشد

"اللهُ النبكارير القد تعالى كاعرش عظيم ال طرت كانب أطهم البي يحي مال النبي أطهم البي أطهم البي النبي أطهم البي النبي أطهم البي النبي المرت كانب أطهم البي المرت كانب أطهم البي المرت كانب أطهم المرت كانب أطهم المرت كانب أورفورا البي كانبور كانب أطهم المرت كانبور كانبور

نوننیکد:مت اور ذعا ، گنا:وں سے بچانے والی گازی کے دو پہنے ہیں۔ بیدونوں پسے ضروری بیں ،ایک پہنے سے گاڑی نہیں چلتی بلکہ تیز رفاری کے لیے ایک تیسری چیز بھاپ بھی ضروری ہے اور وہ ہے کی اللہ دالے کی صحبت ، اس کی برآلت سے ہمت بلند ہوتی ہے اور دُ عاء جلد قبول ہوتی ہے۔

# تركي معاصى فضل البي:

وَمَا أَبُرِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَامَّارَةٌ بِالسُّوعَ إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي (١٣-١٣)

حضرت یوسف طبیدالسلام است بزیدایتا و شن کامیانی وابنا کال نبیس بیجیت بلکداس کو اینے رب کریم کی دحمت قرار دے رہ بیں ۔اس میں یقیلیم ہے کہ شادت سیخے کی تو ایق بودیائے تواس میں اپنے کمال کا دہم تک بھی ندآئے بلکہ محض رب کریم کی دشکیر تی سمجے۔

ا پنا کمال مجھنے کی صورت میں اس نعمت کے سلب ہوجائے اور بدترین انا زول میں متاا ہوجائے کا بہت مخت خطرہ ہے۔

#### بهت بزا گناه:

جس طرح خود گذاہوں ہے پہنافرش ہے، ای طرح حتی المقدور دوسروں کو بچائے کی کوشش کرنا بھی فرض ہے اور اس میں خفلت کرنا بہت بڑا گناہ ہے بلکہ حقیقت ہے ہے کہ دوسروں کوراور است پرلائے بغیر خود دین پرقائم رہنا بہت مشکل بلک ناممکن ہے ، ای لیے اس فرض کو چھوڑ نے پرقر آن وحدیث میں دینا و قرت کے شدید ترین عذا ہی بہت سخت وعیدیں ہیں، (جن کی تفصیل وعظ 'القد کے باغی مسلمان 'میں ہے۔ جامع )

اس وقت صرف ایک آیت ما تا ہوں:

وَاتَّقُوا فِيَنَةً لَا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خَاصَةً ` وَاعْلَمُوا آنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْمِقَابِ ٥ (٨-٢٥)

''اورتم ایسے و بال سے بچو جو خاص انہی لوگوں پروا تع نین : وگا جوتم میں ان گنا ہوں کے مرتکب ہونے ہیں اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخت سزا دیے

والے ہیں۔''

اس لیے دنیا ہے فتق و فجور منانے کی ہرممکن کوشش میں گئے رہنا فرض ہے، نرمی ہے کام نہ چلے تو حسب استطاعت قوت کا استعمال کرنا فرض ہے، سلح جہاد کے بغیر تبلیغ مکمل نبیں ہوسکتی۔(اس کی تفصیل رسالہ سلح جہاد میں ہے۔جامع)

اللہ تعالیٰ سب کو ہر تم کے گناہوں سے بیخے ، دوسروں کو بچانے اورائی راہ ہیں سلح جہاد کرنے کی تو فیق عطاء فر مائیں ، دلوں ہیں ابنا خوف اتنا پیدا فر مادیں جو گناہوں کو بیسر چیز وادے ، ابنا تعلق اور محبت اتنی پیدا فر مادیں کہ گناہ کے تصور سے بھی ترم آنے لگے۔ یا اللہ! تو نفس و شیطان ، بے دین ماحول اور گندے معاشرہ کے مقابلہ ہیں طالوت کے سیابیوں جیسی ، اسحاب انہا علیم السلام جیسی اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسی اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسی اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسی ہمت اور ان جیسا غلب عطاء فر ماان کی طرح و تعگیری فر ما۔ یا اللہ! ہم ان سے زیادہ جیس اسکر ور جیس اور دیش ان کے وشمنوں سے تعداد اور طاقت میں بھی کئی گنا زیادہ جیس اس لیے ہم ان سے بھی زیادہ جیس اس سے بھی زیادہ تیری دیگیری کے مختاج ہیں ۔ یا اللہ! تو ہماری صالت پر حم فر ما اور ہماری مالت پر حم فر ما

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.